



جوحتوق كي مصنف ، - - محقق لاسلام نينج الحدث علام محلي عامع رسوليرشيراز به ملال گنج لا جمور \_ عام جيل برنظرز لاجوا

## الانتباب

> احترالعباد **مُح**تِّل عِلى مناالدور

# الإهناء

ی ابنی به ناجیز نالیت زیره انعاد مین جدالکامین، میزان مهانان رحمة للعالمین حفرت فبله مولانافضل ارحمن صاحب ساکن مدینه منوره، فلعت ارشیر بینخ العرب العجم حضرت تبده مولانا عنبیا رالدین صاحب رحمه الاعلیه مدفون جنت بینج مدینه طیب نمایشد اعلی حضرت ایم المبنت مراه نما حمد رضا ساخت حسب فیاعش بر بازی رحمة الدعلیه کی خدمت ما اید می حدیهٔ عقیدت بیشیس کرتا بول جن کی ده ماست نقیر ناس

هٔ . گرنبل افتدنب مزونترت

فتح لمعلى مدرر

## نفتي لظ

محق ابن محق، شارح بخاری حفرت علام مندمح و احمد رضوی در بریمت اسیر مرکزی و ادالعلوم حزب الاحناف گنج بخش دوڈ لاحود عمرایھ

جامعدرولیمشیرازی کے شیخ الحدیث صرت مولانا محموطی ما حب المانی در رئی نظامی ہیں۔ درس و تدرین اور تبلیخ واشامت دین ان کامشند ہے۔
مطالعہ جی رہیع ہے اور مختلف مرکا تب فکر کے متعابد و نظر پایت اور ان
کے دلاک پرمی ان کی نظر ہے ۔ ان کی تالیف نخفہ جعفر ہوا کی نمایت و تبع
ملی مواور شخص ہے ۔ میں نے اس کا ب کا ایک جز و حضرت علی اور خدن رہ نظر والی مناس کی درمیان فرنگرار تعلقات کے کہداورات پرنظر والی مناس کی درمیان فرنگرار تعلقات کے کہداورات پرنظر والی مناس کی دونیت اور ولاکل و برا مین کی دونیت
کا اخدازہ برتا ہے ۔ اس موموع پریر کا ب ایک ایمی منید ، جامع اور مدل کو اندازہ برتا ہے ۔ اس موموع پریر کا ب ایک ایمی منید ، جامع اور مدل کو کو سے میں منید ، جامع اور مدل کو کو سے کو کو سے میں کو سے کی کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کو سے کی کو سے کیا کو سے کی کے کو سے کو سے

یری دعاہے کا الا تعالی فامنل مرکفت کی اس دینی خدمت کو تبول فرمائے احدعوام وخراص کے لیے یہ کتاب جاریت وم بنظمت کا سبب ہے۔ مرابات

تیدهم داحد خری امیرم کزی دارالعوم مزب الاحنامت گختی بخش دود داد بعد - ۱۱ راگستایششد:

## نفتٹ نظ

يشخ الدريث التنسير جامع المعقول المنقول التاذى المكرم حفرت مولانا علام علام على مرسول صاحب باد

يشيع اللوالغطية الركيسوة

الحرد ررب تعالمين والفسلوة والسلام عنى سبيد الانبيبار وامام المرسلين وأب وصحيعاحمين!

: 200

## تقت لظ

## مغبرِ قرآن علامة الدهر، شيخ الحديث خزت علام محدث احدادلي بيد ( بعاوليود )

شید ذرق کے دوی عامع کتب ملینے کا پروگرام نقیہ اویسی نے اس وقت بنا یاجب
سنی کا نفرنس فر بر نیک منگر دوارا اسلام ) کی ایک نجی من بی نزاا اسلام والملت صفت
خاجر قرالدین میاوی در الفرعلیہ سے فرہ نے کن کر کاش و میداں ہم تا ہوست مید
خاسب سے ایک کیسے عقیدہ اور مستدی قلعی کموت ، اس سے بعد اگرچ میری چند کتب
در ال س وض پر منظر عام پرائے مگر . . . . . افسوس کر نقر اپنے بردگرام می کل طور
یہ ایسا ب دور کا اور خصف خواجر کی دل تنا برائی .

## تفتر يظمنا ظراسكم مولانا عبيدالتواب صديقي جيرى

اھ آئے ہے در ہے ہے۔ ہردور بی طما ہی اب دہ اور کر نیجا سلام کا ب دہ اور کو کر نیجا سلام کی ہے ہے۔

جزار کہ شخے کے در ہے ہے۔ ہردور بی طما بی سنے ان کی سرکوبی کے بیے

افر ہ جہا د بند کیا۔ اُج کے دور یں اس فرقہ نے کر دفریب کا نیا جا لیا ہے۔

اور طرح طرح کے جبو شے دلا کل سے ظلمت صحا بدکو دا غدار کرنا چا ہے۔

السنت کی طرف سے ایک البی گنا ہے کا دبور بی اُ ناخر وری تقابوشیوں

کی ایک دلیل کو سے کو اس کی تردید کرتی ۔ اور نی الوقت ان کے نئے نئے

دلا کی محمد تور چوا ہے ہی کے عوام د

علاد اہل منہ تور چوا ہے ہی کہ انہوں نے یکی پوری کردی ۔ اور ایک بجائے

علاد اہل سنت برطیم حسان ہے کو انہوں نے یکی پوری کردی ۔ اور ایک بجائے

میں کا جی تالیف فرا دی جن کی جلد یں مجموعی طور سسے اور دور ہیں ۔ یعنیا یا تا بی جی کے

طب رسے سے کرمنا ظرین تک سب کے بیے ایک تعمت ثابت ہو گی ہیں ۔

طب رسے سے کرمنا ظرین تک سب کے بیے ایک تعمت ثابت ہو گی ہیں ۔

میٹر تعالی یولا ناکی تعمانیون کو شرف قبولیت عمل دفر ہے ۔

ومی اللہ علی حبید محمد وا بوام کا باجسین

محد عبدالتواب مديقى غادم متانه عاليه مناظرامقم لاهور تقت الظ

بيرطرلقيت تنبباز شركعيت حفرت علاملالهي يخبن الني

انناذالعلامناظراك لأكهيشخ الحذبث حضرت علممولاناالحاج الحافظ محرعلى صب دامت بركاته العالية إظماعي جامة سولبيت رازيه بلال گنج لاہور کا وجود اس تحط ارجال کے دور میں علامتے سلعت کی ایک علتی بيه نی نفورسے - اُ جےسے جند سال میننیز ہما رے تصور میں بھی یہ نہیں اسکتا عَاكدَ تدرت إن سع ايك عظيم لشان كام بينوالي سع يمايخ عالم كافعات اورشوا بدات سے یہ بات نابت ہوتی ہے یک بعض و قات بہتے افرادیل کر اكب تاريخي كارنام مرانجام وسيتيين ليكن بعض او قات فرد واحدا بك اكيسا محتیرالعفول کارنامہ مرا نجام وے ویتا ہے۔ کرمبت سے افراد بل کرم تول ىك بھى وەكاف كىل بىي كركتے اوراك كانام صدليال تك زندو تا بندور نتاب عقائدو مذاہب رشحفیق و تدقیق کاسلید شرع سے جاری ہے۔ بکاروزروز دلیع سے دلیع تر ہورہے۔ اختلافات اعتراضات کے دھارے ہمیشہ بہنے سہتے ہیں۔ دلائل دیلائن کے ساتھ ان کے جوابات دہیئے جاتے ہیں۔ اور بیر د لاکل وبراین ہی کسی کی عظمت تو تحصیت کا بیتر تباتے ہیں شبعہ فریمب ا نندا ہے ہی تشریح طلب ہاسے بشبعہ مذہب کا بالی کون تھا ُاس کے عقائدونظر است كيائع - اور يحرشيد مزبب ي الترتعالى اوراس كى كتاب ا وراس کے بسول اور دسول کی اولادوازواج اور صحابہ کرام کے متعلق چشیعہ اوگر کے دہریا عقا مُرتصان كاندان كرجوا بات فقطان كالآبول سيسي فينج ماسكنه تصار تظيم كا

ا يمظم متعق كى خورت متى الرتعالي في ملام وموسي بيانها بت محققا نها ماز سے قلم تھا یا او توقیق کاحق اوا کو پلاس و روئی صنعت انسان نے گوٹنی تنہائی یں میٹھ کر كتابون كى دنيا يس مفركنا تثريم كيدعقل وفردك سما نون سے علم وصحت كي فرانوں كى تلاش شردع کی - نهابت کامیا بی کے ساتھ تمتی ذفائر کو تلامش کیا بشیعہ مزہب کی عمارت کے بڑے بوسے ستونوں کوائن کی تما بول سے اتنے مفبوط دلا کر کے اتحہ كرات يط كئے، بن كشيدها حبان بھى اگرديا تدارى سے اس كامطا او كريات ا بیں فاض مصنف کا حسان مند ہو کر اپنے عقائد ونظریات پر نظر انی کرنے ک نما بت پاکیزہ دعوت دی گئی ہے۔ تحفہ حعفریہ کی یا چی \_\_\_\_عقا مُرحعفریہ ک بزاروں کا بورے اور نقه جعفریه کی چار مبلدای \_\_\_ مطالعے سے بے نیاز کر دبنی ہیں۔ پر تقبقت بالک سجاہے۔ کاس سے ہے جی الیی بڑی بڑی عظیم کشتیں گائمبئ تحقیق کے برے برائے خزانے نظام اور تحفهٔ ا ناعنه یا کی صورت میں ہما سے مائے ائے۔ مگر مجھے کہے کی كوئى باكنهب هي - كرميخيال كے مطابق كسى زاندي هى اتنى محقق اورفصل كتاب ردِّروا فَضْ مِن بَهِي لَكُهِي لَكُي أُورِ مِن لِقِينًا كهتا بهون كُواكُراً جعفزت ثنا و لي الأعاب ا در حفرت نتناه عبدالعزيز محدّن بوي صاحب زندو ہوئے تو يقنيًا فاَمنلِ مصنف كو معااور مبارك با درست - الله تعالى كى باركاه من وعلي كتبرفيخ الحديث علامها فظ محمطى ما كوع راز ذائے اين كا سابيا بل سنت وجاعت ير جمينت ركھ - اورج سب كوأن ك زياده سے زياده استفاده كرنے كى تونىت عطا فرائے۔ (آين)

تانزات مشائخ عظام فض الرحاماب دنينمورد) يشخ العرب العجم علام الرحمان (مدينمورد)

معاار مرابعه مع المرابعة م مصل المرابعة من المرابعة مع المرابعة من المرابعة من المرابعة من المرابعة من المرابعة من المرابعة من المرابعة م

مالى سول الله صلى الله عليه وسلم لاِنْ بِهِ اللهُ مَكْ رِحُلًا وَاحِلُهُ أَحِيرُ لَكَ مِنْ حُمِرِ الْ مَمْ الحمار لله الدك معتى هذه الدمة المحل، له \_ بالعاما والعاملور ومماها مرجعاً لاحماد - وحظة السّريمة المفقره مرّ أهل الربع والعاد\_ وتوعمم إلى مقطه وتقاد - والقلاه والسلام على عناءه ورسوله سيدنا وحبسا وشقيعنا محل صلى الله علية في ا صفاة من بس سا ترحلمه وى سله عليمم الصلاة والسَّلاً عمل صلى الله عليه وسلم إلى بأرك مامم التقلين كتاب الله عم قال وعبراى أهل سى - أد يُرْكُم الله في أهل سى تلانا - واصطفاله قراسة وصحامة الملجعة - لا بل كالشيموس - ومنهم من سيرمه الله وبادة الفصل والكرامة كالخلفاء الرآسدس \_ ومافى العشره المسره وعرهم - بهوان الله تعالى عليهم أ ممعس \_ وبعد أديم سلرى الحريل لعصله الدُستاد الكسر فدوه الساللي زيدة المجعمين والمدعقس مولانامح برعلى حمطه الله على إهلااله الكت ألى المما وصفها لمحررهاه الأسطر- عرآه الله عن وعن الإسلام والمسامين حم الحرآد \_ إلى مد طالع في مؤلَّمانه الدِّي و لرهامن عده أمهر، وأسمعنى قراده بعض المميس من اسرآم منفرقه من كمانه [سعه مدهناً المعروب معالد الحقورة [ وكد التّحمة المعصرية من الملك الاذل والحله الثالى وعمرها من عمائدهم الماسد،



#### سده رخوی خدید مراقار مراقاری مصیل کردن مین ایسی (رنگری ایرای) مصیل کردن مین مین ایران ایران ملکهٔ مرجان عود به مرب ۱۵ است سه

والحقيمة أن مصلته بسيحي الساروالمدرف مثل محمودا ية المعيه التميلة في سمل احراح هذه المحموعة اللسرك السالف لزها والحقَّ مالْ \_ إنها دا يُرة معارى دسته \_ في مؤلَّف السَّه المولية والى معلها سهكلة السَّاول \_ لكلِّ من سَّرِله الله لمعرفة رب المب وسنه بنه المادى إلى أقوم سسل \_ وقد اكبرت في سحصه العلل عده العمه العلمه والإعداص العميق - عملنه موسيود عل وسفى منيت في محصى مسروعية الدى هوالدُ ول من موعة بعدة أتف ه البَّحِيله ورها يوبه ورتب في بل ساسها من معول و صور - ري زه من آبات فراً نته كريه- أدرمه في عبارد لطبعه مستقدم بي أكامر العلماء في ساب فعل أصحاد رَسول الله من الله الله وسلم وما ی فی حقیم می مُشی الإعیقاد - ولروم سبیل الترار ب وَيُنْ الْمُسْنَ الْفُولُ فِي أَصْبِي إِن رَسِولِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عليه وسلم وارداجه ودرتيانه \_ ومدسرت من اليفاق - ومن دكرهم بسوء وجموعتى عشرسسل ومن المعلوم أن فصل النبي صلى الله عليه وسلم سارِ مله في فصل أصحابه \_ الدى هومنفرع عن فصليه . ملالك الدَّرَبُهُ الطَّاهِرِيَ فَعَلَّهُمْ ورع عَن فَصْلِهِ صِلْى اللهُ عليه وسلم و: هذا بنصح أنَّ أصل المُعلِّينِ - معل الدَّرنه و وعل القي له عور سول الله صلى الله عليه وسنم - وهم عرفان عن أطاواحد



### مسافة بمريخية مريا غض الأفرال المراكز الأورالي الأورالي المراكز القاور مقد العرب النعود ومريد الدور

عمرًا مصل لا حدهما س مدح أوزم - لاندان بنعد على اللفو علمه الاعلى من فرق بولاد تعصمم \_ ومعادات النعض وإن عادى احدهما المسعة ولاء الدَّحروكان عدق الله ور سوله. وأغودُ وأقول لفد مُنْفِئْتُ مَوْ نَفَاتُ فَصَلَّمُهُ -س سسو حیل - وفق لم علاون علی ما مُظّی به من نما ر. فرحها مده العام والدس ـ ونمه برالمسا بح والعلماء العاملس دول ش وصلة المؤلف ماور، د ص لا دلة الوصحة أنَّ عبرها ١٥ الدُّمَّة بعا، سبعاً أبو بأرالصديق م عرالماروق م عنمان اب عمان م أسد الله على اس أ في طالب تم من بعد النَّلانَةُ أَصْحَابُ السُّورِي الْمُسلم رصوان الله عليهم حجمين هد ماه هر علی قلبی وجرب به سالی - حررته وف الشیر وأما مشر كم إلى المات عليه م المتالسلة الاهبية المذر المحاء وهكدا مكون الدم والعمل إنعاد رجه السور حواده أسالُ الله اللرم رب العرس العظم أن سارك في امرد -ق ال عُزِلْه الْمَتُونَة - عرص فصله وكرمه وقفه الأركم عميه الدعاد وصلى الله على سبِّل ما عجه م اعم النِّسير، وعلى آن و اصرار المجين 2018.714-14 312 11/17 وصوالرهن ب وصلة التسيخ مساء الد ب الفاري الدف

## زجمه بازان

منتبخ العب والعجم عُمدة الأنقياء مبزان مهانان مصفے ميلالنجبة والثنا علام محمد للمراض

خلف الرئيسة نيح البيوخ حنت موليا ضيا رالدين عنارهم الموليه ماكن ميز بنرليب . زا دها الله رنشر فا

سفور سے اللہ والہ والہ والہ والہ والہ تری وج سے اللہ تعالیٰ کی ایک شعل کو ہوا یہ اللہ تو اللہ والہ وہ سے اللہ والہ وہ سے اللہ و نے سے کہیں بہتر ہے اللہ واللہ و نے سے کہیں بہتر ہے اللہ واللہ و نے سے کہیں بہتر ہے واللہ والل

اور۔بے انتہا امندکی جمتیں اور آن گنت سلام اس کے مخصوص بندے اور مظیم انشان رسول جناب محد سلی امند میر کے رسم پر نازل ہموں جوہم سیکے آقامیب

mariai.com

ادر تفامت قراب والے بی جبیں اللہ وسالعزت نے اپنی تمام محلوق اور حضات
انبیا برکام سے مناز بنایا حضور ملی اللہ ولئم کا ارتبا درگرای ہے ،انبیا برکام سے مناز بنایا حضور ملی اللہ ولئم کا ارتبا درگرای تعدر جیزی جھوڑ سے جارہ ہوں ۔

در بیٹ میں تم میں دو بھاری اور گراں قدر جیزی جھوڑ سے جارہ ہوں ۔

ایک تا ب اللہ اور دور سری اپنی عشرت مینی اہل بیت ۔ بی تہیں انبی اللہ اللہ کے بارسے میں اللہ کا خوت یا دولا تا ہوں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں میں اللہ میں

ياني تبن مرتبفرايا

الله تعالی نے آپ کی قرابت مینی رشته داری کوتمام قرابخول سے برگزیدہ فرمایا .
اوراک محالیہ کوممتاز فرمایا جو ہوایت کے تا بندہ ستار سے بین بیس بلکر رشن سوئی بیس ،
اوران میں سے مین وہ حضارت ایمی کرنہ میں ، مشتر تعالی نے خبید ست اور کرامت میں جھند
وافر میل ، فرمایا ، میسا کر خدفا کے دانندیان ، مشتر و مینیرہ و مینیرہ و ان سب پراف نیاسے کی خوشنوری از ل ہو۔

مائے کوان کی گنا بی دینی عوم کا خزانہ بی اور ان سے تعمد کا مال کرنا ہرا کتن خص کے یے بست اُسان کردی ہواور بست اُسان کردی ہواور صفور میں میں اُسان کردی ہواور صفور میں میں مائے والسلام کی سنت باک کا سمینا مہل کردیا ہو۔

یں سنے مصنف موصوت کی شخصیت میں مظیم ہمن اور گہراا فلام پایا جس کا تبحث ان کی اس تصنیف کے بارسے میں لگا تا رشب بیداری اورائ تھ کے خت سے بات ہے اور کھرمزید ہے کہ اس کی ترتیب اور تشہم ابوا ب اور سند کی مین اندا نہوں نے قا فی آیات کوم مناسب میں خوا سے بھی کو انہوں نے قا فی آیات کوم مناسب مقام کی زمیت بنایا وصی برام کے نفا کی کے عملہ میں اکا برعلمار کی گراں قد اور فرین مقام کی زمیت بنایا وصی برام کے نفا کی اورائ حفات کے ساتھ میں امتی و رہے کی اورائ حفات کے ساتھ میں امتی و اسلام سال عبادات اس کی موری کی اورائ حفات کے ساتھ میں امتی و والسلام سال عبادات اس کی روق بنایا اور ضور میں موج تحریرات میں جو تھا کہ کا رستہ مستقیم تھا اُسے ضبولی سے تف سے کے سے ضوری حوالہ جات سے کتاب و مزین کیا۔

معنیت یہ ہے کہ بی اور اسے میں اجھی اس الدوان اللہ والم کے اصحاب، ازواج اوراکب کی اُل اُل کے سے بارسے میں اجھی است کو کا اندازا نقیار کیا وہ نص نفاق ہے بن کی گیا ۔ اور سین سی کی بارسے میں نازیر با میں کہیں وہ سیدھ بن گیا ۔ اور سین سین سین کو معنوم ہے کو صفور میں مسوقہ والسّلام کی استے سے میلی کدہ ہموگیا ۔ اور یہ بات سبی کو معنوم ہے کو صفور میں مسوقہ والسّلام کی ففیلت اور بزرگی میں موجزان ہے ۔ کیونکہ اِن کی ففیلت اور بزرگی میں موجزان ہے ۔ کیونکہ اِن کی ففیلت اور بزرگی میں موجزان ہے ۔ کیونکہ اِن کی ففیلت اکہ ہی سے بواضح ہواکہ محالہ کوام اور ایسی معا فرا ہے کی اُل باک کی ففیلت دو اُل میں موجود ہے ۔ اور ایس سے برواضح ہواکہ محالہ کوام اور اُس کی اُل باک کی ففیلت دو اُل میں موجود ہے ۔ اور ایس سے برواضح ہواکہ محالہ کوام اور اُس کی اُل باک کی ففیلت دو اُل میں معالم اُل میں دو فوں ایک ہی دو فوں ایک ہی دو فوت کا کہی تو بیا وُد

دوسرے کو بھی شال ہوگی سوالٹ کی لونت اس شخص پرکجس نے اِن ہی سینے بن کے سانفدد دستی اوردوسر سینف کے ساتف مدازت کرکے تفراتی کی ۔ تواگر کی نے اِن دونول پی سے کی ایک سے ساتھ معاوت کا اظہار کی تواسے دوسر سے مجت ہرگز آخی زوے گی ۔ اورو شخص اسٹراورا کی کے رسول کا شمن ہوگا۔

یں اسپنے موضوع کی طرف واپس آتا ہوں اور کہتا ہموں کہ مسند نہ کورنے آپی
اس مظیم اشان تصنید میں عبارت میں اور فن فصاحت اور بلا بنت کے معیار کے
مطابق کھی ملاوہ او ب اس کتاب کی مظمن آن تقاریط سے بھی عیاں ہے۔ جوالم و
دین میں ممتاز علما، بی اور حضرت مثنا نے کوام اور بامل علم اور کی تعریفی تحریرات سے
اس کتا ب کی مظمت عیاں ہے اوراس الیمت کی فضیلت اِس واضح دلیل سے جی
عام الفاروق چرمتمان ابن مفال بھر ترمیر فعالمی ابن فااب بھراصی بہتر اور کر صدیق بھر
عمالفاروق چرمتمان ابن مفال بھر ترمیر فعالمی ابن فااب بھراصی بستورہ بیں۔

یرجندگلمات جرمیرے دل بن اُ سے اورمیری زبان سے اوا ہو مے میں نے انہیں سے رہی کے وقت تلم بندگیا اور میں اس سنہری آلیفانت پر طلع ہو کو امہائی نوشی محکوس کر دا ہوں۔ اور اِسی طرح علم عمل اللہ اللہ کو خوشنودی اور دِنامندی کی عمل کی کاش کے لیے ہونا چاہیئے مرش مظیم کے الک اللہ کریہ سے میں مصنعت کی عمل کی کاش کے لیے ہونا چاہیئے مرش مظیم کے الک اللہ کی ہوئی اور احسان کر اور احسان کر اور اس کا دہول اور دخواست گزار ہول کو وہ اپنے محف فضل و کرم اور احسان میں اور ہول کر دو اس خوالا اور قبول کرنے الا ہوگا ہوں کے لیمنیا میرارب و ماسنے والا اور قبول کرنے الا ہول کے تما کا در ہمارے آتا ناتم النبین حضرت محمد کی اسٹر میروسلم اور آپ کی اگل او لا کے تما کی معابد پر دھتیں نازل فرا ہے۔

العقیرا کی اللہ اللہ تعالی اللہ معابد کر ماسے کے اللہ کو مقابد پر دھتیں نازل فرا ہے۔

نفل الرحمٰن بن تغییلة الشیخ خیادالدین القادری المدنی)

## ماژات

ببر طریقت ما مبر شریعت انتخار نقشبندیت قبلاستید هم را فرعلی شاصاحب سجاده ین آستانه مابیه طرت کیدیا نواز شریف (گوجرا نواله)

\*

اس فادم الرببت وصحار (راقع الحروف سيرمحد باقرعلى ) كى ديرية تمناتمي حموال محبان الربيت المعروت شيعه فرقه كاتره يدي المضعل اور مأم فهم كتاب بوني مياجي اس تقد کے بیے میں نے چند بار ملاء کی مٹنگ بلائی گرکسی نے اس کام کی مای ز بری-ایا ک افترتعالی نے ہماہے استاز کے فادم علام محد علی صاحب کواس طرت متوجه کیاا ور دیکھتے ہی دیکھتے ال کے قلم سے میں میم کتابیں تحفہ حبفریہ بتقا مُحبفر نفة جعفريه منبط تحرير سي الكين جن كي مجموعي مورير كي ره جلدي بي -اس ي كست عمل كوكوني نك نبي كريرك بي تحقيق كا نمول خزانه ہے۔ميرے تا زات ان كا بول محتفق اى قدرت كراميزى كانفول سے انبيل بيان نهيں كرسكتا - ميراتوانے سب راد تمندوں کو ملم ہے کوس کے پاس بھی کھے مالی گنجائش ہے وہ یہ گنا بیرے خریدے کو تمام ملانوں کومیراہی مشورہ ہے۔ انٹرنعالی مولانا کی معنت تبول فر، ئے اور ہما رے اُستانہ کے روحا نی ا مبرا دکی شفا معت عطا فرائے ۔ اُمِنْ اُمِیْ ستدمحراقر على سجاده بن أستانه مابيه حعرت كيديا نوا دشرىيف دمسع كوحرافواده

### mariat.com

## تعارف مصنف

نحدده و نصلی علی رسوله الکربید و است بعد تنیق کائنات کے ساتھ ہی فالق کائنات نے جب بنی آدم کوعزت و شخلی کائنات کے ساتھ ہی فالق کائنات نے جب بنی آدم کوعزت و شرافت کا ناج بن اتوا سے پردہ مدم سے منصر شہود میں لاکر سطح زمین پر آباد فرایا بجر مردورو سرعمد میں دینی امور کی رشد و ہدایت اور دنیوی ضروریات کی فلاح و مہود و دارات دکھانے دین معوف و مفرد فرما تا راج النظیم مہتیول نے و عالی نی اورانیس شرک و کفراور گرای کی بھیا ایک تاریحوں موروریات کی تاریحوں کے دورالوستینم کی گئین و تبلیغ فرمائی اورانیس شرک و کفراور گرای کی بھیا ایک تاریحوں کے دورالوستینم کی کھیا ایک تاریحوں کے دورالوستینم کی کھیا ایک تاریحوں کے دورالوستین کو نادور کی محمود دورایا دوریحفرات میں تاریخوں کے سے مینار کا فرقارت ہوئے ۔

چردہ سربال ہوئے ، خلاقی عالم نے سلسر نہوت نواجے مجبوب خاتم النبیبن طی لا اللہ وسم بیختم فرماد یا جب سے بدرہ فرمالیا تو اس وقت سے آج سک اولیا را اور ملا بی ہیں جو بیام حق بندگان خق سک بہنجائے اس وقت سے آج سک اولیا را اور ملا بی ہیں جو بیام حق بندگان خق سک بہنجائے سے بی اور تاقیامت بہنجائے رہی گے۔ ان می غلیم شیری اُمنت میں سے ایک زائعا اساؤی المحرم معارت الحالی شیخ المرم ولا نامحم ملی صاحب منظلہ العالی شیخ المرت المنافظ علام مرالا نامحم ملی صاحب منظلہ العالی شیخ المرت و انظم اعلی وارالعلم جامعہ ربولیہ شیرازیہ رضویہ بال سمنج امیرووڈ لاہور ہیں۔ آب بیک و المدس می فاد العلم جامعہ ربولیہ تابعہ بالی تعظیب المرب کا خواجہ کے حکسس ہیں۔ آپ سے تعام ہی فعداد سیکور المحسن میں۔ آپ سے تعام ہی فعداد سیکور المرب المحرب المحدد میں میں ایک مربان و مربنی اتباد العام ورج کے حکسس ہیں۔ آپ سے تعام ہی فعداد سیکور المحدد میں میں ایک مربان و مربنی اتباد العام ورج کے حکسس ہیں۔ آپ سے تعام ہی فعداد سیکور

۔ متادنہ ہے جو ملکے طول وعرض میں مرصہ سے مملک اب است فی ابھا وہ کی تبدیغاد اثنا عت میں مصروت ہیں راقم الحروت مجی ان کے گلش کے خوشہ چنوں میں سے ایک اونی ساغلام ہے۔

حفرت مولانا الحاج المحافظ محد على صاحب دامت بركاته مذبها مُستى جنى . بريدى مشر بالتستندى بين ما كنا لا بورى ومولد المجراتي بين .

قبلا الستاذى الموم نے كم و بين ابعاره سال بك ارووال صلع بيالكوث كى مركزى المامع مبعد كى بياد وصرت امير بات الم المع مبعد كى بيا و حضرت امير بات المجاء بيد بير سيد جاء من على شاه مساحب مخدث ملى برى رحمر الله نے ركھى تقى اس مبعد مي قبل بير سيد جاء من على شاه مساحب مخدث ملى بورى رحمر الله نے ركھى تقى اس مبعد مي خطاب ت كے دوران موام كے اجتماع كا يہ عال بورى تك و بامع مبعد كے دسيع بال اور موكے مطاب ت كے دوران موام كے اجتماع كا يہ عال بورى حجيتوں برعوام كا شاہيں مارتا ہوا مخد دفطر مالا وہ كھيول ، بازاروں ، دكا ول اور مركاوں كى حيتوں برعوام كا شاہيں مارتا ہوا مخد دفطر أنا نقا حب أب ابنى تقرير ميں فرآن مجبد كى آيات البينے مفصوص لهجر من نا وت من مرحل نظر بحد مجمع حبوم عجوم الحق نقا ب

اسادی الرم مرااناای جمع ملی عاصب منظ العالی سام الدی می میلی العالی سام الله می میلی العالی سام الله می میلی الماری سیمی الماری سیمی المحد می المحد المحد المحد المحد المحد می المحد المح

### mariat.com

: ہونے کی دجرسے آپ چار پانچ سال کم مختلف مارس میں گھوستے ہے ادر اس عرصہ میں صرف قرآن مجید ناظرہ ہی ختم ہوا۔

مرسی را را این برب آب گروابی تشریف لائے تو بنال کیاکداب کی طرح والدین کی فدمت کرنی جب آب گروابی تشریف لائے تو بنال کیاکداب کی طرح والدین کی فدمت کرنی فیر میں گئے اور لاہمور پہنچ کر سر بنس پورہ کے قربیموائی جمد جھاؤ تی میں طاقع ہو سکتے اور ای طرح بذریعہ طازمت کچھ عرصہ بک والدین کی فدمت کرتے ہے کہ والدین کی فدمت منسل کرتے ہے میں جب تقییم بند ہوئی تو آپ وابس اپنے گاؤل حاجی محمد منلع گرات میلے آئے

م بوك كه والده محترمه كا د لى اراد هلم دين پڑھائے كا شااور فليتم وترميب أبائة ادقات أس كادعالهي فرما تي رمتي تقيل الكي نتيجه تناكراب كے دل مي ملم دين كے صول كى تراب اس شدت سے پيدا ہوئى ك جب آپ نیال فرماننے کہ ساری عمر رینی گزرهائے گی ؟ تو آمکھوں سے اشکول کی جمریال لگ جاتیں ۔ ایک دن دالدہ ساحبہ سے اجازت جا ہی تر اہنوں نے خامِرش مِنے کی تھیتن فرمائی کیوں کہ وہ جانتی تقیں کران کے والد اور بھائی ا جازت بنیں فیگے۔ الا تھراکی ون أب باكس الملاع كے گھرسے تكلے اور ميان كرندل منع بحرات ﴿ بَيْ كُنَّے ۔ وإل ایک مبحد میں حافظ قامنی غلام مصطَفے صاحب نین وال ضلع جہلم قرآن مجید منظ کراتے ہے آپ ہمی ان کے علقہ درس میں وافل ہو گئے اور ایک سال میں بندرہ الم المسيحة المحادث و المحادث المحادث الماليا لله المالة المحالة المحالات مخدوش من والدين كيس بينه سمح بمنطع مول كدان كابنياكيس شيد موكيا بي تب ك أج مك كوني الحلاح نیں آئی ۔ لنذا آپ نے والدین کو ایک خط اپنی خیرو مافیت کے متعلق کھا مگر اس س اپنا پته درج نه فرما یا . عرف پر تخریر کیا که می زنده و سلامت بمول اور بخیر و ما فیریت ول المُسْسَى زعمت گرارہ نه فرمائی ۔ قرآن پاک عمل حفظ کر کے خوب گھرد ایس آ جاؤ لگھ

ین طرب بینچا ترحیتنا والدین أب کی زندگی سے ایوں ہو چکے ننے روالدین آخر والدین ہونے ہیں بردا شن ذکر سے خطر پرمہنا ڈبوکی مروکھی کر والدما حب وہاں بہنچ گئے اور تلاش کرتے کرتے میا ذکر ندل تشریبین سے آئے اور ہا آبات ہم ان تو سکے لگا کر بہت روئے لندا والی گھر ہے آئے۔

فرادیا: السات مانظ قرآن ترین مجرفرانے لگے "اک کے اے یں ؟ الله الله الله الله يكف ما عربوا بول و حزت خاجه بيرك بدورا حن ثاما خاری دحمراللے نے فرمایا کرآپ سے بھی ایک دفع بہال آئے تنے۔ آپ نے عمل کیا بال حنور! عاصر سموا تفاحفرت صاحب كے اس عار فانه كلا) كا دل بر نهايت كرااثر موا ، ال واقع برتفاكرب أب أجروال من قرآن مجيد حفظ كريس عفي قواس كاوك كا ید چدری فیرمحدرا جرا ب کرمان مے کر صرت کیا والد شریف ما مرا تقارات ی دران منت گری مری ساحب نے أب سے یو تھا کر حافظ صاحب بعملام شد کیب بوناچا بیسے ؟ آپ نے فرایا که ابیاجے کم از کم اتنی خبر تو ہوکد کوئی آنے والاعتیدت یے آرا ہے۔جب بردوزل ساحب ماضر بارگاہ ہوئے ترجمونٹرلین کادن تنا . اخرت ماحب خلمے یے مرر رون افروز ہوئے۔ آیت ِ قرآنی . موالذی ا سل رسوله بالهدى الإظاوت فرائى ووران تقريراً ب نے ذرا كا كعن وك : کتے بی کہ بیروہ کو اے جے خبر ہو گرمر بدار ہے مگر دوستو! از مائش اجمی بات نیں ہوتی ۔ ظنوا المؤمنین خیرا دموموں کے متعلق حرُن مل رکھ ) مدبث پاک برمی اور وعظفتم فرمایا یخطیر کے افتتام پر اثنارہ فرمایا کہ اسے بینی آپ کے ساہتی کو بيعي كردوكيول كرج مدرى ماحب دادهى مُوند عسنة

اگی شیح اجاز تیں ملے لگیں سب وگ اجازی سے سے رجائیے ہے تھے سے
اُخری آب کی باری آئی توحفزت ملیہ الرحمۃ نے فرایا کہ جولوگ رہ گئے ہیں ان کو کہ دو '
یلے جائیں بریری طبیعت خواب ہے بہر مجمی آجائیں ۔ اس طرح فبلمات ذی المکرم
کے دل میں یہ بات راسنے ہوگئی برشیخ کائل ہی ہیں اور برصورت ان سے اکتراب
فین کرنا چا ہے میکن حضرت قبلا مام نے بڑی کو سٹ ش کے بعد فرل فرایا اور اپنے
ملکھ ارادت بی داخل کے ۔ بھرفو انے ملے کہ حافظ صاحب ؛ کو ل کول نے کیا کرد نتجہ

پڑھاکرو، پھرس یادکیا کرو، برکن ہوگا۔ اصل بات یہ بنی کر جن دون صفرت ات دی لکرم قاقر بچر کھیوالی پڑھتے تھے قررات کو اُٹھ کرھرف کی گردانیں مز بندکر کے ناک کے دارت دسرایا کرنے سنے جس کو صفرت بیخ نے مول کوں "سے تبییر فرایا۔ یہ آپ کا کشف باطمیٰ تھا۔ اس کے بعد نشریت قبلہ نے فرایا نے افظ صاحب اُجدی" گفتی" مارنا "یعیٰ جلدی آنا۔ آپ اس کے جمعہ میں بیدل میل کردر گاہ نینے توصفرت شنے نے مبلدی آنا۔ آپ اس کے جمعہ میں میں بیدل میل کردر گاہ نینے توصفرت شنے نے آپ کا وظیفہ مکل فرادیا اور سر تر ہی فرایا" ما فط صاحب اُلی کی اربہت جلدی گفتی۔ ارزا" یعنی بہت جلدی آنا۔

استاذی امر نے الکے نبد کو مانہ برنے کا ارادہ کی مگر اس سے بیلے ہی مطرب شیخ کیلانی اس دارفانی سے پردہ فرا گئے ۔ یہ سارا واقعہ حرب بجن تبد ان ذکا المحرم نے خود بیان فرایا ۔

منول ملام زمان حضرت مولانا غلام رمول صاحب یفوی بیل آبادی کے ساسنے زانو کے کمذت کر کا بیات مولانا تبله رغوی صاحب نے نمایت جانفتانی کا محنت و شغقت سے بڑھایا اور آپ نے ائیں سے درسی نظامی کی بیل کی۔ات ذی الحم المر فرایا کرتے ہی رہنی محنت اور محبت میرے ساتھ تبد مولانا علام غلام رمول صاحب اکثر فرایا کرتے ہی کر منبی محنت اور محبت میرے ساتھ تبد مولانا علام غلام رمول صاحب

ر رویہ حصیب بن بر بھی ہیں ٹال ل عمق ہو۔ نے فرمائی ہے اس کی ٹا یہ بی کیس ٹال ل عمق ہو۔ علوم در کسیہ سے فراغت کے بعد آپ نے اور ٹیل کالج لا ہور سے نمایاں

را حیثیت سے فاضل عربی کا امتحان باس فرمایا بچر حضرت مولانا علامہ غلام رمول میں میں میں میں میں میں میں میں میں رضوی کی دسا طبت سے محدث عظم باکستان حضرت تبله مولانا علامہ مردارا حرصاب

تدى مره العزيز سے اكتاب مدبث كے بعد سند مديث عاصل كى -

mariat.com

ا ۱۹۹۱ من بلال شمنج امير رود لا بورس ايك قطعه زمن خريد كرايك وارالعلوكا فياك دين اداره ك بنيا دركمي ادركبي عرم دمحترم الناد تبله مولانا علامه نلام دسول صاحب رضوی وام ظرالعالی کے نام نامی کی نبست سے اس اوارہ کا نام دادالعوم جامعه رموليكشيرازيه رضويتجوبز فزمايا -اس دفت اس دادالعلوم مي شعبه حفظا عراك تر په وقراکن ، درس نظامی ، دورهٔ مدیث اُور دورهٔ تغییرالقرآن نهایت محنت درمانشانی سے پڑھا کے جاتے ہیں ریداب کی سائی جیلر کا ہی تمیم سے کروہ وارا لعادم جس کا اجرار ا كي جيوڻي سي كثبا سے جوانها ، آج ا كي عظيم الثان بلندو بالاعمادت مين نبدل مرديكا ے دین طلبار کے بیے سرقسم کے نیام وطعام کا تسلی تخش اُتطا کیا گیاہے اور سينكر ول اندروني وسروني طالباك دين متين اين على سيكسس بجبال ي ي ادارہ منوز تعمیرور تی کی راہ پرگامزن ہے ۔ دُما ہے ضرائے و والجلال ابنے ببیب باکمال کے تغیبل اس دارالعلوم کو دن ُدگئی رانت چوگئی ترتی عطافرہائے اوْلِشْدَانِ انی کے یعے جیمر علم دع فال بنائے سکھے آمین ر والدورين استاذ محرم صنف كتاب فراك والدكراى جناب غلام محرما حب اگرچ دینی علوم سے سشناسا نہ تھے۔ تاہم خروریات دین کوخوب سجھتے تھے اورايينه وركخ نطب كال فدوذاب الكبن حضرت تبيية خواجم محلا مبن رحمة المتدعيب فليفة مجازا على حضنت قبله ها لم خواجهمس المدين سبالوي رحمة الله سے ان كاروعا ني تعلق نفاروه ابك يرميز كارننب زنده وار خوب فهاي جبنم كربال ركمينوال اور یا دِ غدا مِن ہمہ دفت ننا عل قلب کے مالک تقے۔ ان کامعمول نفاکہ آ دھی دان کے بعد بسننرے الگ ہو جاتے اور لفیبرات سربھو دگزار ونئے۔اور ان کے نالہ نیم خبی کی دلگدازا وا زرات کے سکوٹ کا جگر یاش یا ٹن کر دیتی تھی۔ گروالے انہیں وعجینے کروہ اندھیر فارات بس سرجدے میں رکھ کرزارو فیطاررو

ان کامعمول کھاکہ وہ رات کوا مھ کہ تہجد کی نما زمسجد میں جاکرا واکرتے۔ الشریف انہیں بڑی دلگدازا واز بھی دی تھی۔ توجب وہ تہجد کے بعد یا دفدا اور خشیب الہی برشتمل اشعا را بنی جان گدازا واز بھی اور برختے اور ساتھ آہو کئی کرتے تو اس باس کے برشتمل اشعا را بنی جان گدازا واز بی برختے اور دیسلسلہ اور محرجاری رہتا۔ مکانات والے وگ بھی اس واضح اً واز کومنا کرتے۔ اور دیسلسلہ اور محرجاری رہتا۔ مصنعت علام نے بھی ہو کھ اسی احول میں تربیت یا ئی تھی توان پرجی اس کا گہرا اثر ہوا ۔ اور ہم نے ان کے سند با ذمعمولات کو بھی اسی رنگ میں فرصلا ہما دبیجا ہے۔ وبھی ہے۔ وبھی ہے۔ وات کے کیلے ہمر برا داور ہونے کی عاورت موجود ہے۔

اسی طرح مصنعت تعلام کی والدہ اجرہ کا حال بھی اس سے فروں ترہے ۔
عالم شباب ہی یں خانوا و کہ رمالت ما ب صلی اللہ علیہ وسم کی ایک معمرا ور از حد
بر ہنے گارخانوں فاظمہ بی بی رحمہا اللہ رسا کنہ وضع بیا نیاں گجرات سے ان کا تعلق
قائم ہوا۔ اور اس کی برفری اثر ہوا کہ انہوں نے صلیل بین سال اندھیری کو کھڑی یں اخد کا
ذکر کرتے ہوئے گزار دینے۔

پهران کی ساری عمرترک و نبایم گزری کیمی نیا کیرا نه بهنا- ا بیته جو پیششش بیخ یب نن کیا وه اُجلاا در پاکیزه جوتا ـ روزا نغشل کرناان کامعمول تقاراک کی والده صرسے زیاده دریا ول اورسخیہ تقبیل ـ جو ۱۴ تھ میں آیا راہ ضرایس بوطا دیا ـ عبا دت کا یہ حال تھا ۔ کہ

چوجیں گھنٹوں میں تقریبًا بارہ سوتک نوافل اداکیا کر بیں۔ انہوں نے تقریبًا سوسال عربًا فَیُ اوروفات محر عربًا فَیُ اوروفات سے چندروز قبل کک بی معمول را کو کھڑے ہو کر دانت مجمر عبادت میں گزار دیتیں۔ اور مزارسے بارہ سوتک نوافل او اکر تیں۔

جب معنف ملام نے لا ہور میں جا معدرسولیشیازیہ (بلال گئے لاہرا قائم کیا
اور قران وحدیث کی تعیم کا سلسہ جاری ہوا تواپ کی والدہ تقریباً ۲۴ ۱۹ و میں اپ کے
پاس لاہورا گئیں۔ بھر ہم بینے خود دیکھا ہے کہ وہ طلباء جامعہ سے قران کریم کا تقاب
جمع کر میں اورروزانہ تعریباً با نجے سے دین بک قران کریم جمع ہوجا تے اوروہ حضوعوت باک رضی اسٹرونہ کا ختم شریب ولا میں۔ روزانہ بھیل وعیرہ تقیم کر میں ۔ حتی کر وہ مائی
گیارھویں والی ان ان کا نام بڑگیا۔ طلباء جامعہ سے از صرشعفت کیا کر میں ۔ جس سے
گیارھویں والی ان ان کا نام بڑگیا۔ طلباء جامعہ سے از صرشعفت کیا کر میں ۔ جس سے
قران کا تواب لیتیں اسے کچھ نوازا بھی کر میں ۔ ای جب داوی اماں کی شفقتیں یا و

ان کی ونات کا یہ عالم ہے کہ نمازظر کا وقت آیا نوانہوں نے اپنے بیٹے مفرصنف کو انت کا یہ علامی میں میں میں میں کو جو کو انتارہ سے بلایا اور طب میں بھینے تیں کرنے کا انتارہ کیا بجرنقا ہت کی وج سے لیئے ہوئے نمازا داکرناکٹ وع کی۔ اجتحاط کا کرسینے پر با ندھے اور ساتھ ہی دوح فضی عقفری سے یواز کرگئی۔ من دسال ۹۸۳ ہے۔

وصال کے بعد جب انہیں نہلا نے کا وقت آیا مشہور واقعہ ہے کو فاندان
کا عوزوں نے جو نہلار ہی بھیل محسوس کیا کہ وا دی اماں کا ول وحرک رہا ہے ۔ انہیں خطرہ
لاتی ہوگیا کہ وا دی اماں کہیں زندہ تو نہیں محراک پر تو واقعی وصال فر اچی تقیب مگر وہ اُن
کا قلب ذاکر تھا جو مبنو زمصروب ذکر غلانھا۔ لا ہور چو برجی کے قریب میانی قبرستان
یں اُن کا مزار پر انوار ہے ۔ ان کے وصال پر انہیں این ان واب کے ہے قرآن کر یم کا

marrat.com

ابک تراک پڑھا گیا ہے۔ قبر کی اینٹی تقریبًا ابک بزارتھیں۔

اس پر ہینرگا را درشب زندہ وار مال کی تربیت کا اسسنا دگرامی حزیث صنعت کے قلب وباطن پرواضع اورگهرا از دیجفے میں ایا ہے۔

حفرن مصنف کے خاندان میں اور بھی کئی ایسے کا مل لوگ گزایے ہیں۔ جنانچہ استا دارًا می کے ارشاد کے مطابق ان کی ساس صاحبہ ایک ولیہ کا فرتھیں اِن کی دنات برانبي نبى ملى المرعيد وسلم اور خلفاء واستدين كي زيادت كاشرت عاصل بهوا سحرى كا دفنت تفاكروه ا بابك زور زورس بكارن مكين كم سبحان الله سبحال الله وہ دیکھونی ملی اسرعلیہ وسلم اوراکب کے ساتھی کی کے مور سے مودار مور ترانین لارب بي - اور مجھ زمارے بي - مر

عزن نوریال تقبی و ده یا وی جے ساؤے ول آویں۔

پھرعالم ہے ہوشی میں ہی مرعدان کا وردزبان راج اورچندون بعدا ن کاومال ہوگیا۔ تب ان کے وصال کے بعد حضرت مصنعت نے نبی مسلی الشرعلیہ وسلم کے ارشا کودہ مذكوره مسرعه كے ساتھ شعركومكمل كرتے ہوئے بوں دوسرامعرعه الى با-

عزّن نوریان عین وده یا و بی جے سا دے ول او بی

جنت دے دروازے کھیے کیوں دیراں بمن لا ویرے

ا صاحب بين رجوا يك مستندعا لم دين رفاض علوم دينيه فاض قرارك

سبعاور فاض عربی ہیں ۔ اور متعد د ضخیم تنا ہوں کے مصنف میں جن میں سسے چندا کِ

ا - ترجمار يا فن النفره في مناتب العشرة المبشرة چارجلدن من رعشر مبتره صحابيط كمناقب ومحامد ريشتل مفرت محب طرى رحمة الشركي مشوراً فاق كما ب

كارووترجم)

المال جلك نظرانا م

۲- تشراح الناطبیه دو جلدول می (قرارات سبعه کے تعابی ام شاطبی رحمنوالله کی ۔
مشہور زا نه کی ب جے قصیدہ لامیہ بھی کہتے ہیں کا ترجم و تشریح ) ۔
۲- الد مار بعثر سلاۃ البخازہ مناز جنازہ کے بعد دعا کے جواز پر قرائ وحریث کے
د لاکا بیش بہا خرینہ جون ۲ سے ذائر صفحات پر شتی ہے۔
۲- جشن میس لا د قرائ و معریث میں ۔ جواز عید میلا دالنبی علی الشرعیہ و کم پر مین سو
سے ذائر صفحات پر شتی قرائ و معریث کے دلائل کا انمول جموعہ۔
مولانا محمد طبیب صاحب ای کل انگلین ٹریں تبیینے دین کا فرایف سرانجام دے دسے بیان کی نقر پر وحمر پر میں صفرت مصنفت کا انداز بیان اور زورا سستدلال

مولانا محد لمتیب صاحب سے جبو شے ما حبرا و سے مولانا حافظ رضائے مصطفیٰ
ا ورحا فظ احدر ضاحفظ قراک کے بعد درس نظامی میں زرتعیہ میں۔ جبکہ مولانا عافظ رئے مصطفط
عوم درسبہ کے آخری سال میں زرتعیم ہونے کے ساتھ ایک منجھے ہوئے اور مشیری لمان مقر بھی ہیں۔ سے جبو نے صاحبرا و سے حافظ محد رضا قرائ پاک حفظ کر رہے
اسان مقر بھی ہیں۔ سب سے جبو نے صاحبرا و سے حافظ محد رضا قرائ پاک حفظ کر رہے
ہیں۔ حضرت مصنف کی جبو ٹی ما حبرا دی جمی قران کر دم کی ما نظر ہیں۔ ضداس مکسن علم
کر ہمیشہ بر بہار در کھے۔

ا دلا د کی تربیت وتعلیم کے انداز بھی تبلاد استے کہ حضرت معنف گرا دینی شغف کے ایراز بھی تبلاد استے کہ حضرت معنف گرا دینی شغف کے ایک اورا بھی ایر جنہ بہت کی اورا بنی او لا دکوا بناسچا المبائی بہت بڑا تو کی المبہ ہے کہ مبلیل القد طلما رکی او لا دعم دین سے بہت اور بیا کیک بہت بڑا تو کی المبہ ہے کہ مبلیل القد طلما رکے بینے فابل لفلید ہے۔
اکا شنا نظراً تی ہے۔ ایسے دور میں حضرت مصنف کا وجو دعما و کے بینے فابل لفلید ہے۔

اصلاقی و عا دا میں است کی ایک بالک انگنت خوبیول کے مالک ایک ایک بالک کی ایک بیاری و عا وا میں اور قابل آخذید

صفت والدین اوراسا تذہ کہ بے پایاں احترام وا طاعت بھی ہے۔ اس دی می کوش تورہم نے اپنے اسا تذہ کے سامنے موڈ ب اور سرایا احترام پا بہتے اس کی مثال کم ہی نظرا تی ہے جبر والدین کے بیاے حق اطاعت کی بھا اوری سے نے وی مثال کم ہی نظرا تی ہے جبر والدین کے بیاے حق اطاعت کی بھا اوری سے نہ پوشر نین دایدہ کی تر پوشر نین ما یہ وہ کی ایسال ٹواب کرتے ہیں بعا دوازی سے جاتے ہیں وار مرجم وات کو تر افر ریائے سارا مہفتہ طلبا وسے تواب جمع کرتے رہتے ہیں۔ اور ہرجم وات کو تر افور پر اللہ سے کر ہ ایک قرائ کر برجی ہوجات ہیں۔ اور ہرجم وات کو تر افور پر اللہ اور لیمن مرحومین خوص والدہ ما جرہ کا ختم شریب و لاتے ہیں۔ زندگی میں والدہ کا جود وظیفہ مقر رکیا تھا وہ اب بھی اسی طرح اپنی کا بی ہیں درج کرتے ہیں۔ والدہ ما جبری کرتے ہیں۔ والدہ ما جبری والدہ ما جبری کرتے ہیں۔ والدہ ما جبری کو الدہ کرجہ بڑھا تے ہیں۔ والدہ ما جبری کرتے ہیں۔ اور الدہ کو بہنی تے ہیں۔ جو طلبا و پر خرج کرتے ہیں جیسے کہ والدہ خرج کے گاکرتی تھی اور ایمن کا قراب والدہ کو بہنی تے ہیں۔ جو طلبا و پر خرج کرتے ہیں جیسے کہ والدہ خرج کی گاکرتی تھی اور ایمن کا قراب والدہ کو بہنی تے ہیں۔ جو طلبا و پر خرج کرتے ہیں جیسے کہ والدہ خرج کی گاکرتی تھی اور ایمن کا ثواب والدہ کو بہنی تے ہیں۔

دوسری بڑی نوبی ا درا علی تربی صفت عشق مجدوب خدا می افترطید وسلم ہے جاکب کو باربارکت اسک مرتبہ در بار رسالت کی اربارکت اسک مرتبہ در بار رسالت کی اسلام سے اور است مرتبہ در بار رسالت کی سے اور ہر وقت اسی فکر میں رسالت ہیں۔ اور ہر وقت اسی فکر میں رسالت ہیں ۔ کو وہ گھڑی اسے کہ انکھیں روضہ رسول کے دیدارسے مفنڈی ہوجائی میں رسستے ہیں ۔ کو وہ گھڑی اسے کہ انکھیں روضہ رسول کے دیدارسے مفنڈی ہوجائی میں میں وہ میں اور بیرون ملک جا بجاضی دین کو فروزاں میں میں وہ میں وہ میں اور بیرون ملک جا بجاضی دین کو فروزاں کو رہے ہیں ۔ تا ہم ان میں سے چند ایک کے اسا دی گوات بھالیہ یہ آئے کل لاہور اسے میں خطب اور جامور شرائی بطور مشنے از خوالے دین دبی میں بیال کنی میں خطب اور جامور شرائی نظامی کا لاہور اسلام کی میں خطب اور جامور شرائی میں شعبہ درس نظامی بیال کنی میں خطب اور جامور شرائی میں شعبہ درس نظامی بیال کنی میں خطب اور جامور شرائی میں شعبہ درس نظامی بیال کنی میں خطب اور جامور شرائی میں شعبہ درس نظامی بیال کنی میں خطب اور جامور شرائی میں شعبہ درس نظامی بیال کنی میں خطب اور جامور شرائی میں شعبہ درس نظامی بیال کنی میں خطب اور جامور شرائی میں شعبہ درس نظامی بیال کنی میں خطب بیال در جامور شرائی میں خطب اور جامور شرائی نظامی بیال کنی میں خطب اور جامور شرائی نظامی بیال کنی میں خطب اور جامور شرائی میں خطب اور جامور شرائی نظامی بیال کنی میں خطب اور جامور شرائی میں خطب اور جامور شرائی میں شعبہ درس نظامی بیال کنی میں خطب اور جامور شرائی میں خطب کی دوران کو اور کا میں خطب اور جامور شرائی میں خطب اور خط

יט בנו מנוטים-

۷ - مولانا علامه محربی معن صاحب کولوی جوانگلیندگ شهرکا ونٹری پی مھزت علامه مولانا عبدالولاب صدیقی فلعت الرسشیدمنا ظراعظم مھزت مولانا محدعمر اچھروگا کے تمائم کردہ علوم اسلامبہ کے مشہور مرکز جامعہ اسلامیہ بیں شعبہ درسسِ نظامی میں معدد مدرس ہیں۔

سا۔ مولانا قاری محمد برخوروارما حب مہتم جامعہ کریمیہ بلال گنج لاہورکب فال کرل نظامی ہونے کے ساتھ قرارات سبع عشرہ کے جیدا ساتنزہ میں سے ہیں۔ اور لاہور میں حفظ وقرارات کے ایک و تنع ا دارہ جامعہ کریمیے کے مہتم ہیں۔ ایک موری محفظ وقرارات کے ایک و تنع ا دارہ جامعہ کریمیے کے مہتم ہیں۔ ایک مولانا احمد علی میا حب مرزا پوری بوشنج پورہ ضہر میں محروب تدایس ہیں۔ ایک منزکرہ نیکھے گزر کیا ہے۔

۷ - مولانامونی محدونس ما حب یج جامع دسولبه شیراز پری مفرت مصنف زیرما پر شعبه دوس نظامی میں معروب تردیس ہیں ۔

اورنقیرخود بھی اسی گلشن کا ایک خوشہ چیں ہے۔ نقیر نے حضرت نمصنعت کے سامنے زانو کمذتہ کرکے درک لظامی کی تکمیل بے بعد آپ کی توجراور اعا نت سے فال عمر ہی اور خاص نظیم المدارس کو کورس یاس کیا اور ایم اسے تک تعدی عوم میں گئے وراب آپ کی توجہ سے انگیبنڈ یس معروف تبیینی اسلام ہوں۔

فداتعالی آب کامایة اویر مهارے سروں پر قائم رکھے۔

احقرد مانظر محمل ملى مرضوايرك

خطيب ميم بداولتن ستى - ا نگلين ش

## وجرتصنيف

## اذقلم مُصتّف

اس کے بعد میرے ساتھی علمار نے مجھے خرمب بٹیعہ کے بارے بی ایک مفضل کتاب تحریر کرنے کی طوت قرم ولائی اور پر ذور مطالبہ کی کرمی اس عظیم بوجھ کو اُٹھا ڈس ۔
ان کا کہنا تھا کہ شیعہ خرمب کی بینے تن ووائنیت سے بہن کم علار واتعیت رکھتے ہیں کہیں ایسانہ ہو کہ تمارا یہ ذمہی اور کتابی سرمایہ و ذخیرہ تما سے تک ہی محدود رہے اور نواق خدا اس کے فائد ہ منظیمہ سے محروم لہے مرکھ جی کہ درس و تذریب کی ذمہ داریوں اور مدال وں اور ایسانہ میں کہ درس و تذریب کی ذمہ داریوں اور مدال میں اور کی اور میں ایسانہ میں کہ درس و تدریب کی ذمہ داریوں اور مدال میں اور میں کہ درس و تدریب کی ذمہ داریوں اور میں ایسانہ میں کہ درس و تدریب کی در میں دریب و تدریب کی درس کی در

mariat.com

، ادالدم کے انتظامی امحد کی دجہ سے لمحر بھر کی بھی فرمت نہ تھی۔ فلنڈا اس بارگڑاں کو اشانے کی بمت نے کرمکا۔

اس دوران بچرز بارىت حرمن شرينين كى سعادت نصبب برنى مدينة الرمول على مهما العدرة والدام مي عاشق رمول بيرطرايتت ، رببر متربيت ، شبخ العرب والعجم حفرت ملام خارالدین صاحب مهاجر مدنی رحم الله تعالی کی قدم برسی سے مستفید وستفیعن موا . آینے میرے ہے بہت می خصومی ڈھائیں فرائیں بچراپ کے لخبت مجر فرر نظر، عالم نبیل، فاہل ميل حفرت مولانا تبليفنل الرحن صاحب متر فلترالعالى سے نعارت ہوا۔ نفريبا دوماه آپ ں رفاقت دمیت میں مدینہ پاک گزار نے اور کوجیائے مجوب کو آنکمعوں میں بانے ساحب مدنی رحمت الله علیم کی زیارت کوحا صربحوا تر با دجود کیر آب پرمرض کی شدّت عنی بجر بی بہرے ہیے آب نے بہنت سی دعابی فرانی اورسے خصوصی دمانتی کہ اللہ تعالیے نے دراقم کی منبد کتب تحریر کرنے کی تونیق عطافرائے اور آخریں اعظتے وقت بڑی تندت ومناین کے ساتھ کچھ کتا ہی اور اپنی دست رمبارک بطور یا دگار عطا فرمانی أسنان سنيخ برداتم نے مسمارا دوكراياكماب مزدراكيك تب كلموں كا كو ل كر نے بڑے اولیاراورعلار کی دعایم میرے ساتھ ہیں۔ حب کتاب کی دوجلدیں لکھ بِيعَ تُوان كا موده مے كرأ تانه عالبہ حضن كيليا نواله شريعيت پيرى ومرشِّدى جنا ب نبله سيدمحمر بإقرعلى ثناه صاحب زيب مجاده آيتا نه عاليه صنرت كبيبا نواله شربين كي مهة باكسي عاضر براءأب نے دربار پاک كے سامنے بليٹے بيٹھے ان كا اجالى نباكہ ملافظہ فرایا اورخوشی سے جوم اُسکھے . فرما یا مولوی صاحب! دعا مِن توبیدے می آپ کے بیے کتے دیے بی مگراب تر ہیشہ آپ کے پینے صوصی دعا بی کرتے دیں گے اور الرحدن تبلاعالم كيلاني رحم الله كاحرى بإك جوآب اين مدرمي سالانه منقد كرت

نزجی میں نے قبل سام کے ن الفاظ کوئ ناجرا ہے اپنی مغبول دیا وں اور استی دعدوں سے مجدیر الفامات فربا ۔ فرمیرا ایک مفندہ حل ہوگیا وہ یہ تھا کہ میرے دل سے براوفات خیال بیدا ہو، کر اتنا مدس اور مغبوط علمی ذخیہ و مجھ ایسے ، بڑی برکارا ومی کے بنول بجسے جمع ہوگیا لیکن آج مجھے لیتین ہوگیا کہ یرسب بجد پیری دم شدی حضرت ما حب بنوگ بائی دان وران نامرفات کا نتیجہ ہے ۔ بندکی برانی دلی تناوں اور آپ کے روسانی نامرفات کا نتیجہ ہے ۔

أخري نقير بارگاه ايز دمنعال مي دست بدعا ب رحد بن صاحب بند كارس له عيم ميشر مما ي درت بير على مي ادر آنجي آتانه عاليه كي و ا از ارب ارب مير بير بير بير بيد و نابنده ربي ادر لماليان في اس خيم معرنت سے بيراب موضف مين . آين

محوعلى عفادا لأعذ

غادم أننانه عاليدهنه بنت كيليا يزاله شرايين وناخم ومنتم جامعه ربوليه شرزيغ بال سخنج لا هور



| ٥٣ | باباقرل                                                   |   |
|----|-----------------------------------------------------------|---|
|    | تاریخ نفت معفریه                                          | 1 |
| 41 | نقه جعفریہ کے ایک اہم نون زرارہ کے نفنائل                 | ۲ |
| 44 | دوسرے ستون محد بائی ملم کے نصائل<br>دونوں کے محبوعی نصائل | 4 |
| 44 | شیعان علی کے ایکے عظیم محتبدا ور راوی جابرین بزیر کا ذکر  | ۵ |
| 49 | فقر جفرید کے بے اصل ہونے پر دلائل                         | 4 |

marfat.com

| صفخم | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نبرشمار |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 144  | ایک فریب اوراس کا جواب ۔<br>مقام تعجب ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44      |
| ١٣٤  | باب د وهر<br>مائل ففه جب غریه اوران کارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۳      |
| 129  | كتاب (لطهارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44      |
|      | یا نی کے چندماکی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40      |
|      | مسئلوعا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4       |
| 14.  | ایک براے ملے میں کتے کے بیٹیاب وعیرہ کرنے سے یا نی پاک<br>رہتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144     |
| المد | ایک شبه اوراس کاازاله به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41      |
| 144  | مسئله عا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳.      |
| ۱۲۷  | ن الله على ا | اس      |
|      | كنوبكى مى مشارب خون اورخنز بروغيره كريط بى نوصر بي ول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٢      |
|      | نهال دو-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |

marfat.com

| is in      | مفتمون                                                              | برشار                                |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| TIN        | واوراس كااذاله                                                      | ديكوي                                |
| 44-        | ع ل سے استنجا ہوجاً کاسئتے۔                                         | ۵۵ تھوک اور دوق                      |
| 444        | ريجيًا-                                                             | ۵۸ اینے گھرگی خب                     |
| Y P P      | وسے منعلقہ جند مباحث۔                                               | وضو                                  |
| 444        | كالمسح بنيرح وهونا واحب ہے۔                                         | ٨٠ وخود مب يارُ                      |
| المحكم 444 | ں کا مسے ہنیں وھونا واحب ہے۔<br>رجمہ قراکھ کے مطابق بھی یا ڈک وھونے | ۸۱ شیعو <i>ک کے ت</i><br>مع کا نہیں۔ |
| یت ا۲۲     | مع کی مدسب ری کمیں نہیں کی گئی قراس ا                               |                                      |
| 449 FF     | ضورکے اندر باؤل دھوستدیں، علمار کا آنفان<br>وفند انتہ ار نیں جن     | ,                                    |
| · · · ·    | ے رہنے پر نقبول نبی جہنم کی وعید ہے۔<br>وضور کی ترتیب۔              | اور ہا وں سفا<br>۸۴ اہل تشیع کے      |
| rpp .      | ; زنیبِ وصور نبی ا درعلی والی ترتیب ہے۔                             | ۸۵ اہل سنت کی                        |
| أحوت ٢٣٤   | وظم وضور کی ابتداء با تھ دھونے اور انتہا ریا وُل                    | ۸۷ نبی صلی الله علیه<br>پر کرتے تھے۔ |
| 224        | ي مي خيان كاعتراض                                                   | ٨٤ أنقل وابات                        |

| مغنر | . مغمون                                                                                                                              | بمرشمار |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 46.  | شیوں میں سے ایک مفتی فرقر مغوضہ نے افران میں آ مشلک اُن                                                                              | 9.9     |
| LV-  | عَلِیّاً النخ کے الفاظ برطھائے۔<br>ایک اعتراض<br>بے دضوء منبی اورسوار شخص بھی ا ذان دے سکتا ہے۔                                      | 1-1     |
| YA P | ڪٽاب (لصلوة<br>نمائے متعلق فعیب فرید کے جندمال                                                                                       | 1-4     |
| ۲۸۳  | المستاله على                                                                                                                         |         |
| 444  | دوران نما زیج کو دود هیلانے سے عورت کی نماز نہیں طوننی مسئ للہ علے: مسئ للہ علے: دوران نماز بیوی یا ونڈی کو بیسنے سے دگانا جا نونہے۔ | 1-0     |
| 444  | وسئله على:                                                                                                                           | 1-4     |
|      | دوران نازاً لاناس سے ول بہلانا جائزہتے۔                                                                                              | 1-1     |
| 49-  | مسئل عد:                                                                                                                             | 1-9     |
|      | نحس ٹو بی اورموزہ مینے ہوئے نماز بطیمنا جا مرہے۔                                                                                     | 11-     |

marfat.com

| שלופט.           | 1 -                                                     | 7 .7                              |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| مغينر            | مضمول                                                   | برشار                             |
| ازی کول ۲۵۸      | تفلی دخی الٹرتغا لی عنہ فاتھ با ندھ <i>کونٹر</i><br>۔   | ۱۲۵ حضرت على ألم<br>بوتے تھے      |
| رُ کی اقتداء میں | ۔<br>ارتضے دخی انڈونہ سے میڈنا صداقی اکم<br>اس ادائیں ۔ | المحضرت على ال<br>بهت سى نماز     |
| 1                | ر مراوکے پیچیانس از برط<br>سامراوکے پیچیانس از برط      |                                   |
| rer              | . ===                                                   | 60 - 170<br>                      |
| هنا اوراس الايم  | - تعده (لتحيات الخ يراه                                 | ۱۲۱<br>کاندن                      |
| ن شائل ہونے ا    | ت النخ اہل سنّت کے شھد بر<br>برعن نبین ہ                | ۱۳ کی النحیاه<br>ک <i>دجسے قا</i> |
| ا بل بیت سے ۱۹۷۹ | لِلّٰهِ اللّٰحِ كَ العنب ظِنْودا مُم                    |                                   |
| ۲n.              | نتهاد-                                                  | ۱۳ گستاخی کی ا                    |
| TAY              | را ویک کی بحث:                                          |                                   |
| بوعمر رضنے بیدا  | ) نماز زاوی برعن سینہ                                   | ا۱۳ (عقيده الركشيع                |
| - 1 L            | ، ہے تواسے صحابے کیوں نہ مط                             | ۱۳ اگریه بدعت                     |

#### mariat.com

| , •                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مضمون                                  | منبرشار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . ,                                    | ۱۷۵ کیا پرجبوط نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ركما سعيساني                           | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مِخْتُونُ کا جَعِ بِالْلَّ ہِنَے۔      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| / -/                                   | ۱۸۱ ببرطرنفنت رمبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تنا زعالبه حضرت كيبيا نواله نشر لعب كا | اسجا د هسبن اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | الرحم المحرف ال |





مكتبه نورده حنيه كي نوى

# الترعاليق ميلواة الجناز

نماز حبارہ کے بعب دعاکے جواز بر فران دصریت کے صبوط دلائل کا ذخیرہ معنفہ: - قاری معظم معطیب

مكر لوري كري جامعه رسوليه شيرازه مكر بري المرر ا

## بابساول



ووفقر جفریه کے اپنے امتیازی نام کی دجہ سے معلوم ہوتا ہے کو اسے
یا توخود کے بیرنا ام جعفر صادتی رضی اللہ عنہ کی نگرانی بیل بیبار کیا گیا ہوگا۔یا آپ نے
کے جہدیں اس کی ترتیب و تدوین کا سسلہ شروع ہوا ہوگا۔لہذا اس اعتبالے
ترتیبم کرنا پڑے ہے۔ا وراسی امرکی کتب شیعہ تھریح بھی کرتی ہیں پنتگا اصول کانی
ص ۲۹۲ کا کورج ذیل عبارت دکھیں۔

## اصول کافی

إلى النَّارِس\_

#### (اصول كافي ص ١٩٩٨)

#### ترهه:

بھرام محد بن علی الرجیفر تشریف لائے۔ ادر شیمیان علی ان کی امرسے قبل احکامات جے اور حلال وحرام کو قطعًا نرجائے تھے۔ انہوں نے آکر ظریقیز بھی اور حلال وحرام کوخوب بیان کیا۔ یمانگ کماب اور لوگ رغبر شعب ان معاملات ومسائل میں اہل تشیع کے متاج ہوگئے۔ حال نکہ ان سے بہا خود کشید ان لوگوں سے مہائل معلوم کرنے کے مختاج سے مہائل معلوم کی مختاج سے مہائل معلوم کرنے کے مختاج سے محتاج سے مہائل معلوم کرنے کے مختاج سے مختاب کے مختاب سے مہائل معلوم کرنے کے مختاب کے مختاب سے مختاب کے مختاب کے مختاب کے مختاب کے مختاب کی مختاب کے مختا

حواله ندکوره سے صاف ظام بے کر اہم صادق رضی اللہ عنہ کے دور سے قبل و دفقہ جعفریہ "کا وجود منظا۔ اب بہی بات درا دوسرے انداز بس ماحظہ ہو۔

امام با قرصی الله عنه سنے ، اوی المجر ممالی مطابق سائے نہمی انتقال فرایا - بہار بخ وہ تاریخ الائم ، میں المجر ممالی مطابق سائے نہمی بہاں فرایا - بہار بخ وہ تاریخ الائم ، میں ما بب بنجم میں مذکورہے - بعنی بہای صدی محل طور پرا ور دور سری صدی کا ابتدائی حصداس فقدے تا واقعت تھا۔ جب اس کا وجود نابید تھا۔ تو بھراس دور بیس اس کا حکومتی طور پر نفاذ قطعًا محال نابیت ہوا۔ بہی وہ دورہ بے یرجس میں فلافتِ راشدہ اور فلافت بنوا مید کا عمل درا مدر با بہا یہ تاریخی حقیقت ہے ۔ کہ بہلی صدی ہجری میں وہ وجود تھا اور نہ ہی اس کا کہیں نفاذ تھا۔

میں دو فقہ جعفریہ ، کا نہ وجود تھا اور نہ ہی اس کا کہیں نفاذ تھا۔

ادھریہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے ۔ کہ جفور صلی اللہ علیہ وسلم سنے ادھریہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے ۔ کہ جفور صلی اللہ علیہ وسلم سنے دعوت ایسلام کے ساتھ ساتھ اس کی تھیں جبی فرادی ۔ خود فران شا ہو ب

اليوم الحملت لكم وينكم و الممنت عليكم نعمتى بين الع بن ف تمهارے بیے تمہارے دبن کواکمال عطافرا دیا۔ اور اپنی نعمت کاتم برمر اتما م کردیا تیمیل دین کے اس مرحد برحلال و حُرام، جا ٹزونا جائز گریاعبا دان ومعالات اورعقائدتمام كى تميل كودى گئى - يرب كچھ تبلانے كے بعد حضور صلی الله علیه وسلم نے ان خطوط بیر موجود معاشرہ کا قیام بھی فرایا۔ ان اصولی خلوط برفلانت ِ راشدہ کے دور میں تمام مها جردین وانصار نے عمل کیا اور ا ہنی اصول وضوابط پرحضرات اہل بیت کوام بھی یا بند کرنے رہے۔ کسی ایک نے بھی سرموانحراف نرکیا۔ اس دور میں بیرتمام حفرات ایک جسین مّا زیں بڑستے رہے ۔ ایک طرح کا حج کرتے اور اسی طرح ویکڑمعا ملات و عبادات میں کا مل کیسانیت اور ہمہ اً ہنگی تھی۔خلفا عے مُما تُد کی اقتدا رہیں حفرت علی المرتبضے اورسنین کریمین کا نما زجسیی اہم عبادت ادا فر ما نا اسی یگانگن کی نا تا بل تر دیدمثال ہے۔کسی ایک مسنندم فوع اور قیمح عدیث سے پر ٹابت نہیں مکان ہیں سے کسی نے نما زیط بیتے ہوئے اپنے امام کی مخالفت کی ہو۔ بعنی امام نے مناز ہاتھ باندھ کر اور مقتدی نے چھوڑ کر پڑھی ہو۔اور یہ بھی ہرگز مارگز ٹابت بنیں۔کدان کی آفتدار میں پڑھی گئی نمازیں ان حضرات نے بجرلوٹائی ہوں ۔ ہی حقیقت خود ملا باقر مجلسی، . کارا لا نوار می نقل کرتا ہے کر کسی شخص نے حسنین کریمین سے پر جھا کہ اُپ مروان بن کم کی اقتدار بس نمازاد اکرتے ہیں۔ نوکیائی کے والد کر امی ، خلفائے تن ترکے پیچیے نمازیں پڑسنے کے بعد گھریں آگرا ن نمازوں کو بوطا یا

## بحارا لانوار

مَا كَانَ ٱبْبُوكَ يُصَلِّى إِذَا لَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَقَالَ لَا وَالله -

( بحارالانوار جلد عناص بهاهيع قديم)

#### نزجمه:

یعنی کیا آپ کے والدان نمازوں کو گھریں آگر لوٹا یا کرتے تصے حوا ہوں نے خلفائے نلا ٹھ کی آفتراء میں ادا کی ہو ہیں؟ فرمایا خداکی قسم! مرگزایسا نه کرتے تھے۔ مختفريه كدحفرات صحابه كرام اورابل بيت عظام اسمقدس دوريس ایک ہی دین اور مسلک کے یا بنداور کاربند تھے۔ اوران می عملی طور رہاہم کوئی اختلات نه تھا۔ جو حلال تھا وہ بھی کے نزدیک حلال تھا اور جوحرام تھا اسے تمام حرام ہی سمحقے تھے۔ اور بھی احکام اِن حفرات نے کے واول كى طرف المنقل كيف- اب قارئين اصول كافى كى أس عبارت كو ميرسه برهيس - يعني يه كرامام حفرصا دق رضى المنه عندسيفبل كوئي تنبعه علا أوحرام ا ورمما کُل حج سے وا تعت نه نھا۔ بلکران باتوں بیں وہ دومرے لوگوں کے مخناج کھے۔ اس سے خورا قرار کیا جار ہے۔ کہ علا لی وحرام کا انتیاز تھا۔ اور اہل کشنع انہیں پوچھنے ان وگوں کے پاس جا یا کرتے تھے۔جو شیعیان علی مذکھے۔ بھرجب ان کے اپنے علال وحرام واحکام جج جاری ساری ہوئے۔ تواب انہیں اپنے گھریں سے ہی سب کچھ طنے لگا۔ ليكن اس مقام بريه وجم دوركر دينا چاسيئ - كفتقد بمن حفرات سيم مثركر علال وحرام کا ایک نیامسلک ام جعفرصا دق رضی الله عندے گھڑا ہو گانہیں ہنیں بلکر شابعہ کتب یہ ٹابت کرتی ہیں۔ کرا مام موصوت نے صرف علال وحرام کی حد د دسے لوگوں کو اگا ہ فرما یا۔اس سے بڑھ کراس بات کا کہمیں کوئی ثبوت نہیں اتا کر ام موصوت نے کسی سی نقہ کی تدوین کی۔ یا ایس کی زیز محرانی بركام سرانجام بباليا- امام جفرها دق رضي الشرعة كاسن وصال محواله ووتا ريخ الائمة "١٥ ارشوال ما عمل بن و٢٤ مرسي -جب آب نے مخود كسى فقه کی تدوین فرائی-اورز ہی آپ کی نگرانی بی اس کا بطراا تھا باگیا۔ تو يته جلا كرمهما هيئك نقه حعفريه كابالهل وحروية نفاراس بي تفصيل اگرد كھيني ہو۔ توالشانی جدسوم نزجم فروع کا فی کے دیما چہ میں ماحظہ فرما ہیں۔ ترجمہ سید ظفر سنتی تفقیلاً جو کھے کھا ہے۔ ہم اسے خوت وطواکت کے، مین نظمین وعن نقل ہیں کرتے - مرت فلامہ بیش نظر ہے -« دعفرت على المرتض حسن وسين اورزون العابدين رضى الترعنيم كا زمانه نهایت پرخطرتها-اس میص مشکلات اورمصائب کی وجرسے انہیں

دو حضرت على المرتصف من وسين اورزد ك العابدين رسى اخترعهم كا زمانه نهايت پرخطرتها-اس بيا مشكلات اورمصائب كى وجرسے انہيں ابنے دین كى انناعت كاموقعه نه لل سكا-ا ورنه ہى ان كے دور بيل كوئى حديث كى كتاب لكھى جاسكى-البتة ان كے بعد بانچويل اور چھيلے ا مام يعنى امام باقراورامام جعفرصا دق رسنى اخترعنها كو بايل و هركچه فرست ملى كه جواميه الار نبوعباس باہم وست برريمبان تقے -لهذا ان دونوں تے مرينه منوره بن مجدنبوى ميں بيلھ كر توگوں كومراً كى فقهه كى تعليم ديا شروع كى اور لوكول سنے ان سے كسي فيفن كما ؟

ر دیاجات فی ترجمه فروع کافی ص ۸) ان دا قعات وطالات سے بین بینجہ سامنے آتاہے یک و فقہ عفریہ "

marfat com

جب نہ تو ا مام جعفرصا د تی رضی اسٹرعنہ کی خود وضع کردہ فقہہے۔اور نہی آپ کی نگرانی میں ایسے مرون کیا گیا۔ نولا محالہ پھرآپ کے ارتبا دات و خطابات کوکسی نے تحریری طور پرجمع کرے آپ کی نبت سے اُسے یہ نام وے دیا ہوگا۔

بهرهال أب سے افزكى كئى روايات واحاديث كو كھيروگوں نے نقتى ا بواب کی ترتیب سے مرتب کیا۔ ہی کتب نقة جعفریہ کی نبیادی کتب شمار ہوتی اور اہنی کو اہل شیع دو صحاح ارابعہ " کا نام بھی دکینے ہیں۔ وہ جار کتا بیں یہ ہیں۔

ا- الكافى - اس كے مرتب كا نام الوحيفركليني ہے- اس كے مصنف كا س بدائش یاوفات سنت هے ۔ تعنی حضرت ام جعفرصا دق رضی الندعنہ کے وصال سے تقریباً ابک سواسی برس بعدیہ کتاب مرتب کی گئی۔

٧- من لا محضره الفقيهه: برمحد بن على ابن بالبديدكي جمع كرده ب- حبس كا س وفات م المعمم المعمم المعماب سے يوكتاب امام جعزها دق رضی الترعنه کے دوسوتیس سال بعد مکھی گئی۔

۴ - الاستبصار: بيروني كما بين محمد بن حن طوسي وون ت سيم کی تصانبیت ہیں۔ تعبی ا مام عبفرصا دن رضی امتر عنہ کے بین سودس برس بعد کی تصانبیت ہیں۔

ان چاروں کتب دصحاح اربعہ) کی تاریخ تصنیف وتدوین کی ، تفاصیل سامنے رکھی جائیں۔ ٹوبطریقۂ اختصارہ وہ یوں ہوں گی۔ کہ

دوالکانی ،، کاز مانہ تدوین و ترتیب خلفائے عباسیہ میں سے اکیسو بل خلیا مقیم المتی المتی المتی المتی المتی المتی کا دور تھا۔ اور ان چارول بی سے آخری کتاب کے مصنف و مزنب کا من و فات بتلا تاہے۔ کو اس نے یہ کتاب خلفائے عباسیہ کے چیبسو یں فلیفرالفائم بامرانٹر کے دور بیں بھی تھی ۔ گویا پانچویں صدی ہجری کے آخری ساوں میں یہ فقہ کا مل طور پر وجود بی اگی۔ لہذا پانچویں صدی بلک سقوط بغدا د ساوں میں یہ فقہ کا علی طور پر کہیں نفاذ نامکن رہا ہوگا۔

ذرا تارد نخ کی مزیرور ق گردانی کی جائے۔ نوعباسی خلیفہ مستند باللہ وہ ہے ۔
سے خلیفہ متوکل علی اللہ تالٹ سلا وہ کہ مصر میں اس فقہ کا نفاذ بھی کہیں نظر
نہیں ا تاراس کے بعد ترکانِ عثمانی کی فلافت عثمان خان اول ۱۹۵۳ء سے
میں بھی دوفقہ جعفریہ در کے نفاذ کا کوئی ٹبوت نہیں لتا۔ ادھر برصغیر میں سطامی و
غزنوی سوالئے سے سے کرا خری مثل با دتنا ہ کہ یہ نقہ کہیں عملی صورت میں
خزنوی سوالئے سے سے کرا خری مثل با دتنا ہ کہ یہ نقہ کہیں عملی صورت میں
اسلامی کو متیں رہیں کہیں نے بھی ا بنے دوریس وفقہ جعفریہ اسکو میالک یہ
اسلامی کو متیں رہیں کہیں نے بھی ا بنے دوریس وفقہ جعفریہ اسکو اینے بال الحجمی اسلامی کو متیں رہیں کہی ۔
دکھا تک با ورز ہی اسے قانون و دستنوریس کوئی بچا دی گئی۔

اب ہم اپنے موضوع کی طرف والیس لوطنتے ہیں۔ نینی ورفقہ معفرین ا کانتونِ اول الکا فی امام جعفرکے ۱۹۰ برس ببداوراً خری ۱۹۰ جونی ستون الاشبساء ۱۳۱ سال بعد ہیں اُک ۔ اپنی چار کتا بول کے مندر بات کو ۱۶۰ فقہ جعفریت کہا جاتا ہے ۱۱۰ م جعفرصا دق رضی اللہ عنداوران کتا بول کی تدوین اور ترتیب درمیان کا فی عرصہ خلار ہے کی و جہسے یہ ام مکن ہے ۔ است عرصہ میں المام موسو من سے سنی گئی روایات وا حادیث اُکیس میں فلط معلا میں میں کول م اب ان میں درج روایات واحادیث کے منعلق فیصلد کرناکدود صبح ہیں یانہیں۔ان کے دوا ق کے حالات برمنعصر ہوگا،

## تنبيه

دونقة جعفرید ، کی عمارت جن ستونوں پر کھڑی ہے۔ وہ چار ہیں۔ ا۔ زرارہ - ۲- ابو بصیر - ۳- محد بن کم - ۴ - برید بن معاویۃ انعجلی - ان چاروں کے بارے میں سسیدنا اہام جعفر صادق رضی الشرعنہ کیا فرماتے ہیں یت بید کتب سے سنٹے ۔

## رجال کشی

سَمِعْتُ أَبَا عَبُدِ اللهِ ، ع ، يَقَوُّلُ بَشِّرِ الْمُغْيِبِينَ بِالْجُنَةِ فَي الْمُغْيِبِينَ بِالْجُنَةِ الْعَجْلِي مَا بَصِيْدٍ لِكِنْ بَنِ مُسَلِم كَ زَرَارَةَ الْبُخْتَرِ مَى المُرَادِ فَى - وَمُحَمَّدَ بَنِ مُسْلِم كَ زَرَارَةَ الْبُخْتَرِ مَى المُرَادِ فَى - وَمُحَمَّدَ بَنِ مُسْلِم كَ زَرَارَةَ اللهِ عَلَى حَلاَ لِهِ وَحَرَامِهِ الرَّبَعَةَ نَحَدًا مِهِ اللهِ عَلَى حَلاَ لِهِ وَحَرَامِهِ الرَّبَعَةَ لَا عِلْمَ الْمُرَادِ مَا لَيْبُولَ إِنْ قَلَعَتُ اَنَا لَ اللهِ عَلَى حَلاَ لِهِ وَحَرَامِهِ اللهِ لَوَ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

نزچهاه:

ا مام عبفرصا دی فرماتے ہیں ۔ اسٹر کے حضور خصنوع و خشوع کرنے والوں

کوخوشخبری دے دو۔ کہ وہ عنبتی ہیں۔ برید بن معاویۃ العجل، ابولھیر بہت بن البختری المرادی، محمد ان مسلم اور ذرارہ یہ چاروں الشرک مقرب بندے اور اس کے علال وحرام کے المین ہیں ، اگریہ ند ہوتے قرآ ثارِ نبوت کھی کے مِٹ گئے ہوتے ۔ دیعنی نفۃ جعفریہ کا وجود نہ ہوتا ۔)

دوفقه جفریه"کے ایک اہم ستون وو زرارہ'' \_\_\_\_\_ کے فضائل \_\_\_\_\_

## رجالكشي

فَالَ ٱ كِنُ عَبُدِ اللّهِ عَكَيْهِ السَّلَامَ لِي لَوْ لَوَ ارَدُّ لَظَنَنْتُ آنَ إَحَادِ بِيثَ آجِهِ سَتَذْ مَبَ-رَبَعِ لَكُنْتُ اَنَّ إَحَادِ بِيثَ آجِهِ سَتَذْ مَبَ-

#### ترجمه:

حفرنت، ام جیفرصا دق نے کہا۔ اگرزرارہ نہ ہوتا۔ تومیر ہے ظن کے مطابق مبرے والدگرامی حضرت امام محد باقر رضی ا دلٹر عنہ سے مروی تمام اعا دیث ختم ہوگئی ہوتیں۔

رجالحشي

عَنْ ذَرَارَةَ قَالَ قَالَ كَا الْجُوْعَبَدِ اللَّهِ وَعِ مَيَازَرَارَةُ

إِنَّ اسْمَكَ فِي أَسَاهِي الْمُلِالْجَنَّةِ

درجال کشی ص۱۲۲)

نرچه د:

زرارة كتاب كرم المع الم عفر صادق نے فرايا - اے زرارہ! تيرا ام خبتير رك ام مين شال ہے -

رجالڪشي

فَقَالَ ٱ بُوْعَبُدِ اللَّهِ آمَامَا رَوَاهُ زَرَارَةُ عَنْ ٱ بِيْ

درجال کشی ص ۱۲۲)

ترجمه:

ا م حجفر صا دق رضی الدعند نے فرمایا - بہر حال جوروایات میرے والدگرامی ام محد باقرسے زرارہ نے روایت کی ہیں - میرانہیں رد کر دینا جا مُرنہیں در میں ان کی مخالفت مرکز نہیں کرسکتا۔

د وسرے ستون محمد بن الم، کی فضیلت،

رجالكشي

عَنْ هَشَّامٍ بْنِ سَالِمٍ قَالَ اقَامَرُمُعَتَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الْكَوْيَنَةِ اَدْ.نَعَ سِنِيْنَ يَدُ خُلُ عَلَى اَبِيْ جَعْفَرُ \* ع \* . يَسُأَ لَهُ ثُعَرِّ

كَانَ يَدْ خُلُ عَلَى جَعْفَرُ بْنِ مُحَمَّدٍ يَسَأَلُهُ قَالَ الْبُو اَحْمَدَ فَسَبِعْتُ عَبْدا لِرَّحْلِي بْنَ الْحَجَّاجِ وَحَمَّادَ بْنَ عُنْمَانَ يَقُولُ لَا يَمَا كَانَ اَحَدُّ مِنَ الشِّيْعَةِ اَفَقَكَمُ مِنْ عُنْمَانَ يَقُولُ لَا يَمَا كَانَ اَحَدُّ مِنَ الشِّيْعِةِ اَفَقَكَمُ مِنْ مُحَمَّد بُنِ مُسْلِعٍ سَعِعْتُ مِنْ الْمِي جَعْفَو وَ عَ الْمُثَلَّانِينَ الْقُنَ حَدِيْنِ الْمُعَلِّمِ الْمَعْمَد عَنْ مِنْ الْمِي مَعْقَى الْمَنْ فَسَمِعْتُ مِنْ الْمَعْمَد اللهِ عَدِيْنِ الْفَالَةُ مَنْ مِنْ اللهِ عَدْيْنِ الْفَالَةُ مَنْ مِنْ اللهِ عَدْيْنِ الْوَقَالَ اللهِ عَدْيْنِ الْوَقَالَ مَنْ اللهِ عَنْ مِنْ اللهِ عَدْيْنِ الْوَقَالَ مَنْ اللهِ عَدْيْنِ الْمُعَلِّمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

درجالکشی ش ۱۳۹ بیا ن محمد پیسلم الطائفی مطبوعه کر بلاطبع جدید)

ترجمام:

ہنام بن سام نے کہاکہ محد بن سم منے مرینہ منورد میں چارسال تیام

کیا۔ اس دوران وہ امام ابر جعفر محمد باقر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا

جاتار ہا۔ بجران کے بعد حیفر بن محد کے پاس آتا جاتا رہا، ان سے

بھی گفت وسند بدہوتی رہی ۔ ابراحمد کہنا ہے۔ کہ میں نے
عبدالرحمٰن بن جی جاور حاد بن عثمان سے سئا۔ وہ دونوں کہتے
تھے کہ محر بن سم کا کہنا ہے کہ میں ۔ نے ام م باقر سے میں ہزاراحا دیث
خود محمد بن سم کا کہنا ہے کہ میں ۔ نے ام م باقر سے میں ہزاراحا دیث
مور ہزار احادیث کی توسماحت کی ۔ باان کے بارے بی گوچیکے
سولہ ہزار احادیث کی توسماحت کی ۔ باان کے بارے بی گوچیکے
سولہ ہزار احادیث کی توسماحت کی ۔ باان کے بارے بی گوچیکے
کی ۔ یا اسنے مسائل پران سے گفت گو ہوئی۔

## والمحروب المحروب المحر

## رجالكشي

عَنَّ جَمِيْلِ بِي وُرِّ اجِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَاعَبْدِ اللَّهُ وَ عَالَ سَمِعْتُ اَبَاعَبْدِ اللَّهُ وَعَ اللهِ يَعْ اللَّهِ اللَّهُ وَعَمَدُ يَعْفُولُ الْوَبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعِلَّالِمُ اللللْمُ الللْمُعَالِمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَا

دا - رَّجال کشی ص ۲۰۰ ذکر برید بن معادیه) ۲۷- تنقیح المقال جلدا ول باب الزاء ص ۲۹ ۲ مطبوعة تهران لمبع جدید)

#### نرجمه:

جمیل بن دراج کا کہنا ہے۔ کہ بیں نے حضرت اہم جفرصا دق رضی اللہ عنہ سے شنا۔ فرائے ہیں۔ کہ زمین کی کیں اور دین کا ھبنڈ ا چارا کہ می ہیں۔ محمد بیسلم، برید بن معاویہ ، لیٹ بن البختری المرادی اور زرارہ بن اعبن ۔

## رجالكشي

عَنَّ آبِي الْعَبَّاسِ الْبَغَبَاقِ قَالَ فَالَ اَبُوْعَبُدِ اللّهِ ، مع » ذَدَارَة كُبُنُ اَعْمِينَ وَمُحَمَّدُ بَنُ مُسَلِمٍ وَ بَرْيدُ بَنُ مُعَاوِيَةَ الْعَصِّلِي وَالْاَحْقَ لُ اَحْبَ النَّاسِ إِلَى الْحَدَادُ الْمَحْدِاءُ وَالْمَوَاتَاء

دا- رجا کشی عی ۲۰۰ ذکربریدین معا ویه) د۲ - منتقح المقال جیدا ول باب الزاد ص ۳۹۹)

#### ترجماده

ابوالعباس البقباق كاكهناه يكرجناب الم جعفرها وق فرات ابوالعباس البقباق كاكهناه يكرجناب الم جعفرها وق فرات المي المراور المي المراور المحدد في المحدد في المحدد في المحدد في المحدد في المحدد والمردول من سع سب سعة زياده محبوب بي

### رجالكشى

عَنْ دَا وَدَ بَنِ سَرْحَانَ قَالَ سَمِعَتُ اَبَاعَبُدِ اللهِ ، اَنَّ اَصْحَابَ اَ بِي كَا نَوُ اَنَ يَبِنَا اَخْبِاءً وَاَمْدَ اتًا ، وَاَ عَنِى ذَرَارَةً وَمُحَمَّدَ بَنُ مُسَلِمٍ وَمِنْهُمُ لَا بَيْ اللّهِ فَا اللّهُ مُرادِثُ الْمُرَادِ فَى وَبَرِيْدُ الْعَجْلِيْ لِمُقُلِلاً وَالْقَوْالُمَوْنَ بِالْقِيسُطِ
وَهُوُلِاً وَالسّابِعُنْ يَ و ورم أ وليك المفكّ بون-

(١- رجال كشى عن ١٥٢ ذكر الوبصيرية

المرادى)

ري - تنقتح المقال جدا ول ص ٢٦٩

باب الزاء)

ترجمه:

داؤدن سرمان کہتاہے کہ میں نے امام جفرصادق رضی اللہ عنہ کویہ کہتے ہوئے سوئے اللہ دارام باقر) کے اصحاب ندوں اورم دوں کی زنیت تھے ۔ ان سے مرادیہ ہیں۔ زرارہ ، محمول کم کیت المرادی اور بر میالعجی۔ یہ چاروں عدل وانصاف کے قائم کنے والے تھے۔ اوریہی سب سے میں مقت سے جانے والے اللہ کے مقربین میں سے سفتے۔

۔ شیعیا نِ علی کے ایک عظیم مجتبدا ور راوی ۔ ۔۔۔۔۔۔۔ بے جابر بن پزید'' کا ذکر ۔۔۔۔۔

رجالكشي

عَنُ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدِ الْجُعِّفِي فَالَحَدَّ تَنِيْ اَبُوْجُنْفَرَ "ع " لَسَبْعِيْنَ اَلْفَ حَدِيْتٍ لَهْ آجِدْ بِمَا اَحَدَّاقَطُ وَلَا اُحَدِّ ثَى بِمَا اَحَدًا - اَبَدًا - قَالَ جَابِرُ فَقُلْتُ لِأَ بِيَ جَعْفَرَ "ع " جَعَلْتُ فِدَاكَ إِنَّكَ قَدْحَمَلْنَيْ وَ وَقُرَّا عَظِيْمًا بِمَاحَدَّ فَتُكَا بِهِ مِنْ سِرِّكُمْ الَّذِي لَا اُحُدِّفُ فِي الْحَدَّا فَرُبُمَا جَاشَ فِي صَدْدِي حَتَىٰ يَا خُدذَ فِي الْمَاحُدُ فَي عَلَى يَا خُدذَ فِي الْمَاحُدُ وَقَالَ يَاجَا بِرُ فَإِذَ اكَانَ كَذَ اللّكَ مِنْ فُي شَبْ فُ الْجُنُونِ قَالَ يَاجَا بِرُ فَإِذَ اكَانَ كَذَ اللّكَ مِنْ فُي اللّهِ الْجُنُونِ قَالَ يَاجَا بِرُ فَإِذَ اكَانَ كَذَ اللّكَ فَاخْتُ مُحَمّدُ فَي وَدُلّ رَا سَكَ فَاخْتُ مُحَمّدُ فَي عَلِي بِكِذَا وَكَذَا وَ كَذَا وَي بَيْمَا اللّهُ عَلَيْ بِكِذَا وَكَذَا وَ كَذَا لَا يَكُونُ وَلِي اللّهِ اللّهُ عَلَيْ مَكْمَدُ فَي عَلِي بِكِذَا وَكَذَا وَ كَذَا وَي مُعْمَدُ فَي عَلِي بِكُذَا وَكَذَا وَكُذَا وَلَا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

ترجمله

جاربن بزید جعنی کائهناہ ہے۔ کہ مجھے امام ہا قرصی اللہ عنہ نے ایسی ،
ستر ہزارا عاد بیٹ سے نائبس جونہ تو میں نے کسی کے پاس بائیں۔
اور نہ ہی انہوں نے کسی ایک سے ان کو بیان کیا تھا۔ ہی جا بر کہتا ہے ۔ کہ ایک مرتبہ میں نے امام ہاقر سے عرض کیا جھنور! آپ پر میں فربان ۔ آپ نے تو بہت بڑا بوجھ اٹھار کھا تھا۔ وُہ ا عادیث میں فربان ۔ آپ نے خصوص رازونیا زوالی مجھے سے نار ہامیر سے دل میں خیالات کے دوایت ذکیں۔ سواس وج سے بار ہامیر سے دل میں خیالات کے یک ۔ حتی کہ مجھے دلوائی کا ساشائر ہو نے گئے ہے ۔ بیسون کر امام نے فربا یہ جا رہا میں اپنا سر دلی کا ساشائر ہو ہے گئے ہے۔ بیسون کر امام نے فرایا۔ جا بر اجب یک بیفیت ہو۔ تو بہاڑ کی طرف نکل جا یا کرو۔ اور ایک فرایا کہ فوا کھود کر اس میں اپنا سر دلیا یا کرو۔ بھر گؤں کہوئے مجھے محمد بن علی طرف فلاں فلاں حدیث بیان کی ہے ۔

## رجالڪشي

قَالَ اَصْحَابُ زَرَارَةً فَكُلُّ مَنْ آدْرَكَ ذَرَارَةً بْنَ

ررجال كشي ص ١٢٥)

#### ترجمه:

اصحاب زراره کاکهنا ہے۔ کجس نے زراره کو دیکھا۔ تواس نے بالتحقیق الم معفرصا دق کو دیکھا۔

\_\_\_ مذکوره حواله جات سے معلوم سنده \_\_\_\_ اموریه بیل \_\_\_\_\_

۱ - زراره بن امین ، ابو بصبر سب المرادی ، برید بن معا دیه ، محمد بن کم ادرجا بر بن بزید پانچون مفتر جعفریه "کے ستون جی -

۲- ائمہ اہل بیت اور مذہب شیعہ کے نشانات ان کے دم قدم سے ہیں۔ ۷- امام حبفر کو یہ چاروں تمام زندوں اور مردوں سے زیادہ مجبوب تھے۔ ۷- بیٹ گر، عدل وانصاف کے بیکر، بہت بڑے نفیتہ تھے۔

۵ - زین کے قیام کی عدت، دین کے جند کے اور تنبیب کے یہ علمبرار ہیں۔ ، ، انہیں ام باقراد ام مجفر صادق رضی الله عنها سے منسوت مرد ماس ہے۔ ، انہیں ام معفوی راز دان تھے۔ اور ان کے معضوی راز دان تھے۔

منوف ان امور کے سامنے آنے پر مرقاری ہی نتیجا فذکرے گا۔ کرامام جغاور

الم باقرضی النبرعنہ کے یہ شاگر دہم صفت موجرد تھے۔ دوفقہ جھزیہ "جوان لوگوں کی ،
کا دخوں کا نتیجہ ہے۔ وہ بھی ان کی طرح ہر طرح سے قابل تحسین ہے۔ اوراس کی
تمام جزئیات اوراصول صبح ہیں۔ لیکن ایپ حضرات حیال ہوں گے۔ جب ان
عدل وانصان کے نیپ کو می اور فقہ یں نیپ مثل ،، اور نقہ جعفری کے دمعار
اقل ،، کی تھویر کا دوسراؤخ طاحظہ فرائیں گے۔ اُسینے کتب شیعہ سے ذرادوسرے
وفت کا بھی طاحظہ کریس۔

والمراقي

ووفقہ جفریہ "کے بے اصل ہونے پر دلائل

- « زراره . ک اعین "

\_ برا مام مجفرصا دق رضی ایشرعنه نے لعنت کی \_

رجال کشی

عَنْ زَيَّا دِ بْنِ اَ بِي الْحَلَّالِ قَالَ ثُلْثُ لِاَ بِي عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الدَّسُطَا عَدَّ شَيْئًا فَقَبِلنًا مِنْ لَا سُرَطًا عَدَّ شَيْئًا فَقَبِلنًا مِنْ لَا سُرَطًا عَدَ أَخْرَبُنتُ اَنْ اَعْرِضَهُ عَلَيْكَ مِنْ لَهُ وَقَدْ اَجْرَبُتُ اَنْ اَعْرِضَهُ عَكِيْكَ فَقَال مَا تِهِ فَعَلْتُ يَزْعَ مُرا نَدُ سَا لَكَ عَنْ قُولِ اللهِ فَقَال مَا تِهِ فَعَلْتُ يَزْعَ مُرا نَدُ سَا لَكَ عَنْ قُولِ اللهِ

عُزُّوَكُبِلَ (وَ لِللهِ عَلَى النَّاسِ مُعَجِّ الْبَيْتِ مَن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيتُلًا) فَعُلْتَ مَنْ مُلِكَ زَادًا وَ دَا حِلَةٌ فَقَالَ لَكَ حُلَّ مَنْ مَلْكَ زَادٌ ا وَرَاحِلَةً فَكُو مُسْتَطِيعٌ لِلْحَجْ وَإِنْ لَوْ يَحْجٌ ؟ فَقُلُتُ نَعَمُر؟ فَقَالَ لَكُسُ مُحَدًا لِكَ سَأَلُنِي وَلاَ مُحَدًا قُلْتَ كَذَّبُ عَلَىٰ لَعَنَ اللَّهُ زَرَارَةَ لَعَنَ اللَّهُ زَرَارَةً وَاللَّهُ لَعَنَ اللَّهُ ذُرَارَةً إِنَّمَا قَالَ لِي مَنْ كَانَ لَمُ دُاهُ وَرَا حِلْهُ فَكُومُ مُسْتَطِيعٌ لِلْحَجْ قُلْتَ قَدْ وَجَبَ عَكَيْهِ قَالَ فَمُسْتَطِيعٌ مُوَفَقُلُتُ لاَ حَتَى يُوْ ذَنَ لَكُ قُلْتُ فَأَخْرِرُ بِذَالِكَ زَرَارَةً ؟ قَالَ نَعْمُ قَالَ زَيَادُ فَقَدُمْتُ الْكُوفَةُ فَلَقِيْتُ ذَرُ ارَةً فَاغْبُرَتُهُ بِمَا قَالَ عَبُدُ اللهِ وَسَكْتُ عَنُ لَعَنِهِ قَالَ امَا أَنَّهُ قَدْاً عُطَا فِي الْإِسْتِطَاعَةَ مِنْ حَيْثُ لا بَعِلْمُ وَصَاحِبُمُ هٰذَا لَيْسُ لَهُ بَصْرٌ بِكَلَامِ الزِّجَالِ-

دا - رجال کشی ص ۱۳۳ ذکرزراره

(00010%

د ۲ - تنقیح المقال *جلدا دل ص۲۲*۲

باب زراره)

ترجمه :

زیادین ابی الحلال بیان کرتاہے۔ کہ میں نے امام جفرصادی وظی عنہ سے عرض کیا۔ صفور! زرارہ بن اعین " استطاعت ، کے بارے بی

آپ سے ایک روایت کرتا ہے۔ ہم نے آپ کی وجسے اُسے مان لیا۔ ادراس کی تصدیق کردی ۔اب میں اسے آپ کی بارگاہ مں پیش کرنے کی اجازت چا ہتا ہوں ۔ امام نے فرایا۔ بیان کرو یں نے کہا۔ کوزرارہ کا کہنا ہے۔ کریں نے امام حجفرصا دق رضی اللّاعنہ سے دو و لله على الناس حج البيت الخ "ك بارے يى يوجها - توا ام نے فرا یا کراستطاعت کامطلب یہ ہے ۔ کر جوخص خرچ سفرا درسواری کی بمت رکھتا ہو-اس پرزدارہ نے آیے سے يوجيا- كيا مروة خص جوزا دا ورراحلة كي اطاعت ركهتا بهو- وه حج كي استطاعت ركھنا ہے۔ اگرچہ وہ فج نركے ؟ تو ائنے جوا اً ال فرایا یرٹن کراہ م جیفرنے را وی زیا دین الحلال سے کہا کہ ہزتواس نے اس طرح مجھ سے پر چھارا ورز ہی یں نے ایساکوئی جواب دیا ہے۔ اس نے مجھ یر بہنان باندھا ہے - بخدا!اس نے مجھ یر بہنان لگا یا ہے۔ اسٹر تعالی کی اس پرلسنت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اس پرلسنت ہو ۔ ا شرنعا لی کی زرارہ پرلعنت ہو۔اس نے تومجھے بدکھا تھا۔ کوبس کو زادرا ہ اور راعد کی تونین ہو۔ کیا وہ تطبع ہے ؟ میں نے کہا۔ ہیں وہ اس وقت کم تطبع نہیں جب کے اُسے اجازت مذدی جائے راوی کبنا ہے۔ کہ بس نے الم سے عرض کیا چفنور! کیا میں زرا رہ کویروا تعه بیان کردوں ؟ فرما یا ضرور - زیا درا وی کہنا ہے - کہ یں كوفه كيا و وال زراره، ميري الاقات، مو أي و دوران كفت كويس نے ام کی بات أسے بلائی۔ صرف لعنت کے الفاظ نقل كرنے سے فاموش رہا۔ بیسب کچھٹن کرزرارہ بولا۔کماام عبفرنے میرسے

تعريعه يري

جواب می زا دورا علروائے کوستیلیع علی کہا تھا۔ لیکن انہیں اس بارے یں کوئی علیے تھا۔ اور دیکھو! تمہارا یرصاحب (۱ مام جیفر) مردوں کے کلام کی مہارت نہیں رکھتا۔ اور نہی اسے کچھ سو جھتا ہے۔

## رجالحسني

اَ بِي سَيَّادٍ قَالَ سَمِعَتُ اَ مَا عَبُّدِ اللَّهِ وَعِ " يَقُولُ لُ لَعَنَ اللَّهُ بَرِيدًا لَعَنَ اللَّهُ زَرَارَةَ فَا ثِنَكَ اءَ ا بُقْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَنْيرِ ذِ كُولِزَرَارَةَ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ ، ذَرَارَةَ لَعَنَا لِللهُ زَرَارَةَ لَعَنَ اللهُ زَرَارَةَ تَعَنَ اللهُ زَرَارَةَ شَكَرَ كَا مَرَّا بِ ـ

درمال کتی ص۱۲۵٬۱۲۳)

#### ترجمه اله:

ابوسیار کہتا ہے۔ کمیں نے اام حفرصا دی سے ننا۔ وہ کہد رہے تھے۔ اسٹر برید پرلونت کرے۔ اسٹری زرارہ پرلونت ہو۔ ..... حن ابن کلیب کا کہنا ہے۔ کہ ہم امام جعفر صاد نی رور المعنى على من ملي المنتها تھے۔ آپ نے دفعة زرارہ بر تین دنعه ا مترتعالی کی تعنت جمیمی ما لایج زراره کا کوئی تذکره نه ہواتھا۔

حقاليقين

یر حم الیسی جماعت کے حق بس ہے ۔جن کی ضلالت پر صحابا کا جاع

جلدا و ل

ج- بیسا که زراره اورا بربهیر- دلینی زراره اورا بوبهیر بالاجاع گراه بین -

LY

دح البقين اردوص ٢٢٢)

ورا او بصیرلیث البختری، \_\_\_\_\_ کاام جفرصا دق رفایعنه کے متعلق سوء ظن \_\_\_

رجال کشی

عَنَّ حَمَّادِ بَنِ مُعَنَّمَانَ قَالَ خَرَجُتُ آنَا وَابْنُ آنِ يَحْفُوْرُ وَاحَرُ إِلَى الْحَيْرَةِ آوَ إِلَى بَعْضِ الْمُوَاخِعِ فَتَذَاكَرُ نَا اللَّهُ نَيَا فَقَالَ آبُو بَصِيْرِ الْمُرَّا دِى آمَّا (نَ صَاحِبَكُمُ مُوْظَفَرَ بِهَا لاَسْتُأْثَرَ بِهَا قَالَ فَاعْفَىٰ فَجَاءَ كَلَبُ يُرِيدُ آنَ يَشْفُرُ عَكَيْهِ فَذَ هَبْتُ لِأَطُورُ وَ فَعَاءَ كَلَبُ يُرِيدُ آنَ يَشْفُرُ عَكَيْهِ فَذَ هَبْتُ لِأَطُورُ وَهُ فَقَالَ لِي إِبْنُ آبِي يَعْفُورُ وَعَدْ فَجَاءَ هُ حَتَىٰ شَعَرَ فِقَالَ لِي إِبْنُ آبِي يَعْفُورُ وَعَدْ فَجَاءَ هُ حَتَىٰ شَعَرَ

رجال کشی ص ۲۵ ذکر ابولیمیر
 ریث بن البختری
 رتیفتح المقال جلدودم ص ۲ ۲ باب
 ایت مطبوع تهران)

نزجمه:

حاد بن عثمان کہتا ہے۔ کہ میں اور ابن ابی ببنوراور ابر بھیر چیرہ یاکہی اور جگر گئے۔ ہم نے دنیا کے بارے میں گفت گو کی۔ توابر بصبر لرلا۔ کر اگر تمہارے صاحب (امام حبفر صادت ) کے ہتھ میں و نیالگ علی تو خوب اکٹھی کر ہیں گئے۔ بھر ابر بصیر کو نیندا گئی۔ میں نے دیکھا۔ کہ ایک کتا اور آگراس کے کا نوں میں بیٹیا ب کرنا چا ہتا ہے جب میں نے اسے چور سے روکنا چا ہے۔ تو ابن ابی بیفور نے کہا۔ اسے چور گر میں نے ایسے روکنا چا ہے۔ تو ابن ابی بیفور نے کہا۔ اسے چور گر میں میٹیا ب کر کے دو۔ بیس و و کتا آیا۔ اور ابر بصیر کے کا نوں میں میٹیا ب کر کے ویتا بنا

رجالكشي

عَنْ حَمَّادِ النَّابِ قَالَ جَلَسَ آبُوْ بَصِيْرِ عَلَى بَابِ

آبِ عَبْدِ اللهِ "ع " لِيُمْلُبُ إِذْ نَّ فَلَمْ لِيُوْذَ نَ لَهُ فَعَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ

ر جال کشی ص ۵ ۵ از کرا بولهسر ) (۲ - نیقیج المقال جدد دوم ص ۲۶ -)

تزجماء

حما د کہما ہے۔ کہ ایک مرتبہ ابولھیں حضرت ام مجفرصا دی کے در وا زے پر ببٹھا اندر جانے کی اجازت طلب کرتا تھا۔ لیکن

marfat.com

جب اجازت نہ می - تواس نے کہا - اگر ہما رسے پاس طبق بھراکھ ہوتا - تو اجازت دے دیتے - راوی کہتا ہے - دکر اس کے بعد ابر بصیر سوگیا کی اور کتا آیا - اگراس کے منہ پر پیٹیا ب کر گیا - تو براک اُک کرتا ہوا پر چھنے لگا کہ یہ کیا ہے ؟ اس کے ساتھی نے تبلایا کرکتا تبرے منہ میں پیٹیا ب کر کے چلاگیا ہے -

محدين الم كالمختصر فاكه!

تنقتح المقال مجالكثي

عَنْ آبِی السَّبَاحِ فَا لَ سَمِعْتُ آبَاعَبُدِ اللهِ مَعْدُ مَنْ وَقَى اللهِ مَعْدُ اللهُ عَنْ اللهُ مَعْدُ اللهُ مَعْدُ اللهُ اللهُ عَفِی - وَبَرْ بَدُ وَ مُحَمَّدُ بُنُ مُ سُلِمٍ وَ إِسْمَاعِيلُ الجُعْفِي - وَبَرْ بَدُ وَمُحَمَّدُ بُنُ مُ مُسلِمٍ وَ إِسْمَاعِيلُ الجُعْفِي - وَبَرْ بَدُ المَعْلَ المَعْدُ اللهُ اللهُ عَفِي المَعْلَ المَعْدُ المَعْدُ المَعْدُ المَعْلَ المَعْدُ اللهُ اللهُ

المحاد

الوالصباح كمناسب - كه مي ن الام حجفرها دق رضى النرعة كو يه كهتے ہوئ مفنا - فرايا اسے الوالصباح البنے دين مي شك كرنے والے بهاك ہوگئے - ان ميں سے ہى زراره، بريم الله محد بن مراسماعيل حجفى اين -

# تنقنح المقال

رتنقيح المقال جلد ســومـ ص١٨٧)

ر۷- رجال کنٹی ص ۵۱ دکر معمدین مسلمر)

#### ترجمه ١٠٠

مفضل بن عمر کہتاہے۔ کہ بی نے امام جعفر حادق رضی اللہ عند کو پر کہتے ہوئے سے سے نا کہ اسٹر تعالی محمد بن سلم پر لعنت کرے ۔ اسٹر کے بارے میں ٹیخص کھاکر تا تھا۔ کہ اسٹر تعالی کوکسی چینر کاظم اس وقت تک نہیں ہوتا۔ جب یک وہ چیز نہیں ہو جاتی۔

تنقيح المقال

عن يو نس عن مسمع ڪردين ابو يسارقال

سَمِعْتُ آبَا عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ اللهُ بَرِيدًا وَكُنَّ اللهُ بَرِيدًا وَكُنَّ اللهُ دَرَارَةً عَنْ عَبُدِ الرِّحِيْمِ القَصِيمِ قَالَ اللهُ وَرَارَةً وَبَرِيدًا وَ قَالَ اَبُوْعَ بُدِ اللهِ وَعِ " إِنْ مِنْ ذَرَارَةً وَبَرِيدًا وَ قَالَ اَبُوْعَ بُدِ اللهِ وَعِ " إِنْ مِنْ ذَرَارَةً وَبَرِيدًا وَ قَلْ لَا لَكُ مَا خِدْ وِ الْهِدْ عَلَى المَا عَلِمُ ثَمْ اَنَ رَسُولًا للهِ وَمِي قَلْ لَكُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ر۱- شفتح المقال جلاول ۱۷۹ بالباء مطبوعة تهران طبع جديد) د۲ - رميال کشی ص ۲۰۸ ذ کر بريد بن معاويه مطبوع کر بل طبع جديد)

نرجمه:

پونس مسمع نے روایت کی ۔ کریم نے ۱۱م جعفرصا دق کو یہ
کہتے ہوئے من ا۔ اوٹر تعالی بریدا در زرارہ پرلعنت بھیجے۔
عبدالرحیم القصیر کا کہنا ہے ۔ کہ مجھے ۱۱م جبغرنے فرایا - زرارہ الا
برید کے پاس جاؤ اور انہیں کہو ۔ یہ کیا برعت ہے ؟ کیا تہیں علم
نہیں کرصفور صلی افٹر ملیدوسم نے ہر بدعت کو گرا ہی کہا ہے۔ یہ نے
عرض کیا۔ مجھے ان دو نول سے خطرہ ہے ۔ اس ہے میرے ساتھ ایسٹ مرادی کو بسیج و یہ جی ہم دو نول زرارہ کے پاس

اُئے۔ اور اہم جعفر کا پیغیام دیا۔ وہ کہنے لگا۔ فداکی تسم! اہام نے استطاعت کے۔ اور اہم جعفر کا پیغیام دیا۔ وہ کہنے لگا۔ فداکی تسم اس است مجمع نتوای دیا تھا لیکن انہیں اس کی علطی کا علم نہ ہوا۔ بھر کہنے لگا۔ میں اس سے رجوع نہیں کردل گگ

- جا برا بن بزیر حقی صرف ایک م تربه - جا برا بن مرجی فرصا دق کویل سکا \_\_\_

رجالحشى

عَنْ اَ فِي مُبَكِيْرٍ عَنْ ذَرَارَةَ فَالَسَأُ لَتُ اَبَاعَبُواللهِ (ع) عَنْ اَحَادِيْثِ جَا بِرِ فَقَالَ مَارَ أَيْنُهُ عِنْ دَ اَنِى قَطُّ اِلاَّمَرَةَ وَاحِدَةً وَمَا دَخَلَ عَلَى تَفُطُ-ربال شي ص ١٩٩ ذكر بابرون زير جعني مطبوع كر باطبع عبرير)

#### ترجمه:

زراہ سے ابو بجیر بیان کرتے ہوئے کتاہے۔ کرزراؤنے حفرت ام جعفرصا دق رضی الشرعندسے جابر بن زیاد کی احاد بیت کے با بہت بوجھا۔ توانہوں نے فرمایا ۔ کر بیں نے اسے ابنے والد کے بال حرف اور صرف ایک مرتب دیکھا ہے ۔ اور وہ میرے پاس بھی کبھی نہیں آیا۔ دجا بر بن پزیدکا کہنا ہے۔ کر بیں نے ستریا نوے ہزارا حادیث ام بافزسے کہنا ہے۔ کر بیں نے ستریا نوے ہزارا حادیث ام بافزسے

#### سى يى

### لمحدفكريه

اُ تَا رِبْزَت کے محافظ، نقه ومملکِ المامید کے کرتا وحرّ ما اور پیم معون اور وہ بھی ام حبفر کی زبان اقدی سے کباخوب آنفاق سے۔ کیاحضرات الم الى بىت كى اعاديث ومرقه يات كاراوى دوملعون ،، بهونا جائي جي زراره جے امام موصوت نے بہو د و نصاری سے زیادہ شریر فرمایا۔ کیا اسے فتہ عفریر كاستون ا وّل شماركيا جائے ؟ دوسرائتون ا بوبصيرس تے اام موصوف كو يرك درج كالالحى اوردنيا داركها-انهيل رشوت بينے والا قرار ويا-اس بجواس کی وجہنے کتے ایسے نا پاک جوان نے اس کے کان اور منہ بیں پیشا ب کرکے بزبان مال برکہد دیا۔ کہ اس کا منہا ورکان اس تا بل نہیں۔ کان سے ائمال بیت کی روایات کل کیں۔ اوروہ ایسی پاکیرہ گفت گو سننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ یددو سراستون آنکھوں سے محروم خرور تھا۔ لیکن کم از کم ذبان کو تواہل بیت کرام پر ہرزہ سرائی سے روک سکتا تھا۔ میکن پیم زہ سرائی اور یا وہ گوئی نرہونی۔ تو وہ کناکس کے منہ میں بیٹنا كرتا ؟ تيسر ستون محمل بن سم طائفي تعبى يقول الم م حبقه صادق رضي الله عنه ود ملعون ،، ہے۔ اللہ تعالی کے بارے میں بیعقبیرہ رکھنا تھا۔ کروا تعہو جانے کے بدائسے اس وانعہ کاعلم ہوتاہے۔ پہلے وہ بے خبر ہوتا ہے دمعا ذالله اچر تھے رکن پر بھی الله کی لعنت جمیعی گئی۔ اوراس چوتھے کن لینی ابوبر بدنے نوبہاں تک کہد دیا۔ کہ ام حبفر کے مقابلہ میں میری باتوں كوافصليتن ہے - مِن أن كے مقابر مِن الني بات سے رجوع نہيں كرسكا.

marfat.com

کیونکراہیں نوگوں کے ماں ت کی گفت گرکے کی سوجھ برج نہیں -ادھ اُدھ کی بن سوسے إ بك ديتے ہيں۔ان يا رامون ، ب ديول - امرابل بيت کے گناخوں اور برعقیدہ ستونوں پرجوعمارت کھڑی ہوگی۔ آپ خوداس کا اندازه كرسكتے بيں - كدوه كيس قدر ميح اور ي بهوگى - ان چارستو نول كا ايك ا ور دم چُهلاً بینی جناب جابر بھی ہیں۔جوامام با فراورا مام حبفرسے ستر ایوے مزاراما دیث کی روایت کا وا ویلا کرتے ہیں۔ مالانکخودا مام جعفر مضک یقول زندگی بھر تیخص انہیں تو الانہیں۔ البتہ صرف ایک مرتب ان کے والدررامي سے الا قات نصيب مو ئي تھي- توايک مي القات ميں ، ستریا نوسے مزارا ما دیث انہوں نے اسے ارتثا دفرہ دیں۔ اوراکس مع بلاکے ذیمی ،،نے انہیں من وعن محفوظ کرلیا۔ اور مجر بوقت عرور بے وابت كرتار ہا- سبحان اللہ اجن سے روایت كا دعوى وہ اس سے ملاقات كے ہی منکر - اوراسے اصرار کم میں نے اُن سے اس تدرا ما دمیث کی سماعت کی۔ اور بھراس پرور فقتر حعفریہ ،، کی یا نچویں الک بننے کا دعوٰی جمعلوم ہوتا ہے كمن كرفت احا دببث اور إ دحرا وهرا وهرا والمركى جو در توطر كران " بنج تن ،، في ينج تني فقرمتب کی ہو گی۔ اورجے بھرکگیر کے نقروں "یا علی سے منگوں"نے ىيىنەسى لگايا-

# 

اہل میں کی کتب اسمائے رجال کامطالعہ کرسل ۔ تو بتہ چلتاہے ۔ کہ ان میں کچھ اور بھی الیسے حفرات ہوئے ہیں ۔ جوا عا دیث گھڑنے اور انہیں کسی ام کی طرف نمسوب کرنے میں بڑے ہے باک تھے۔ انہی کی الیسی ، روایا ن کام مجموعہ وہ فقہ جعفریں ہن گیا۔ نبوت مل خطہ ہو

# حواله ما رجال ڪنئي

قَالَ كِيُونُسُ وَا فَيْتُ الْعَرَاقَ فَوَجَدُ تُ بِهَا قِطْعَلَةً مِنُ اَصْحَابِ آفِي جَعْفَر (ع) فَوَجَدُ ثُ اَصُحَابَ آفِي عَبُدِ الله (ع) مُنتُوا فِرِينَ فَسَمِعْتُ مِنهُمُ وَ آخَدُ تُ كُنْبُهُمُ وَقَعَرَضُتُهَا فَسَمِعْتُ مِنهُمُ وَ آخَدُ تُ كُنْبُهُمُ وَقَعَرَضُتُهَا مِنْ بَعُدِ عَلَى اَبِي الْحَسَنِ الرَّضَا (ع) فَا تُحَر مِنْهَا آحَا وِبَّتَ كِيْتِيْرَةً اَنْ يَكُونَ مِنُ اَحَا وَبُنِ اَبِئُ عَبُدُ الله (ع) وَقَالَ لِيُ إِنَّ اَبَا الْحَطَابِ كَذِب

martat.com

عَلَىٰ آئِ عَبُدِ اللهِ (ع) لَعَنَ اللهُ آبَا الْفَظَابِ وَ كَذَا لِكَ اصْحَابَ آبِي الْفَظَابِ يَدُرُ سُرُو نَ هُذِ وِ الْاَحَادِ يُتَ اللَّهَ يَكُومِنَا مُلْذَا فِي حُتُبِ اصْحَابِ آبِي عَبُدِ اللهِ رع) فَلاَ تَقُبُ كُو اعَلَيْنَا خِلافَ الْقُرُانِ-

دا-رجال کشی ص ۱۹۵ ذکر منیزابن معید مطبوعه کربلا-۲۷- تیفتح المقال جلد سوم ص ۲۳۲ باب المغیره مطبوعه تهران )

ترجماد:

اصحاب کی ایک جماعت سے ملاقات کا آتفاق ہوا ۔ اوس کی ایک جماعت سے ملاقات کا آتفاق ہوا ۔ وہاں بہت سے اصحابِ جعفرا ور بھی تھے۔ بی نے ان سے مدین کی سماعت کی ۔ اوران کی تحریرات ماصل کیں ۔ اس مدین کی سماعت کی ۔ اوران کی تحریرات ابوالحس امام نفا کو سنا ہیں ۔ نو وہ ا ما دین اور تحریرات ابوالحس امام نفا کو سنا ہیں ۔ توا نہوں نے ان میں سے بحر ترت ا ما دیث کو سنا ہیں ۔ توا نہوں نے ان مجفر صادق رضی الشرعنہ کی نہیں ہی اور مجھے فرمان نے گئے ۔ ابوالخطاب نے امام جعفر صادق رضی الشرعنہ کی نہیں ہی کی طرف جھو دیل احاد بیت کی ضبحت کرے ان بر بہنان با ندھا کی طرف جھو دیل احاد بیت کی نسبت کرے ان بر بہنان با ندھا ہے ۔ احد کی ابوالخطاب بر لعنت ہو۔ اسی طرح ابوالخطاب مرکور کے ساتھی اوراضی اس جھے اوراضی با تر بھی اوراضی با اس میں مقور از امام حفوصا دق رضی الشرعنہ کے ساتھی اوراضی ب اسے کے ساتھی اوراضی ب اسے جمامتوا ترا امام حفوصا دق رضی الشرعنہ کے ساتھی اوراضی ب اسے جمامتوا ترا امام حفوصا دق رضی الشرعنہ کے ساتھی اوراضی ب اسے جمامتوا ترا امام حفوصا دق رضی الشرعنہ کے ساتھی اوراضی ب اسے جمامتوا ترا امام حفوصا دق رضی الشرعنہ کی ساتھی اوراضی ب اسے جمامتوا ترا امام حفوصا دق رضی الشرعنہ کی ساتھی اوراضی ب اس جسل میں انسان کی ساتھی اوراضی ب اسے جمامتوا ترا امام حفوصا دق رضی الشرعنہ کی ساتھی اوراضی ب اسے جمامتوا ترا امام حفوصا دق رضی الشرعنہ کی ساتھی اوراضی ب اسے جسل میں انسان کی ساتھی اوراضی با ساتھی اوراضی ب اسے کے ساتھی اوراضی بات کے ساتھی اوراضی بات کے ساتھی اوراضی بات کے ساتھی اوراضی بات کی ساتھیں کی ساتھیں کے ساتھی اوراضی بات کے ساتھی اوراضی بات کی ساتھی کی ساتھی ہوں کی

marfat.com

کے اصحاب سے مروی احادیث یں اپنی طرمت سے من گھڑت احادیث داخل کیے جا رہے ہیں ۔ ہذا قرآن کریم کے خلا ف کوئی دوایت ہماری طرف سے کہی گئی تبول نرکرنا۔

### حواله يرتنقع المقال

عَنُ أَبِي مَسُحَانَ عَمَّنَ حَدَّ شَهُ مِنْ آصَحَابِنَا عَنَ أَنِي عَبُدِ اللهِ (ع) قَالَ سَمِعْتُ يَقُولُ لَعَنَ اللهُ الْمُغِيثِرَةَ بَنِ سَعِيبَدٍ آنَكُ كَانَ يَحَدِ بُ عَلَى أَبِي فَاذَا قَدَهُ اللهُ حَرَّالُحَدِيدِ لَعَنَ اللهُ مَنُ قَالَ فِينَا مَا لَا نَقُولُهُ فِي أَنْفُسِنَا وَلَعَنَ اللهُ مَنْ أَزَالِنَا عَنِ مَا لَا نَقُولُهُ فِي أَنْفُسِنَا وَلَعَنَ اللهُ مَنْ أَزَالِنَا عَنِ الْعُبُودِ بَيْةِ وَلِلهِ الّذِنْ تَحَلَقَنَا وَإِلَيْهِ مِنَا اللهُ مَا أَذَا لَنَا عَنِ وَ بِيدِهِ فَقَ اصِبْنَا-

(ا- تنقیح المقال جلدسوئم ص ۲ ۳۹ باب المغیرة -) د۲-رجال شی ص ۱۹۵ باب لمغیره مطبوعه کربلا-

#### ترجمه:

ابومکان ہمارے اصحاب کے ذرابعہ سے امام جعفرصا دی رخ کی صدیث بیان کرتے ہوئے کہناہے ۔ کہ یں نے امام موجون کومغیرہ بن سعید پر لعنت بھیجتے ہم شے سنا۔ کیونکہ وہ ان کے والدگرامی سے جھو ٹی ا عا دبٹ روا بیت کر کے ان پر بہتا ن عداول.

باندھتا نظا۔ اس جرائت کی باداش میں اسٹر تعالی اس کوگرم او بے
کا عذاب و سے ۔ اسٹر تعالی کی ہراس شخص پرلینت جو بھار سے
بار سے میں السی باتیں کہتا ہے۔ جو ہم نے خود ا بنے متعلق نہیں
کہیں۔ اور اس پر بھی اسٹر کی لعنت ہو۔ س نے ہمیں اسٹر
کی عبو دیرت سے وور کر نے کی باتیں کیں حب اسٹر سے ہمیں
بیدا فرایا ، جس کی طرف بھا را پالٹنا ہے اور جس کے قبضہ قدرت
بیر افرایا ، جس کی طرف بھا را پالٹنا ہے اور جس کے قبضہ قدرت
بی ہماری شخصبات ہیں۔

### حوالد ي رجالكشي

عَنْ حَبِيْبِ الْخَتْعَى عَنْ آبِي عَبْدِ اللهِ رع) قَالَ كَانَ لِلْحَسَنِ رع) حَذَّ ابْ يَحُذِ فِي عَلَيْهِ وَ لَسْر بَسُمَعُهُ وَ حَانَ الْمُخْتَارُ يَكُوفِ عَلَى عَلِي آبِي الْكُسِيْنِ وَكَانَ الْمُغِيْرَةُ بِنُ سَعِيْدٍ يَحَد بُ عَلَى آبِيْ-

۱۱-رجال کشی ص ۱۹۷ باب مغیره بن سعبده ۲۱- تیقتح المقال جلدسوم ص ۲۳۹ باب المغیره-)

ترجمه أحه:

ا مام حعفرصا دن رصی الله عنه سے حبیب ختعمی روایت کرتاہے انہوں نے فرمایا۔ کرامام سن اور امام بین رضی اللہ عنہا کے

marlat.com

بارے میں جھوٹی روایات بیان کرنے والے بہت سے کذاب سے گذاب سے سے گذاب سے ہوں میں سے کیں سے کرمین سے ایک مدیث محمی نہیں سنی ۔ مفتار سنے ام علی بن حبین پر بہتان تراستنے اور منیرہ بن سعید سنے میرسے والدام باقر پر جھوٹ گھڑا۔

### حواله ١٤ تنقيح المقال

عَنَّ هَشَّاهِرْ بِنِ ٱلْحَكِمَ آتَهُ سَمِعَ آبًا عَبُّدِ اللهِ (ع) بَقَقُ لُ كَا نَ الْمُغِيْرَةُ بَنْ سَعِيْدٍ يَتَعَمَّدُ ٱلكَذِبَ عَلَىٰ اَبِي وَيَأَ خُدُكُتُبُ اَصْحَابِهِ وَكَا نَامَعَابُهُ الْمُسْتَتِرُونَ بِأَصْحَابِ آئِي كُا نَحُدُونَ ٱلْكُتُبَ مِنْ اَصْحَابِ اَ فِي فَيَدُ فَعُوْ نَهَا إِلَى الْمُغِيرَةِ فَكَانَ بَدُسٌ فِيُهَا ٱلكُفْرَىَ الزَّنْدَ فَئَهُ ۚ وَ يُشْنِدُهَا إِلَى الْإِنَّمُ يُنفُهُا اَصْحَابِهِ فَيَأُ مُن هُمْراَتَ يَثُبُثُوهَا فِي الشِّبَعَةِ فَكُلُّمَا كَانَ فِي كُتُبِ آصَّحَابِ ٱلْيُ مِنَ ٱلغُلِّوفَلَ اكَ مِمَّا دَسَهُ الْمُغُيْرَةُ بَنُ سَعِبْدٍ فِي كُتُبِهِ مِـــ (ا - هفتح المقال عبد سوم ص 4 م ط<sup>4</sup> بابالمغيره د ۲- رجا ل کشی ص ۱۹۷ ذکرمغبره ين سعيد)

تر جماعہ: ہشام بن الحكم بيا ن كرتا ہے -كر بن نے الم حبفرصاد ن كريہ

فرماتے ہوئے سنا ۔ کرمغیرہ بن سعید جان برجھ کرمیرے والد، امام با قرکے متعلق حجو نی روایات منسوب کرا تھا۔ اور والدگرامی کے اصحاب کی کتب ہے کر وہ اس طرح کرمغیرہ کے ساتھی میرے والدك ساتھيوں ميں گھے ہوئے اور چھيے ہوئے رہتے تھے اس طرح وہ میرے والدکے ساتھیوں سے اُن کی کتب ہے لیا كرتے تھے بجب يہ لوگ عاصل شرہ كتب مغيرہ كے پاس باتے تووہ ان میں کفراورہے دینی کی بآمیں ٹھونس کرانہیں مبرے والدكرامي كى حرف مسوب كردتيا نقا- بيروبى كابس افي ساتھیوں کو بوٹائے ہو مے انہیں مکا دباکرتا تھا۔ کران کتابوں کے مضامین اورروا بات کوشیول مین بھیلاکران کے دلول بر منقش كردو-لهذاجب محى تهين ميرس والدارك يامام باقرك كابول من غلو نظرا منے - توسمجد لا الديمغيره بن سعيد كى ، خیانت ہے۔

> حواله نمبره: رجال ڪشي:

عَبْدُ الرَّحْلَى بَنُ حَشِيرِ فَالَ قَالَ اَبُوَّعَبْدِ اللهِ (ع) جَبَوْمًا لِاَصْحَابِهِ لَعَنَ اللهُ الْمُغُيْرُونَ بَنْ سَكِيدٍ وَلَعَنَ اللهُ يَهُوَّذَ بَيْةً كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهَا يَتَعَلَّمُ مِنْهَا اللِّحْرَوَ التَّكْبُدَةَ وَالْمُكَا رِيْقَ إِنَّ الْمُغُلِيَّةِ كَذَبَ عَلَى آبِيْ فَسَلْبَدُ اللهُ اللهِ يَهْ وَإِنَّ فَوْ صَلَّا كَذُبُوْ عَلَى مَا لَهُ مُرادَ افْهُمُ اللهُ حَدِيدِ فَوَا للهِ عَلَى مَنْ وَلاَ عَلِي مَنْ وَلاَ نَفْعِ فَلَا عَنْ وَلاَ نَفْعِ فَلَا عَنْ وَلاَ نَفْعِ فَلَا عَنْ وَلاَ نَفْعِ فَلَا عَنْ وَلاَ نَفْعِ اللهِ عَلَى عَنْ وَلاَ نَفْعِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ مُحْجَاةٍ وَلاَ مَعَنَا عِنَ اللهِ وَلَا مَعَنَا عِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

(١-رجالڪشي صفحه ١٩٧ باب المغيرة)

را- منتبع المقال جلد سوم ص ۱۳۹ باب المغيره بن سعيد)

ترجمه:

عبدالرحمٰن بن کثیر بیان کرتا ہے۔ کہ ایک ون امام حبفرصا وفی رضی اللہ عند نے اپنے اصحاب سے فرما یا۔ اسٹر تعالیٰ کی مغیرہ بن سعیدا ورمیو د بوں پر لعنت ہو۔ مغیرہ کا یہ و لمبرہ تھا کروہ میود کے پاس جاتا۔ اور ان میں جا دو، شعبدہ بازی اور دوسری فارق عادت با بیل سیکھٹا۔ اس مغیرہ نے میرے والدگرا می پڑھوط

marrat.com

باندها- تواسِّرتنا لى في ال كاايمان هين ليا تفا- كيد وكرَّ لي مجھ پر بھی بہتان تراشتے ہیں۔انہیں کیا ہوگیا۔انٹر آما لیٰان کو كرم وب كاعزاب جي اعداكي قسم إبهم تومرت اس الله یاک کے بندے ہی ہی جس نے ہمیں بیدا کر کے منتخب فرمایا بیمیں کسی نفع اور نقصان کی فدرت نہیں۔ اگرا مٹر ہم پر رحم فرا آب تحر تووه اپنی رحمن کی وجسے اورا گرعزاب دیتا ہے تووہ ہمارے گنا ہول کا خمیازہ ہمزناہے - فداک قسم: الدتعالی یر میں کوئی حجن نہیں ہے۔ اور نہی ہمارے یاس کرئی ری اللہ ہونے کی اس کی طرف سے تحرر سے - ہم بھی لقیناً مرنے والے، اللہ کے سامنے مجبور مرکر اٹھنے والے، قبروں سے کل كرمبدان حشرين بھينے والے، گھرنے والے اور لوسھے مانے والے ہیں- ان جو طرل کے لیے بریا دی-النوان برلعنت مجصح - انہیں معلوم نہیں -کران کے اس رویہ سے انہوں نے اسرکو ا ذیت بہنچائی ۔ ا ورتبرا نوریں اس کے رسول کودکھ ديا-اورحفرت على المرتضيء فاطمه حسن مسين ، على بن يين اور محربن على ان سب كوتكليف بهنيا ألي-

# حواله نمبر إ:رجال كتى

اَبُوْ يَحْیِی الوَاسِطِی قَالَ قَالَ اَبُوالُحَسَنِ الرِّضَا دع) کَانَ بَنَّانُ یَکْذِبُ عَلَیْ عَلِی بَنِ الْمُسَیِّسِ دع) فَاذَاقَهُ اللهُ حَرَّالْحَدِیْدِوَکَانَ

mariat.com

مَعِنْ يَرُهُ بَنُ سَعِيْدٍ يَكُذِبُ عَلَى آئِ بَعْعَفِرَ فَا ذَا تَهُ الله حَرَّ الحَدِيْدِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بِنُ بَشِيْرٍ يَكْذِبُ عَلَا فِي الْحَسَنِ مُوسى رع فَا ذَا فَهُ اللهُ حَرَّا لَحَدِيْدِ وَكَانَ الْجَوَالْخَطَّابِ يَحْدِبُ عَلَى اَ فِي عَبْدِ اللهِ وَكَانَ الْجُوالْخُطَّابِ يَحْدِبُ عَلَى اَ فِي عَبْدِ اللهِ رع فَا ذَا تَهُ اللهُ حَرَّ الحَدِيْدِ وَالَّذِ ثَى يَكْذِبُ عَلَى مُحَمَّدُ بِنُ فَرُاتٍ مِنَ الْحُكَابِ فَعَنَ لَهُ إِبْرَا هِبْهُ مُحَمَّدُ بُنُ فَرُاتٍ مِنَ الْحُكَابِ فَعَنَ لَهُ إِبْرا هِبْهُ بُنَ شَكْلَةً إِبْرا هِبْهُ بُنَ شَكْلَةً اللهَ اللهِ اللهُ الل

را- رجال کشی صفحه ۲۵۹ ذکر ابوالخطاب مطبوعه کربلا-) ر۲- تنقیح المقال جلد سوم مراواباب محمد مطبوعة تموران)

#### ترجمه:

marfat.com

# ابرابيم بن شكرن قش كياتها

# حوالدنمبرك: تنقيع المقال

عَنِ أَبِن سَنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُوْ عَبُدِ اللهِ رع ) إِنَّا مُلُ بَيْتِ صَادِ فُوْنَ لَا نُخلُوْ مِنْ كَذَّاب بَكُذِبُ عَلَيْنَا فَيَسُعُطُمِيدُ قَنَا بِكِذُ بِهِ عَلَيْنَا عِنْهَ النَّاسِ كَانَ رَسُقُ لُ اللَّهِ دِمِن ٱصْحَقَ ٱلْبَرِيَّةِ لَهُجُهُ وَكُانَ مُسَيْلَمُهُ يَكُوبُ عَكِيْدٍ وَكَانَ اَمِيْرُا ٱلْمُؤْمِنِيْنِينَ رع) اَصْدَقَ مِنْ بَرِى اللَّهِ مِنْ بَعُودَكُ وَكُولُ اللَّهِ وَكَانَ الَّذِي يَكُذِ بُ عَلَيْهِ مِنَ الْحُنْدِ بِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَبَا لَعُنْكُ اللهِ وَكَانَ اَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَايِنِ بْنِ عَلِيِّ رع اللَّهِ الْحُسَايِنِ بْنِ عَلِيٍّ رع اللَّهِ إِنْتَكُىٰ بِالْمُغُتَّارِ نُنْقَرَهُ كُرَاكِوْ هَبُورِ اللَّهِ الْحَارِتِ الشَّا فِي وَ بَنَانَ فَعَالَ كَا نَا يَحُدِ كَا نِ عَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَبِينِ دعى تُشْعَرُ ذَكَرًا لَمُؤْثِيرَةَ بُنَ سَعِيثِهِ وَ بَزِيْعًا وَالسِّرِى وَٱبَا ٱلْخَطَّابِ وَمَعَمَرًا وَ بَشَّا رَ الْاَشْعَرِ مَى وَحَمَزَةَ ٱلْبُرْبَرِي وَصَا يُدَ اكنَّهُ وِيَّ فَقَالَ لَعَنْهُ مِ اللَّهُ إِنَّا لاَ نَصْلُو مِنْ كَذَابِ يَكُذِبُ عَلَيْنَا أَوْ عَا جِزِ الرَّأْ يِي كَعَا نَا اللَّهُ مُ وَ نَدَ كُلِّ كُذَّ ابِ وَ أَذَ اقَعْمُ اللَّهُ

#### حَرّا لْعَدِيدِ-

را- تنقیح المقال خبادسوم باب محمد من الواب المدیم مطبوعه تهران) رم رجال کشی ۲۵۵ ذکرا بوالخطاب)

#### نزجمه:

ا بن سنان بیان کرنا ہے۔ کرا مام حیفرصا دق رضی التسرعنہ نے فرمایا۔ ہم اہل بیت با وجود صاد فی ہو کے گذا بول سے نہ بچ سکے۔ انہوں نے ہم پر ہتان باندھے۔ اور ہما ہے مدق کو فتم کرنے کی کوشش کی ۔ ورکوں کے سامنے ہم پر همو بی باتین گرفتے تھے ۔ دیکھیو۔ رسول السرسلی الشرعلیم کے ا الله تعالی تمام مخلوق میں سے سب سے زیادہ سیتے ہیں لیکن مسبلہ کذاب نے ایب پر حبوط با ندھا۔ حضرت علی المرتنف رضى الترعنه الثرتعالي كم مخلوق من سيحصنور على التد عليه وسلم كوهيمو الركرتمام سے زيادہ سيخے شخصے - ان يربهتا ن باندهف والاعبدالله بن مسبالعنتي تقا- الوعبداللحسين بن علی رضی المندعنه کومختار کذاب سے واسطه برا ا - اس کے بعد ا مام جعفرنے ابوعبد اللہ عارث شامی اور بنان کا ذکر کرتے ہوئے فرایا۔ بہ دونوں حفرت علی رہنی الشرعنہ سے جھو ٹی جھوٹی روایات گھڑاکرنے تھے۔ پھرام حبفرنے منبرہ بنج

بزیع ، اسری ابوالخطاب ، معمر، بشاراشعری حمزه بزبدی اور صائد النهدی کا ذکر کرے فرایا- ان سب براشرتعالی کی لعنت ہو۔ ہم گذا بول سے نہ چھوٹ سکے ۔ جنہوں نے ہم بر بہتان با ندھے ۔ اورا لیسے نوگول سے بھی نہ بچ جاسکے ۔ جویے علم ہوتے ہوئے ہم پرغلط رائے قائم کرتے تھے ۔ ان گذا بول ہوتے ہوئی ۔ اس کے لیے ہم اسٹرتعالی کو ہی سے جرہیں کوفت ہوئی ۔ اس کے لیے ہم اسٹرتعالی کو ہی کا فی سمھتے ہیں۔ اسٹرتعالی کو اس کے لیے ہم اسٹرتعالی کو ہی کا فی سمھتے ہیں۔ اسٹرتعالی ان جھوٹوں کو گرم کو ہے کا عذاب کے فی سمھتے ہیں۔ اسٹرتعالی ان جھوٹوں کو گرم کو ہے کا عذاب چکھائے ۔

### حوالمنمبر ١٠ رجال ڪشي

عَنْ مُصَارِبٍ قَالَ لَمَّا لَجَّ الْقُورُمُ الَّذِيْنَ لَمَّا لَجَّ الْقُورُمُ الَّذِيْنَ لَبَالْكُو فَلَةِ-

٢- وَ بَكَىٰ وَ ا مُّبَلَ يَكُوهُ إِلَّصِيعِهِ وَ يَعْتُولُ بَلْ هَبُدُ اللّهِ فِنْ دَاخِرُ مِسَارًا حَيْثَيرَةً شُمَّرُ رَ فَعَ رَأُسُدُ وَدُمُوعُهُ شَييُلُ عَلَى لِحَيثِهِ فَنَدَمْتُ عَلَىٰ إِنْ مَارِي وَ ايّا هُ فَقُدُتُ جَعَلْ لِحَيثِهِ فَنَدَمْتُ عَلَىٰ إِنْ مَارِي وَ ايّا هُ فَقُدُتُ جَعَلْ لِحُيثِهِ فِدَ الْ وَمَا عَلَيْكَ اَنْتَ مِنْ ذَا فَتَالَ يَامُمَارِتُ إِنَّ عِيْسِىٰ مَوْسَكَتَ عَمَا قَالَتُ النَّصَالِي فِينِهِ لَكَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يُكْصِرَّ سَهَعَ وَ لَيْعَبِى بَهَرَهُ وَكَانَ حَقَّا وَلَيْ بَهَرَهُ وَكَانَ حَقًا وَكَانَ حَقًا وَكَانَ حَقًا عَلَى اللهِ أَنْ كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ أَنْ كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ أَنْ كَيْصِرَى - عَلَى اللهِ أَنْ كَيْصِرَى -

(ا-رجال كشى ص ٢٥٣
ذكرا بوالخطاب مطبوعه كربلا)

دم- تنقيح المقال ص٢٥٣ ذكر

ابوالخطاب مطبوعه كربلا)

ترجمه:

مصارف کا کناہے۔ کرجب کونیوں نے بیک باحدہ کا غلغلہ بلندكيا - توين المام حبفرضي الترعنه كع باس عا ضربوا- اوراس وا قعه کی انہیں خبردی۔ وہ فوراً سجدہ مِن گرکھے۔ اور اپناسینہ زبن کے ساتھ ر گر فینے کے - اورزار و نظار رورہے تھے۔ اورا بنی انگلی کے ذریعہ بناہ مانگ رہے تھے۔اور فرما رہے تحق - بكه عبدالله (الم حيفر) تواسترتعالى كايك غلام أوربنده كمترہے۔يہ جمدائپ نے بار إ فرايا- بھرسرانورا تھابا - تواتپ كے أنواب كى دارهى مبارك سے بمرسے تق مجھے يہ بات تلانے رہبت ندامت ہوئی۔ یں نے عرض کیا۔ میری جان آب يرزبان إاس وا تعب أب كاكباتعلق ہے ؟ فران لكى- ا ب مصارت! يرسي إت ب المعيسى عببالسلام ال بات کوسن کر فاموش ہو جاتے جونصاری نے آپے بارے میں کہی تھیں۔ تواملرتعالیٰ ان کے کان بہرسے اور انکھیباندھی

کردیا۔ اور اگری بھی وہ بات سن کر فاموش رہما جوابوالخطاب نے میرے کان نے میرے کان اورم کا کھھ بھی بہرے اندھے کردیا۔ اورم کا کھھ بھی بہرے اندھے کردیا۔

# حوالد نمبر ورجالكشي

عَنْ اَ بِيَ بَصِيْرِقًا لَ قُلْتُ لِا بِيْ عَبْدِ اللهِ رع )
اِنْكُمْرُ يَعُوْدُونَ قَالَ وَمَا يَقُوْ دُونَ فَكُلْتُ لِا بِي عَبْدِ اللهِ رع )
يَعْثُو دُونَ تَعْدُرُ قَعَلَ الْكَلْمِ وَعَدَدَ النَّهُ وُومِ
وَ وَدَقَ الشَّجِرِ وَ وَزَنَ مَا فِي الْبَحْرِوَعَدَدَ النَّهُ وَمِ
فَوَ وَقَ قَا الشَّجِرِ وَ وَزَنَ مَا فِي الْبَحْرِوَعَدَدَ النَّوَابِ
فَرَفَعَ يَدَ وَ إِلَى السَّمَا ءِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ سُبُحَانَ اللهِ سُلَالِهُ سُبُحَانَ اللهِ سُلِنَا لِللهِ مَا يَعْلَمُ مُلْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللهِ مَا يَعْلَمُ مُلْ ذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّعَانَ اللهِ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْرَافِ اللَّهِ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللهِ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَانَ اللهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُ

ررحال کشی ص ۱۵ ۲۵ کس ۱ بو الخطاب)

#### ترجمه:

ابو بھیرکت ہے۔ کہ بی نے ۱۱م جعفرصا دق رضی اشرعنہ سے عرض
کی حضور! بوگ آپ کے بارے بی یہ کہتے ہیں۔ کرآپ بارش
کے قطروں ، ستاروں کی تعداد ، درختوں کے بتوں ، سمندرو
دریا کے بانی کا وزن اورمٹی کے ذرّوں کی تعداد جانتے ہیں
یہن کرآپ نے اُسمان کی طون اِتھ بلند کئے۔ اورفرمانے لگے۔
سیان، مشر! سیان افٹر! فداک قسم! امشر کے بغیر یہ کوئی ہیں
جانا۔

### حوالد تمبر ارجال كشي

عَنِ الْمِفْضَلِ الْمِنِ مُحَمَرَقَالَ سَمِعَتُ اَبَاعَبُدِ اللهِ عَالَى مَنْ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَ

درجالکشی ص ۳ ۲۵ ذکرابوالخطام طبوع کر بلا ۔ لمبع جدید)

ترجمه:

مفضل ابن عمر بیان کرتاہے۔ کہ میں نے ام حیفرصا دق رضی الدعنہ سے من ایک کے آئیں توسیے میں الدعنہ کے اس کے اس کے اس کے کہ شیعوں میں جو کذاب میں - ان کے مرفع کر دیں گئے۔ کہ شیعوں میں جو کذاب میں - ان کے مرفع کر دیں گئے۔

# حوال خمير الرجالكشي

عَنَّ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيْدِ الشَّامِيُ قَالَ قَالَ اَلْوَالْحَسَنِ رع) قَالَ اَ بُوْعَبُدِ اللهِ (ع) مَا اَ نُزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ ايدةً فِي الْمُنَا فِقِيْنَ إِلاَّ وَهِيَ فِيْمَنَ يَنْتَحِلَ النَّشَيَّعُ. ررمال عني م ٢٥- ذكر الإالخطاب

ترجمه:

علی بن یزید شامی کہتاہے۔ کرابرالحسن نے امام عبقرصا دق سے روایت کی - فرمایا - اسٹر تعالی نے جرآبت منافقین کے بارے مزی از ل فرمانی ۔ وہ ہرائ شخص پر فٹ بیٹھتی ہے جب میں شیعیت یا ٹی جاتی ہے۔

# \_ مذکوره گیاره حواله جات سے منے خریل \_\_\_\_\_امور ثابت ہوئے \_\_\_\_\_

ا- امام رضا کا فرمان ہے۔ کرمیرے دا دا امام حبفرصا دق کے زمانسے مے کراج میرے زبانہ کے مشیدراوی ان کی اعادیت میں اپنی طرف گھڑی ہو فی باتیں درج کرتے میلے ارہے ہیں۔

٧- ائمال بيت نے ايسے تمام كذابوں كے يے كرم وہے كے عذاب کی د عاکی حینوں نے ان کی طرف سے من گھڑت باتیں ہوگوں کے سامنے بیش کس ۔

٣- حضورصلی الله علیه دسلم سے ہے کر مرا مام کے لیے کوئی نہ کوئی جعلی مدیتیں بنانے والاموجود رہاہے۔

م - مغیرہ بن سعید ابسانا می گرامی کذاب ہے ۔ کداس نے امام حیفرصاد ق کے اصحاب کی کتب میں جھونی روایات داخل کرے شیعوں کویہ باور کرایا کریم تمام اعاد بیث امام جفر کی بیان کرده ہیں - اور شیعہ لوگول نے انہیں تسلیم کھی کرلیا۔

۵- ہرائیسی روابت جس میں ایمرابل بیت کے بارے غلوسے کام لیا كيا - وه من گرات ہے -

۷- مغیرہ بن سید نے جبلی روایات کے ذریعہ ۱۱ معبر کی تعلیم میں كفر

اوربے دینی بھردی تھی۔

٤ - ١١ م جبفر كوجب بيمعلوم بهوا - كر كچولاگ ان بي فعرا في ا وصاف سليم كرت بي - ١ وراهم ببيك كى بجائے جبفر ببيك كہتے ہيں - تواب نے ١٣ كى سختى سے تر ديد فرما ئى - اور فرما ديا - كرا كريں ان شركيدا ور كفر به با توں كى تر ديد زكرتا - تواث توالى مجھا ندھا بہرہ كر دتيا -

۸- ۱۱ م جبفرصاد تی نے اپنی عبودیت کا قرار کرتے ہوئے اپنے مرنے ،
جینے اور حشر و نشرسب کا قرار کیا - اور اپنے بارے میں غلو کونے والوں
پر لعنت بھیج کر فرما یا - ان جبو اول نے دسول خدا ،علی المرتضے جسنین
کریمین وغیرہ کو ان کی قبوریں ا ذریت مہنیا تی -

۹- بارش کے قطری ، درختوں کے بیتے ، ریت اورمٹی کے ذرّ سے و بیرہ کا علم کا ابت کرنے والے پر اہام حبفر صاوق رضی الله عندنے فداکی بناہ انگی -

۱۰ اینے بارے میں ان عقا کر سے معتقد ان کو اُنجے منافق فر ما یا ۔ اور یففا گر شیعوں میں ہونے کا ذکر مجھی فرمایا۔

۱۱ - ان حجو ٹی روایات کو ہماری طرقت منسوب کرنے والے شبیول کی ، ۱ام مہدی سب سے پہلے گرون ماریں گے -

### لمحهفكريه

امور مذکورہ اور حوالہ جات گذشتہ سے بیر بات دانشے ہوگئی ۔ کہ انمہ اہل بیت کی اعاد بیث و روا بات میں ہر د و رہے اند رکذا بول – حجولی اور ان کھڑن روا بات داخل میں البنداان کتا بول پراعتماد نہ الم

mariat.com

اب جبار انہی روا بات وا حا دیت پرفقہ جعفریہ اور عقائد جعفریہ کا دار و مدار ہے۔ تو کو نساعقلمندا ک فقدا ورعفائد کو میں خیر کے گا۔ جس کی بنیا دمنا فق کذاب اور کر کر است کی جیر و برکت والی ہوسکتی گرم کو ہے کے عذاب والے رکھیں۔ وہ عمارت کب خیر و برکت والی ہوسکتی ہے ۔ جیلتے جلتے ان کذا بول کے گھولے مہو کے مشرکیہ اور کفر برعقیدہ کی ایک مثال مل حظر فرا ہے ہے۔

# جلاءالعيون

جناب على عببات الم نے اپنے بعض خطبات میں ارتباد ذوایا ہے۔ کہ بن وہ ہو ل حس کے یاس عنیب کی تنجیاں ہیں جنہیں بعدر سول صلى الشرعليه وسلم ميرس سواكو في نهيل جا نتا - ين وه ذ والقربين ہوں حب كا ذركر صحف اولى مبر ہے۔ بي فاتم سلیمان کا الک ہوں۔ ہرم حساب کا الک ہوں، بس حراط اور میدان حشر کا ماک بهول - مین قاسم جنت و نار بول بی ا ول أ دم ہوں - اول نوح ہوں - مِن جبار کی اُبت ہوں میں ا سرار کی حقیقت بهول- بی درختول کو بیول کا لباس دسینے والاہوں - میں مھلوں کو بیکانے والاہوں - بی حقیموں کوجاری كرتے والا ہول - ين نبروں كوبمائے والا ہول - بن علم كاخزانه مون - مي علم كايها له بهوال مي البيرا لمومنين مون یں سرحشم لِقبن ہوں۔ میں زمینوں ا دراسانوں میں حجت فعل ہوں - میں متنزلزل کرنے والاہوں - بیں صاعقہ ہوں -مِں حقانی اُواز ہموں۔ میں قیامت ہوں ان کے لیے

بوتيامت كى تخذيب كرتے ہيں - ميں وه كتاب جول حس یں کوئی رہے بہیں۔ میں وہ اسمائے حتیٰ ہوں جن کے ذر لعه فدانے و عاقبول كرنے كا مح ديا۔ مي وہ نور بول حيس سے موسی علیالسلام نے ہوایت کا اقتباس کیا۔ بس صور كا مالك مول! ين فرول سے مردوں كو سكانے وزندہ كنے ، والابور - ين بوم النشور كا الك بول - من نوح كا سائتمي ا وراس كونجات دينے والا ہوں۔ ين ايوب بلا رسيده کاصاحب اوراس کوشفا ربنے والا ہوں۔ میں نے اپنے رب کے امرے اس اول کو قائم کیا۔ میں صاحب ابراہیم مول مِن كليم كا بهيد مكول- مي ملوت كو ديجھنے والا مول- ميل وه حي ہوں جسے موت نہيں آئی۔ ميں تمام محلو تان برولي حق ہوں ۔ میں وہ ہوں حس کے سامنے بانت نہیں بدل کتی مخلوق کاحیاب میری طرف سے ہے۔ یں وہ ہوں جسے ام مخلوق تفویض کیا گیاہے۔ مین علیفۃ اشر ہوں۔ ہمارے مرتضى ٥١ - ١٥ مولائے كائنات كايرفران فلات، قرآن واسسام نہیں میکیٹن اسلام ہے۔ بارش برسا المصل ا گانا ، درختوں پر معیول لا نا اور تھیل سگانا ، با دل لا نا ، اولاد پیداکرنا پرامورعباوت ہیں ۔حبس کے یہ ہی وہ معبودے اورجران کو کرے وہ عبد سے - ایدا یہ امور می عبادت اورا بٹرکے ہیں بیاموروہ ہے معبود اور حوان کو انجام دے وہ ہے۔ عبد اج مستباں ان عبادیر عالم ہیں

martat.com

وه بين محرواً ل محرميبهم النلام -

د ترجمه علاء العیون ملد دوم ص ۲۰ مطبوع انصاف برگسی لا مورشیعه جنرل یک انتہای

الحال:

فقہ جعفریہ اورعقا مُرجعفریہ کے مبادی اوران کے ستون جرہم نے ذکر کیے۔ اگر کوئی بھی حق کامتلاشی ان میں عوروف کررے گا۔ تو اسے روزرون کی طرح عیال ہو جائے گا۔ کہ اس فقہ اوران عقائد کی نبیا دحفرات الممہ اہل بیت کے اقوال وافعال نہیں ہیں۔ بلکوان کزاب اورمنافق لوگوں کی من گھڑت روایات ہیں۔ جن پرخود المرائل بیت نے تعنیت جھیجی من گھڑت روایات ہیں۔ جن پرخود المرائل بیت نے تعنیت جھیجی

فَاعْتَ بِرُوْ ا يَا أُوَلِي الْأَبْصَالَ

- فقہ جعفریہ کے بے اصل ہونے برر دوسری دلیل \_\_\_\_

ا صول کافی

عَنِ السَّدِيَّدِ الصَّيْرِ فِي مَالَ دَخَلُتُ عَلَىٰ فِيُ حَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهُ لِهِ السَّلَامُ فَقُلْتُ كَا لللهِ

marfat.com

مَا يَسَعُكُ الْعُعُودُ فَقَالَ وَلِمَرِ بَا سَدِيْهُ ، كُلْتُ لِحَتُّرُوَ مَوَ الِيْكَ وَ شِيْعَتِكَ وَ اَنْصَا رِكَ وَ اللَّهِ كُوْ كَانَ لِا مِبْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَا لَكَ مِنَ الشِّبْعَادِ وَالْإَنْصَارِ وَا لُمُوَا لِيَ مَا طَمَعَ فِيهُ تَبِمِ وَلاَ عَدِينٌ فَقَالَ يَاسَدِيْدُ وَكُمْ عَسَىٰ أَنْ بَكُوْ نَوْلَ إِهِ قُلْتُ مِا كُدُّ ٱلْفِي قَالَ مَا ثَلَةُ ٱلْفِ ؟ قُلُنُ نَعْتَرُ وَمَا ثَتَى ۗ ٱلْفِ قَالَ مَا رُسِينَ ٱلْفِ ؟ قُلْتُ نَعَمْرُ وَلِصْفَ الدُّنْيَا قَالَ فَسَحَت عَنِي ثُمُثَرَ قَالَ يَخِفُّ عَلَيْكَ آنُ تَبُلُغُ مَعْنَا إِلَى يَبْبُعُ قُلْتُ نَعْتُمْ فَأَمَر بِعَمَا رِ وَ بَغُلِ أَنْ يُسَرَّجَا فَبَا دَرُتُ فَرِكَبْتُ الْحِمَارَ فَقَالَ يَا سَدِيدُ ٱمْرَاى آنُ تُوثَرُيَ بِالْحِمَارِ وَ قُلُتُ ٱلْبُغَلُ ٱذْيَنَ قَا نَبُلُ قَالَ الْحِمَالُ آرَفُقُ فِي فَنَزَلْتُ فَرَكِبَ الْحِمَار وَ رَحِيْتُ الْبَغَلَ فَمَفَيْنَا فَحَا نَتِ الصَّلَاقُ فَقَالَ يَا سَدِيْهُ ٱنْزِلُ بِنَا نُصَلِّي ثُمَّ قَالَ هُذِ و رَرُضِ سُبُخَتُ لا تَجُونُ الصَّلَوَّةُ فِيْهَا فَسِنُ نَا حَتَّىٰ حِنْ نَا إِلَى ارْضِ حَمُرَاءَ وَنَظَرَ إِلَى غُلاَمٍ بَيَقَ عَلَى جَدُاءً فَقَالَ وَاللَّهِ يَاسَدُيدُ تَوْكَانَ لِي شِيْعَاةً بِعَدَ دِ هٰذِهِ الْجَداءِمَا وَ سَعَنِي ٱلْقُعُوْدُ وَ نَزَلْنَا وَصَلَّبُنَا فَلَمَّا فَرَخُنَا مِنَ الصَّلَوْةِ عَطِفْتُ عَلَى الْجِدَاءِ نَعَدَدُنُهَا فَإِذَا مِنْ مَدَدُنُهَا فَإِذَا مِنْ مَدَدُنُها

راصول كافى جلددوه ص ٢٣٢) كتاب الايمان والكفر، باب فى قلة العدد المومنيين بطبرء تهران طبع جديد)

#### ترحماء

مدید میرنی بیان کرتا ہے۔ کریں ایک دنعہ حضرت امام عبفرصاد ن رضی السرعند کے حضور گیا۔ اور عرض کی فداکی قسم! اب آب کے لیے کھمیں میٹھد منا درست نہیں حضرت نے فرا بایکیول ؟ میں نے کہا ای کے دوستوں تنبعول اورانصاری کثرت کی وجسے والتراگرامير لمومنين كياس استف نتيعها ورانصار بوت توتيم اور عدى واله ان سے فلانت بے زیکتے تھے۔ فرایا سے سدید تمب مجل کتنے ہو۔ یں نے کہاایک لاکھ فرمایا ایک لاکھ میں نے کہا جی بال بکدرو لاکھ فرایا دو لاکھ یں نے کہا جی بال جکہ نصف دنیا۔یس کرحفرت فاموش مہو گئے۔اور فرایا۔کیا تیرے یے يراكان م - كرز بهار على المحتمد بنبع مك يلا - ين نے كما ضرور اكي في حكم ديا ككدها و خجريدزين ركهين ين في جدیہ فدمت انجام دی- اوریں گرھے پرسوار ہوا- فرایا اے مدید! حارير مجهسوار جونے دے - مي كما محرزياده ثنا نوار ا ور شرایف طبیعت ہے۔ فر ایا گرھا رفتاریں میری موا نفت کرتا

د کتاب اشانی ترجماصول کافی عبد دوم ص ۲۹۷ باب منا مطبوعه شسمیم بکشریه

## اصولكافي

ابن ابي عمير عن مشام بن سا لعرعن ا بي عمالا عجى قَالَ قَالَ إِلَى البُوْعَةِ مِسْلًا عِلَى اللّهِ عَلَيْهِ السّكَلَامِرَ يَا اَبَا عُمَر إِنَّ تِسْعَتَ اَحْشَارَ الدِّيْنِ فِي التَّعْتِيَةِ وَلاَدِيْنَ لَمَنْ لاَ تَعْتِيَةٍ وَلاَدِيْنَ لَكُنْ لاَ تَعْتِيَةً وَلاَدِيْنَ لَكُنْ لاَ تَعْتِيَةً وَلاَدِيْنَ لَكُنْ لاَ تَعْتِيَةً وَلاَدِيْنَ لَا يَعْتَ لَا يُحْقِي النَّبِيْدِ وَالتَّقَتِيَةُ فِي النَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ا

( اصول کافی جلدد وم ص ۲۱۷)

ترجمانه: الإعمرا لاعجی کہتاہے ۔ کرفر ما یا ابرعبدا مشرعلیالسلام نے تقیّة فوحمة دبن ہے۔جو دفت خرورت تقیّه ند کرے اس کا دین ہیں اور تقیّه ہرشنی بی ہے۔ سوائے نبیند رجو کی شراب ) اور موزوں پرمنے کے۔

د کتاب الشانی مترجم امول کافی جلور آ ص-۲ ۲ باب مشد کنا ب الایمان والکفر)

احتجاج طبرسي

فَقًا لَ عَلَيْنُهِ السَّلا مُرْمَا مِنَّا إِلَّا قَائِمُ إِلَّهُ مِا يَلْهِ وَ كَمَا دِ إِلَىٰ دِيْنِ اللَّهِ وَالكِينَ الْقَائِمُ الَّذِي فَي يُظْلِرُهُ اللهُ بِلِي الْآرُضَ مِنْ آهُلِ ٱلكُفْرُقَ ٱلْجُفُرَةِ وَ يَمُلاءُ الْآرُضَ قِسْطًا وَعَدُ لاَ مُوَ الَّذِي يَخْفَىٰ عَلَى النَّاسِ وَلا َدَ تَكُ وَ يَغَيُّبُ عَنُهُ مُ شَخْصُهُ وَ بَحْرِهُ عَلَيْهِمْ تَسْبَيْتُ وَ هُوَ سَمِيَّ رَسُفُ لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْدٍ وَسَلَّمُ وَكُنْيَتُهُ وَهُوَ الَّذِي مُ تَطْوَى لَهُ الْأَرْضُ وَ يُذَ لُ لَهُ كُلُّ صَعْبُ يَجْتَمَعُ إِلَمْهُ مِنْ اَضْعَابِهِ عِدَةُ أَكُلُ بَدُيرٍ رَكُلَاتُ مَا ثَلَةً وَ تُلاَ أَنْهَ عَشَرَا رَجُلاً مِنْ أَتَامِقِ الْأَرْضِ وَذَا لِكَ قَعُولُ اللهِ أَيْمًا تَكُو نُو أَيَأْتِ بِكُورًا مِنْكُ جَبِيعًا إِنَّ اللهَ عَلَى حُلِ شَيِّ قَدِيْرٌ فَإِذَا إِجْتَمَعَتْ لَهُ هَذِهِ لَعِدَةً

marfat.com

مِنْ اَ هَلِ الْإِخْلاصِ اَظْهَرُهُ اللهُ اَمُرَهُ فَإِذَا كُلُ اَهُرُهُ فَإِذَا كُلُ اَهُرُهُ فَإِذَا كُلُ اللهُ الْعَدَدُ وَهُو حَشَرَهُ اللهِ اللهِ تَحْلِ) خَرَجَ كُلُ لَهُ اللهِ فَلاَ بَزَالُ يَقَتُلُ اَعْدَ اعَاللهِ حَتَى بِإِذْ نِ اللهِ حَتَى اللهِ حَتَى يَرْضَى عَزَّ وَجَلَ -

احتجاع طبرسی حبلد د و مر ص - ۵ ۲ مطبوعه قمرخیا بان طبع جدید، داحتجاج طبرسی ص ۲۸ ۲ لبع قد بیم مطبوعه نجف اشری)

#### ترجمله:

ام رمنارض الشرعنہ فرائے بیں ۔ کہم المنہ اہل بیت بیل سے بر ایک قائم بامرا شرہ ۔ اورا شرکے دین کا با دی ہے ۔ لیکن وہ قائم کوبس کے سبب اسٹر تعالی زین کو کفارا ورمنکرین سے پاک کرسے گا۔ اوراس کوعدل وا نصاف سے بھروے گا۔ وہ ہے۔ کوبس کی ولادت وگوں سے چھیا کر رکھی گئی ہے۔ اس کی شخصیت لوگوں سے پوشیدہ کر دی گئی ہے۔ اوراس کا نام اینا بھی حرام کردیا گیا ہے۔ اوراس کا نام اور کنیت بعین رسول الشرسی اللہ علیروسم کے نام اور کنیت پر بھرگ ۔ اسی کے لیے زیمن لیبیط دی جائے گی۔ مرسخت کو فرم کردیا جائے گا۔ اصحاب بدر دلینی تعین سویڈ کی تعراد کی تعراف اطراف سے اس کے اردگروجع ہوگی ۔ باللہ تعالی کی تعراد کی تعراف اطراف سے اس کے اردگروجع ہوگی ۔ باللہ تم سب کو اکے اکے گا۔ بے تنک وہ ہرشی پر قادرہ ، بجب مخصیان کی خرکرہ تعداد اور ی بحوجائے گی تواشر تنا لا اس کے امرکوظا ہر کرے گا۔ بچرج مخصیان کی تعداد کمل (بعنی دس ہزار) ہوجائے گا تواشر کے حکم سے وہ نکلے گا۔ اور بچرلگا تا را شرکے دشمنوں سے قال جاری رکھے گا۔ ور بچرلگا تا را شرکے دشمنوں سے قال جاری رکھے گا۔ وی گا اسٹر تعالی اس سے خوسس مہو قالے گا۔

### حليذالمنقبن

از صفرت المم رضام ولببت كاگرد دمفام تمبنرت بعد برائيم نبا بم ایشان لامگروصف كننده بزبان واگرامتحان كنیم نیا بم مگر مرتد واگر خلاصه وزیده كنیم ایشان لا از مزار یجے خاص نبا شدر دمجمع المعارف برعاشیه ملیم المتقان ص

مطبوعرتبران)

#### ترجمه:

اام رضا رضی استرعنہ سے مروی ہے۔ کداگر ہم سیعوں کو مقام تم بنر پر رکھ کر پر کھیں نوش انہیں حدث زبان سے تعربیت کرنے والا ہی یا وُل گا۔ اور اگر ان کا ہم امتحال کرنے گئیں تو مجھے بھی مرتبر ہی نظرا سے ہیں۔ اور اگر فلاصد اور نچو ڈکریں۔ تو مزاریں سے ایک بھی فالص نہطے گا۔

### اصول ڪافي

عَنْ إِنِي رُكَابِ قَالَ سَمِعْتُ ابَا عَبُد اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا وَاللَّهِ لَكُو اللَّهِ اللَّهِ مَوْ مِنِيْنَ يَكْتَمُونَ كَا اللَّهُ مُو مِنِيْنَ يَكْتَمُونَ كَا اللَّهُ مُلُو مِنِيْنَ يَكْتَمُونَ كَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مُو مِنِيْنَ يَكْتَمُونَ كَا اللَّهُ مُلْكُ اللَّهُ مُلْكُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

راصول كافى جلد دوه ص ٢٣٢ كناب الكفروالا يمان باب فى قلة عدد المومنين)

ترجها:

ابن رئا بسے روایت ہے۔ کہ بین نے حضرت الام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ آپ یہ اہمیں ابر بصیرسے کررہے ہتے۔ فرمایا خداکی قسم! اگر مجھے تم شیعوں میں سے بین مومن بھی ایسے بل جائے جو میری عدیث جھیائے رکھتے۔ تو میں اُکن سے اپنی ا حادیث نے جھیا تا۔

# رجالڪشي

كَانَ اَ بُوْ حَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُرَ لَيَعُولُ مَا وَجَدُ فَى اَحَدًا يَقُبُلُ وَصِتَبِيْ وَيُطِبِعُ المَّرِيَّ وَيُطِبِعُ المَّرِيِّ وَيُطِبِعُ المَّرِيِّ وَيُطِبِعُ المَّرِيِّ وَصِتَبِيْ وَيُطِبِعُ المَّرِيِّ وَالْحَبَدُ اللهِ بَنْ يَعْفَوْر
(لاُ عَبُدُ اللهِ بَنْ يَعْفَوْر
(درجال ڪشي ١٢١٣)

### martat.com

#### نرجمه:

الم جفرصادی فرایا کرتے تھے کرمجھ عبدا نشر بن بیفور کے سواکوئی ایک بھی ایسا دشیعہ) نر را ہج میری وصیت تبول کرتا ہو۔ اورمیرے احکام کی اطاعت کرتا ہو۔

### لمحدفكريه

مذكوره حواله جات بسسے دو جارامور بطوراختصار بھربیش فدمت ہیں۔ ناكران كى روَّنني بين مو فقر جعفريه ، ، كى حقيقت سمحمنا اُسان ہوجائے۔ ا - الم جعفرصا دق رضى الله عنه كوجب يه باوركراف كي كوشش كي كمي يكاب ے دوست ورشیعہ لا کھول کی تعدادیں ہیں۔ تو پھائی خروج کیوں نہیں فراتے ۔ ای نے فرایا۔ تم لاکھوں کہہ رہے ہو۔ اگرمیرے شیوں کی تعدا دستره بھی ہوتی ۔ تو یں خروج کرایتا۔ بیکن کیا کروں اسنے بھی ہیں یں ۔ گریا سدید صیرنی کے سر پرجو لا کھوں شیعوں کا مجھوت سوار نفا۔ امام حعفرصا دق نے ا<sup>م</sup>سے بُوِں اتار دیا۔ کہ بیسب نام کے شبعہ ہیں چقیفت میں ان ك اندرستره بعي صحح ستيعه الهيل-٢ - ابوبصيرسے امام جعفرها وق نے فرما يا- كر مجھے توتم من سے تين آ دمي بھي مصحع مومن نبيب ملنة ـ وريذ بن ان سے ا حا ديث نه چھيا تا ـ گويا سنزه توبہت دور کی بات ہے ۔ تین بھی صحع اور بیکے مومن (شیعہ) نہ گئے۔ ٣ - ١ نهى ١١م صاحب / فرمان ہے - كرميرى اطاعت كرنے والااورميرى وحيت فبول كيسف والاحرف ا ورصرف ايك عبدا ملر بن لعيفور ب جب سیدنا امام حیفرها دق رضی الله عند کے دور میں عرف اور مرف ایک

شيمة قابل اعتماد تھا۔ باتى سب نام نهاد شيعه سقے۔ توان حالات يں ام جفرصادن رضی استرعندا پنی باتیں کن سے کہتے۔ اپنی فقہ کن کو سمھاتے۔ اپنی ا ما ویٹ کس کے سامنے پیش فرائے۔ ہی تحطا ارجال کازمانہ تھا جس میں آپ نے بقول اوعمرالاعجی ا بنا دین صرف ایک حصته ظام رکیا- اور نو حصته دو تقید، کی بھنیٹ چرط ها دیجے۔ نربهب جعفريه كى بنيا و دراصل وه اعا دبيث و فرا بين بين - جوحفزت امام عفر صا دق رضی استرعند سعینقول وم وی بین - ان عالات بین اس قدر تعدا دنین آپ کی ا ما دیث کس طرح منظر عام پر اُسکتی ہیں ۔جب کراپ نے صرف ایک أد مى كوقا بل اعتبار كها- اور أوجيصة وين جهيا كرركها بجب الم موصوف كريمن أومي يھى مخلص ندملے -جن برا بناميح دين دمكل دس حصول دالا) ظامر فرمات يد نو بھر یہ دو دین حیفری جس کوا مام جیفرصا دن کی طرف منسوب کیا جا تاہے۔ کہا ں سے ا کیا معلوم ہوتا ہے۔ کہ یا ان واکول کی ایجا دہسے۔ جن پر خودا مام موصوف کو پھروس نہ تھا۔جن کی نیعیت مرف زبانی تھی۔ اور رکے درجے سے جھوٹے لوگ نے۔ یہ توز ما مذ تحاحضرت امام حعفرها دق رضی الترعنه کا- اب ذراسسد امامت کے نوبی ستون حفرت ا ام رضارضی امترعنہ کے دور کی باتوں کا جمن کی زبانی فلاصر شیں۔ تو إن ا ورجى ككُل كرسامنة أست كى -

امام قائم كے ظهور كاسبب بنتى - اگر ذہن يں يہ خيال آھے -كة بن سوتيرہ كهاں آج تو كرور ون تيسيان على موجود مي - اور لا كھوں اس سے سطے دور ي ہوئے ميں ۔ تو اس کا سیدها سارہ جواب یہ ہے۔ کاگریہ واقعی کیچے مومن ہیں۔ تو بھیرام تا تم ظامر كيون مرجع ؟ كيون جي بيط بين ؟ الراام رضاكا تول سيم كريا جائ جوبر جمعصوم ہونے کے قابل میں ہے۔ تر پھرا ننا پڑے گا۔ کر تنعیوں کی یہ کٹرنن ان رگوں کی ہے۔ کرجن کے بارے میں خود ا م رضا رضی الٹرتعالی عنہ نے فرایا۔ کو اگریں ان کا متحان ول - توزے مرتد تھیں گے - اوراگران کا نجورة میش كرون تو مزارون برسے ایك بھی مخلص ندمے كاليني زبانی جمع . خرج کرنے واسے تو بہت ہیں۔جو لاکھوں کروطروں کی تعدادیں ملیں گے۔ ليكن جن من ارندا د نهيس ما ورحوا خلاص معمور اللي وه نبين سوتيره بهي نہیں ہیں ۔اگریہ بات سیم ذکی جائے۔ تو بھریہ اننا پڑے گا۔ کرام مرضا رضى المرتعا لى عندف جهوت برلادا ورح جهوت كينست تبيعهم وكرأن ك طرف كرے كاروه مجلا شيدكا ہے كارا ؟

ان حوالہ جات سے اخوزامور سے ممان ظاہر کو دو تقد حجفریہ،
کا دارو مراران ا حادیث برہے۔ جوا ام حجفر حادق رضی اللہ تعالیا عنہ
سے مروی ہی نہیں ، ا دران کی روایت کرنے دا سے ہرگزام موصوف
کے ہاں قابل اعتبار لوگ نہ سے ۔ یہ سیار مران گھڑت ہیں۔ ادر کذب بیانی سے کام ہے کرا نیا الوسید حاکر نے کے بیے ان کوا ام صاحب سے نہوب کردیا گیا ہے۔ اگر کوئی صاحب نظر حقل ندکورہ حوالہ جات کو ،
منسوب کردیا گیا ہے۔ اگر کوئی صاحب نظر حقل ندکورہ حوالہ جات کو ،
منیرجانب داری سے ملاحظ کرے۔ تو وہ بقبیًا ہی نیت جہ کا سے گا۔ کہ مند حبفر جا دی رضی الٹر تعالی عنہ کی روایات وا حادیث کے ،
دنقہ حبفری ہا، ام حبفر حادی رضی الٹر تعالی عنہ کی روایات وا حادیث کے ۔

مجموعہ کانام نہیں ہے۔ کیونکہ امام صاحب کے نزدیک صوت ایک آدمی قابل عقبار تفا۔ اس کے علاوہ کیسی کو آپ سنے اپنا دین بتایا ہی نہیں۔ اور لفول خود نو رحصتے دو تقیتہ او میں گزار ہے۔

فاعتبروا بإاولى الابصار

marrat.com



#### اصولڪافي

عَنْ شَعَلَى بِنْ نَعْنِيْسَ قَالَ قَالَ الْبُوْعَبِدِ اللهِ عَلَيْدُ السَّلامِ يَا مُعَلَىٰ الْحُتْمُ المَسرَا وَلاَ تُدُّعِهُ فَا نَدْ مَنْ حَتَمَرَا مُرَانًا وَلَمْ يُبَرِعُ لاَ اَعْزَهُ اللهُ به في الدُّنْمَا وَجَعَلَهُ نَوْ رَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ فِي الْاخِرَةِ وَجَعَلَهُ ظُلْمَةً تَقُوْدَهُ أَلَى الْمَبَنَةِ فِي يامُعَلَىٰ مَنْ اذَاعَ امَرْنَا وَلَمْرِيَكُمْ اَذُلَهُ اذَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

را صول کافی جلد دو مص۲۲۳ کتاب الایمان و ایکفرمطبوعه تلمزان طبع جدید)

ترجماك:

فرایا حضرت امام جعفرصا دق رضی استدعند نے اسے ملی ہمانے امرکو چھپا وُ۔ اور ظاہر زکرو۔ جربھا رسے امرکو چھپا سے گا۔ اور ظاہر زکر ہے۔ کا ور ظاہر زکر ہے۔ گا۔ اور اضرت دسے گا۔ اور اضرت میں اس کی دونوں انکھوں کے درمیان ایک نور ہوگا جوائے ہے جنت کی طرف لے جائے گا۔ اور اسے منٹی جربھا رسے امرکو خلن کی طرف لے جائے گا۔ اور اسے منٹی جربھا رسے امرکو ظاہر کرے گا۔ اور نہیں چھپا نے گا۔ تو فدا اسے ونیا میں دلیل کرے گا۔ اور اخرت میں اس کی دونوں انکھوں کے بیجے سے نور کو کھینج کے گا۔ اور از عرب میں اور کو کھینج کے دوزرخ کی طرف سے اور کا دیا ہے۔ نورکو کھینج کے گا۔ اور اور تا رہی اسے کھینچ کر دوزرخ کی طرف سے جا اور کا دیا ہے۔ اور تا رہی اسے کھینچ کر دوزرخ کی طرف سے جا ہا۔ کا دیا ہے۔ کا اور کا دیا ہے۔

-

جس کے بیے نقیہ نہیں اس کے بیے دین نہیں۔ اے معلی اللہ پوسٹ یدہ عبا دت کو اسی طرح دوست رکھتا ہے۔ جیسے ظا ہر عبادت کو۔ اسے معلی ہمارے امرکوظا ہرکرنے والاالیا ہے جیسے ہمارے حق کا انکارکرنے والا۔

#### اصولڪافي

قَالَ ٱلْبُوْعَبِ وَاللهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ رَيَا سُكِمًا ثُنَا اِنَّكُ مُرَعَلَى وِيْنِ مَنْ كَتَمَرَ آعَنَ هُ اللهُ وَمَنْ أَذَا عَدُ أَذَ لَهُ اللهِ

(اصول کافی جلادوم ۲۲۷)

#### ترجمك:

فرایا امام جعفرصا دق رضی النرعند نے اسے بہان تم اس وی یہ دی دی دی دی دی دی مرتب اس کی عزت دی دی اس کو جھیا یا الند نے اس کی عزت دی اورجس نے اس کو ذلیل کیا ۔

اورجس نے اس کو ظاہر کیا ۔ اولئر نے اس کو ذلیل کیا ۔

(الثانی ترجہ نیول کافی مبلددوم مرس کا مطبوع کراچی)

جامع الاخبار:

قَالَ الضَّادِ قُ (عَلَيْهُ السَّلَامِ) مَنْ اَذَا عَ عَلَيْنَا شَيْئًا مِنْ اَمْدِ نَا فَهُوَكِدِ مَنْ قَتَلِنَا عَمْدًا وَكُمْ

يَقْتُلْنَا خَطَاءً-

(جائع الاخبارص ۱۰۸ الغصل الثالث والاربعون في التقيد مطبوع نجين اشرن)

ترجمه:

الم حبفرصا وق رضی المنوعنہ نے فرایا حب سنے ہمارے امریں سے کسی امری سے کسی امری سے کسی امری سے کسی امری سے میں ا کسی امری اشاعت کی -اوراس کوظا ہر کردیا۔ قورہ اس شخص کی طرح ہے حب سنے ہمیں جان بوجھ کرفتل کیا۔ اور بھول کریا طلعی سے قتل زکیا۔

#### اصولڪافي

قَالُ اَ كَبُوْجَعْفَرُ وَلَا يَهُ اللهِ اَسْتِ مَا اِلَىٰ جِبْرِئِينَ لَا اللهِ عَلَيْهِ مَا لَلهُ عَكَيْهِ وَاسْتَرَهَا جِبْرِئِينَ لَا اللهُ عَكَيْهِ وَاسْتَرَهَا جُبُر بُينِ لَا لِى مُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَكَيْهِ وَاسْتَرَهَا مُحَمَّدُ اللهَ عَلِيّ وَ اسْتَرَهَا مُحَمَّدُ اللهَ عَلِيٍّ وَ اسْتَرَهَا مُحَمَّدُ اللهَ عَلِيٍّ وَ اسْتَرَهَا مُحَمَّدُ اللهَ عَلِيٍّ وَ اسْتَرَهَا اللهَ عَلِيَّ اللهِ مَنْ شَاءَ شَعْرًا أَنْ تَلُمُ رُبُودُ يَعِمُونَ وَ ذَا اللهَ عَلِيَ اللهُ مَنْ شَاءَ شَعْرًا أَنْ تَلُمُ رُبُودُ وَمِ صُ ١٢٢)

منهاه:

امام با قررضی اشرعنہ سنے فرا یا۔ اسٹر تعالی سنے و لا بیت کا داز جرئیل کو بتا یا۔ اور بھر جرئیل عیالاسلام سنے پر داز حضور علی اسٹر علیہ دسم کوعطا کردیا ۔ دسول کریم صلی اشرعبہ دسلم نے ہی دا ترحفرت علی المرتبطئے سپردکیا ۔ اور انہوں سنے جسے جا ہا۔ اسے عطا

#### کردیا۔ پھرتم لوگ اس مازولائیت کی اشاعت کررہے ہو۔ اور اسے ظام کردہے ہو۔

#### لمحه فكريه

قارین کوام! حضرت الم جعفرها دق رضی افتر عنہ معنی نامی شخص کوج کھے فرایا۔ آپ وہ لاحظ کر ہے ہیں۔ بینی آپ کے دین کوجھیا نا باعث عرب اور در خشر انکھول کی ٹھنٹرک ہے۔ اور اس کی اشاعت واظمار سبب ذکت اور کل قیامت کو فرجھی جان کا فرلید ہے۔ وہ جہنی ہے۔ اور ہا راقعداً قاتل ہے۔ ان امور کوما سنے رکھتے ہوئے ہو قاتف کا حرب کو ان کو ایم معفرها دق رضی الله عنہ سے عقیدت اور محبت ہوگ۔ اور یہ چا ہمتا ہوگا۔ کمیں دنیا وافرت میں ذلیل دیے فر ہونے کی بجائے باعزت اور فردوا لا بنوں اور الم مسلمنے میں ذلیل دیے فر ہونے کی بجائے باعزت اور فردوا لا بنوں اور الم مسلمنے عمداً قتل کے گن ہ سے بچوں۔ وہ کہ بھی بھی الم صاحب کی عدیث کرسی کے سلمنے طام زندر والا بنوں اور الم کا طام زندر والا بنوں اور الم کا طام زندر وقت کوفا گئی کرنے والا ہوتے ہوئے دوز خی بننا گوارا کیسے کرے منکرا ور وقت کوفا گئی کرنے والا ہوتے ہوئے دوز خی بننا گوارا کیسے کرے گا۔ بکو الم معمقر صادق رضی اسٹر منہ کے ایک اور فرمان کو اگر مدنظ ورکھا جائے

اصولكافي

كَانَ آيِنْ بَيْقُولُ أَيْ شَيْعٍ اَقَدُّ لِعَيْنِيْ ، مِنَ التَّقِيْدِ-

(اصول كافي جدر مص ٢٢٠)

mariat.com

ترجم الدامير والدفرات إلى وكرون كوجهاف وتقير كرن إس براه كرميرى انتھوں كى تھنڈك اوركون سى چيز موسكتى ہے ؟) كواكر مرنظر ركى جائة والم جعزما دك كا المحدكورات تقيد كسى ورجنرت مطفط إنين كا جاسكتا-ان مالات یں امام باقررخا ورا ام حبفر رخ کے ارتشادات وا حا دیث کوظام كرنا كوياان كى انتحول مِن ٱكْ دُالُ كرجل في السناك مترا دوت ہے۔ تواليها وہى كركے كا يجوان كا رشمن بهو كا- ورنه ايك محبّ كى اوّل دا خربين كوسشش بهو كى-كدوه اليها کام کرے گا۔ جس سے ان کی انکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اوراپنی زندگی اور اکفرت باعرت بنائے - ام م جعفر صاوت رضى الله عند نے زتوز يانى كسى كو كھ لمكل ابنے نربب کی اشاعت کا کھے دیا۔ اور نہی تحریری طور رکسی کو اسنے کھے عطاقها اللہ ا درنہ ہی ا درکسی طریقہ سے اسپنے نرمب کو بھیلانے کی اجازت دی۔اس صورت ماں کے پیش نظراب بھی اگر کوئی ہے۔ کرو نفتہ جعفریہ ۱۱، ام حعفرما دق رضی ا مترعند ا وران کے والدا مام یا قرصی استرعنها کی ا حا دیث اورا قوال کا نام ہے تواس سے بڑھ کربے و قون اور کون ہوگا۔

ہوسکتا ہے ۔ کو ایک فریمن ہیں یہ بات اُتی ہو۔ کو ام جفرصا دق رضی الاعنہ انے اپنی اعاد بیٹ اور اسپنے ارشا وات وا توال کی اشاعت ایک منصوص مدّت میک روکا ہو۔ اس کے بعداس کی اشاعت کی اجازت وسے دی گئی ہو۔ اور بچراشاعت کی اجازت وسے دی گئی ہو۔ اور بچراشاعت کی اجازت ہونے کے بعدا می کا ترتیب وجود ہیں اُن ہو۔ تواس کا جواب یہ ہے۔ کو دوام صاحب موصوف نے ایک اور ارشاد ہیں اس امرکی وضاحت کر دی ہے۔ کہ دین کا جھیا ناکب کس ہو گا۔ فرماتے ہیں۔

مَنْ تَرَكَ تَفِيَّةً قَبْلَ خُرُهُ جِ قَائِمِنَا فَلَيْسَ مِنَّا حِسِ

تقیّه (دین کوچیپانا) امام قائم کے خروج سے پہلے چپوڑدیا۔ وُہ ہم یں سے نہیں ہے ر بحواله جامع الاخبار فصل عظام ص٠١) اوريه بات واضح ب - كرا ج ك امام قامم كاظهور بين بروا -اس سيه ام معضرك ارشا دك مطابق أج بهي دين ظام كرنامسي طرح کاظلم ہے جس طرح آب کے دور میں تھا۔ اور آج بھی نقہ جعفریہ کوظام کونے والاالم صاحب كاعمراً قاتل ہے۔ اور جوعداً الم صاحب كا قاتل ہو۔ اس كے دوزخی اوربے ایمان ہونے میں کھے تنگ ہوسکتاہے۔ ایسے قاتلانِ امام عفر دوز خیول اسے عیرتول اور کالے منہ والول نے خود ماختہ دمان کو دوفقہ جعفریہ ، کا نام دے کر ہوگوں کی اٹھول میں مٹی ڈالنے کی کوشش ہے۔ ان شواہرو وا تعان سے بالک فاہرہے کروو فقہ جعفریں، حضرت امام با قراورا مام جعفر رضی ا مناعنها کی طرمت و حوکہ دبینے کے سیے منسوب کی کئی ہے۔ اوراس فقرکے نام سے جوروایات ان ایم سے مروی ہیں۔ وہ اِن کی نہیں بکد کسی نے گھر بیٹھ کر تراشی ہیں۔ و فقہ جعفریہ ،، ہر گزمر گزان المرال بیت کی نہیں ہے۔ یہ ایک فانر ساز فقرکے سواکھ بھی نہیں۔

فَاعْنَبِرُوايَا أُولِي الْأَبْصَار



گرستدا دراق بی شیعه کتب کے حوالہ جات سے آپ یہ بات ملاحظ کر کھے ہیں۔ کدام جعفر صادق اور امام باقرضی استرینا اسے جی توگوں نے احادیث کی روا بہت کی۔ وہ ٹا بہت نہیں۔ بلکران حضرات نے اِن راو بول کو کوئی حدیث سنائی یا بتلائی ہی نہیں۔ صرف ایک اُدمی پرام صاحب کو اعتما دختا۔ اسے بتلائی یا بتلائی ہی نہیں۔ صرف ایک اُدمی پرام صاحب کو اعتما دختا۔ اور بتلات درہے۔ بیکن اُن روا یات یں بھی دویاں است کے گھیلے کئے۔ اور ان میں بھی اِدھرائی حرکی اپنی باتیں ورج کردیں۔ بہان بک کرام حجفر صادق رضی النہ عنہ کو اجبے دورین ہی اس کاعلم ہو گیا۔ اور ایپ نے اس کسلہ میں فرمایا۔

### رجالكشي

حَدَّ ثَنِي هَشَا مُرَبُنُ الْحَكَمِ اَنَّهُ سَمِعَ اَ بَاعَبُدِ اللهِ (ع) يَفُولُ لَا تَعْبَكُوا عَلَيْنَا حَدِّبِثًا إِلاَّ مَا وَا فَنَ الْقُرُّ انَ اوِ السَّنَّةَ اَوْ تَجِدُونَ مَعَهُ شَاهِدًا مِنَ احَادِ يَثْنِنَا الْمُتَّقَدَّمَ لَةِ فَإِنَّ الْمُخْذِرَةَ بَنَ سَعِيْدٍ لَعَنْ لَهُ اللهُ دَسٌ فِيْ كُنْ إِنَّ الْمُخْذِرَةَ بَنَ سَعِيْدٍ لَعَنْ لَهُ اللهُ دَسٌ فِيْ كُنْ إِنَّ الْمُخْذِرَةَ بَنَ سَعِيْدٍ

لَرُّ يُحَدِّ ثَ بِهَا آَبِيْ.

(ربال کشی ص ۱۹۵ ذکرمنیر دسید مطبوعه کربلا)

ترجمه:

ہمنام بن کھے نے امام جفرصا دق رضی المنرعنہ کو فرماتے میں ایک ہماری کسی صدیث کواس و تنت کم قبول نے کو یجب کمک وہ قران یا سنت کے موافق نہ ہو۔ باس کی تائید کی گوا ہی ہماری بہتی احادیث نے کرنی ہوں۔ کیونکے میہ بات پی ہے ۔ کہ مغیرہ بن سعید تعنیق نے میرسے والدامام با قرصی الشرعنہ کے اصحاب کی گنا بول بی ابسی مہمت سے اعاد میث گھسٹیروی ہیں۔ چومیرے والدامام

ا مام بعفرها دق رضی استر عنه کامته ره ون ایک شخص تھا۔ جس کانام، عبداللہ بن بیفورہ ہے۔ اور یہ بات احدول حدیث کا ہرایک طالب علم جانتاہے کہ صرف ایک آدمی کی روا بہت سے حدیث متواتر یامشہور کا درجہ نہیں یاتی۔ لہذا جورو ایا ہِ ابن یعفور کے واسطے سے امام عفرصادق رضی الله عنه سے مروی ہے۔ وہ سرا سرخبروا حدیث میں اگیں گی۔ اب خبروا حدیث سے مروی ہے۔ وہ سرا سرخبروا حدیث کی بیشی کر دی۔ تو بھران پڑمل کونا جبی جب مغیرہ بن سعید جیسے معونول نے کمی بیشی کر دی۔ تو بھران پڑمل کونا ہم کے دور ایت بالایں ہرگز لازم نر ہا۔ اسی یا ہے امام نے فرمایا۔ کہ مجھ سے مروی احادیث کو قران و منت پڑی ہیں۔ اور بھرا نینی احادیث کو قران و کر ہیں۔ تو بہترور نرچبوط دو۔ روایت بالایس منت پڑی ہیں۔ اسی میا۔ اللہ کی اور منت یا در بھرا نبی احادیث متقدمہ بھرسے مواحادیث جومتقدمہ بھرسے کی مشورہ دیا۔ لیکن ان کی طرف سے وہ احادیث جومتقدمہ بھرسے کا مشورہ دیا۔ لیکن ان کی طرف سے وہ احادیث جومتقدمہ بھرسے کا مشورہ دیا۔ لیکن ان کی طرف سے وہ احادیث جومتقدمہ بھرسے کا مشورہ دیا۔ لیکن ان کی طرف سے وہ احادیث جومتقدمہ بھرسے کا مشورہ دیا۔ لیکن ان کی طرف سے وہ احادیث جومتقدمہ بھرسے کا مشورہ دیا۔ لیکن ان کی طرف سے وہ احادیث جومتقدمہ بھرسے کا مشورہ دیا۔ لیکن ان کی طرف سے وہ احادیث جومتقدمہ بھرسے کر کے کا مشورہ دیا۔ لیکن ان کی طرف سے وہ احادیث جومتقدمہ بھرسے کی کا مشورہ دیا۔ لیکن ان کی طرف سے وہ احادیث جومتقدمہ بھرسے کی کا مشورہ دیا۔ لیکن ان کی طرف سے وہ احادیث جومتقدمہ بھرسے کی کا مشورہ دیا۔ لیکن ان کی طرف سے دورا حادیث جومتقدم کے دوران کی طرف سے دورا حادیث جومتقدم کے دوران کی اس کومتوں کی کومتوں کی کومتوں کی کی کومتوں کی کومتوں کی کے دوران کے دوران کی کومتوں کی کومتوں کو کومتوں کومتوں کی کی کومتوں کو

marfat.com

ضمن میں کاتی بیں ۔ وہ بھی توفرد واحد سے مردی ہیں ۔ اوران بیں بھی دخل اندازی ہوئی تھی۔ اس حقیقت کے بیٹ نظراب نے ایک مقام پر دوٹوک طراقیۃ سے صرف قرآن کریم پہنیش کرنے کا حکم دیا۔ حوالہ فاحظہ ہو۔

## الامالى شخصدوق

عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بِنَ مُسَلَمْ السَّكُو فِي عَنِ الصَّادِقِ جَعُفرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) عَنْ اَبِيْدِ عَنْ جَدِّ مِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ (ع) إِنَّ عَلَى حُلِّ حَقِّ حَقِيْقَةً وَعَلَى كُلِّ صَوَابِ نُوْرٍ فَكَا وَ اَفْقَ حِتَابَ اللهِ فَفُدُ قَهُ وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَدَعُونُ فَي .....

(الاالى شيخ صدوق المجنس التاسع وثمسون ص ۲۲۱مطبوعة تم)

#### تزجماه

اسماعیل بن سلم اسکونی حضرت امام جعفرها دق رضی المترعنه کے واسطرسے إن کے والدوہ اپنے والدسے روایت کرتے ہیں۔ کرحفرت علی المرتفظے رضی الله عند نے فرایا۔ که مرحق پرحقیقت اور مرصوا ب بر نور ہے۔ لهذا جماری جروہ حدبیث جرکنا ب الله کے موا فق ہو۔ اسس برعمل کرد۔ اور طواس کے مخالفت ہو۔ اسس برعمل کرد۔ اور طواس کے مخالفت ہو۔ اعسے چھوٹردو۔

اب جیکہ ام معفرصادق رسنی اللہ عنہ کی اعادیث میں من گھڑت باتوں کے اضافہ سے بیلے کا ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے۔ کہ ان حضرات کی مروبات

marrat.com

کو قرآن کریم پر پیش کیا جائے۔ اگر موافقت ہوجائے تو بہتر در نہ قرآن پر مل کر د ادران سے مردی اعادیت کوچوڑ دو۔ اب جیران کن مرطوان پہنچا ہے۔ کو ایک طون انکر اہل بیت ابنی مرقبات کی پر کھ کے بیلے قرآن کریم کا داستہ دکھائے نظرائے ہیں۔ اور دو سری طرف انہی حضرات کی زبانی دو وڈک ایسی روایات کتب شیعہ میں مجترف موجود ہیں۔ کہ موجودہ قرآن دو نامیم اور مختون ،، ہے اس کی تفقیل دو تحرافیت قرآن ،، کے موضوع میں ایپ عقائر جعفریہ میں ملاحظ فرا جکے ہیں۔ صرف ایک دو حوالہ جات پیش کیے جائے ہیں۔ لاحظ ہوں۔

#### ا نوارنعما نيه

إِنَّهُ ظَهُ اِسْتَفَاضَ فِي الْأَخْبَارِانَ الْقُرْانَ كَمَا أُنْزِلَ كَمْرِ يُئُوَيِّفُهُ إِلَّا اَمِ يُمُالْمُؤُمِنِيُنَ بِوَصِيَّةٍ مِنَ النَّبِيِّ صَسِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ فَبُتِي بَعُدَ مَوْتِهِ سِنْكَةَ ٱشْهُوِ مُثُنَّتَغِلاً بِجَمْعِهِ فَلَمَّا جَمْعَهُ حُمَا ٱنْزِلَ ٱنْ بِهِ إِلَى الْمُتَكَكِّفِيْنَ بَعْدَ رَسُوْ لِ اللَّهِ صَلَّاللَّهِ عَكِيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ لَمُمُّ هِذَا كِتَابُ اللَّهِ كَالنَّزِلَ فَقَالَ لَدُعُمَرُ بَنُ الخَطَّابِ لاَ حَاجَةَ لَنَا إِلَيْكَ وَلاَ إِلَّى مُرا يِكَ عِنْدَ نَاقُرُ انْ حَتَبَدُ عُتْمَانُ فَقَالَ لَهُ مَ عَلِيٌّ عَلَيْهُ السَّلاَ مِرِلَنُ تَرُوُّهُ بَعْدَ هَٰ ذَا لَبُؤُ مِرِوَلاً يَرَاهُ احَدُّ عَتَىٰ يَظُمُ وَكُوحَ الْمُقُدِى عَلَيْدِ السَّلَامُ وَ فِي وَ اللَّهُ الْقُرُّ انِ زِيادًا تُ كَيْتُر و هُوَ اللِّهِ اللَّهُ وَلَيْءِ ( ا ذارنعا نيرم - ٣٦ نورنی الصلوة جلام مطبوع تبريز لجيع جديدوم ٢٣١ طبع مَدْيَّلِي

marfat.com

#### ترجمه

بہت سی اخیار معتقیق اس بارے بن ہیں ۔ کر قرآن کریم عب طرح آبادا كياس طرح دمكل طورير احفرت على المرتفئے دضى الليعند كے سواكيسى نے جمع ندکیا جب حضور علی المعطیدوسلم آپ کو وقرآن کریم جمع کرنے کی وصیت فراکرانتقال فرا گئے۔ توعلی المرتضلے رضی الٹیوعنہ آپ کے انتقال کے بعد جھے مینے متوا تراس کے جمع کرنے میں مشنول رہے جب أيني أس ترتيب اورتعداد يرجع كرايا حس يرقران اتراتها توجع سندہ نسخہ ہے کراب ان داکوں کے یاس تشراقیت لائے جورسول الشرطى الترعليه وسلمك أتقالك بعدخواه مخواه فليفرين كَتْ يَقِي مِ آبِ نِي الْهِينِ كَما كرير جمع شده قران كريم كاوه نسخه ہے جو جیسااترا ولیاً ہی اکٹھاکردیا گیاہے۔حضرت عمرین الخطار <del>فی</del>یا نوعنہ برے۔ اے علی انہیں نہماری خردت ہے۔ اور زتم اے جمع کردہ قرآن کی۔ ہمارے یاس حضرت عثمان عنی رضی اسّد عنہ کا جع كرده قرأن موجود ہے - بيكن كرحفرت على المرتف بوسے - اجھا اگرایا ہی ہے تو پھر تم آج کے بعداس رلینی میرے جمع کر دہ) قان كوندويك يا دُك - اورندكو ئى دوسراب و يك كا - بال جب میرے بیٹے مہدی کا فہور ہوگا۔ تو بھر دیکھا جاسکے گا۔اس فزأن بن جوحفرت على المرتضل رضى التدعيز في محمع كيا تفا لجنزت الیم أیا ن تقیس بومو**جرہ فرآن میں نہیں۔ اسی لیے وہ تحر**لفین سے فالى تھا ـ (اوراس مِن تحرلین ہے)

#### انوارنعمانيد

ا نوارتهما نیه مجلد دوم ص ۵۰ س نور فی لصلوق مطبوع تبریز طبع جدید-) ( طبع قدیم قلمی نسخه ص ۲۳۷)

ترجملد:

لمحه فكريد:

قاريُن كرام! برمكتبه فكركى فقه كا ما خذِقر أن كريم بالا تفاق سبع-اور

پیرسنتِ رسول کریم صلی اشرعلیدوسلم ا وراجها ع وعنیره-اسی طرح شیعه فقه بھی قراك كريم اوراهاديث الممال بيت سے ماخوذ اوركتنبط كے جب ہم ان وونول ما فنزول كود يجية بي- توزقراك قابل استناط اورزاها ديث المر، قابل التبار-كيونكوا ممرابل بيت في النا ويث من موضوع احا ديث كي بہتات کی دجسے انکھ بند کرکے قبول کرنے سے منع کر دیا۔ ورہایت ک کہ ہاری اعادیث کو قرآن پر پیش کرے صبحے اور غلط کا اتنیا ز کرلینا جوموافی ہو وہ صبح اور جرناموافق دہ غیر صبح ۔اب جب اس طریقہ پرعمل کرنے کے لیے قران كريم كى طرت ورخ كيا-توانى ائد كى روايات في موجود قرأن كومخ ف اور نامكل كبرديك ورغيرمخ ت ومكل قرآن جرحفرت على في محمّ كيا تحفاء وه تحقا لین وہ اس وقت سے آج مک بلدا کم مہدی کے ظہور تک کسی کود کھینا نعیب نر ہو گا۔اب ان کی احا دیث کی جانچے پڑتال کے لیے انہیں کہاں ببیش کریں۔ قرآن محرف ہے۔ اس لیے وہ خود نا قابل بقین، اعادیث بیس کا میں روايتين بحترت لهذا وه نامقبول حبب موجرد قرأن اورروايات انمرابل بيت وونوں انتھے۔ تو بھرووفقہ حبفریں، کن بمیا کھیوں پر کھڑی ہوگئی ہے۔ ؟ وہ بیا کھیاں اور ستون اِن کے نام نہا دائیت اللہ مجتمد ، اور حجة الاسلام بي حن سے الم معفرها وق رضي الله تعالى عنه نے بزارى كا . اظها رفرا یا- اوران پرلینت کی-

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْآبِصَارُ

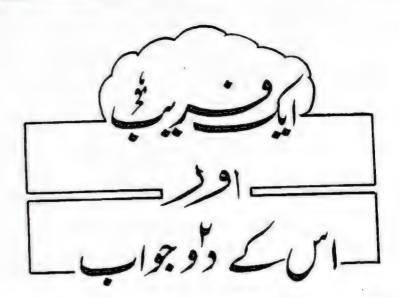

الرفیع برکنے ہیں کو ولگ نقر جعفو پر کے ستون ہیں۔ (ابر بھیر) ذرارہ محد بن ملم، برید بن معاویہ وغیرہ) ان حفرات برامام جعفر صادق رضی المنرونہ نے کو سنت کی۔ بین وہ بطور تعیبہ مغی ۔ اسی طرح آپ نے جوا بنا دین چھپانے کی ہوا بات دی تھیں ۔ وہ بھی ازروئے تقیبہ تھیں۔ اس لیے اگر تعیبہ سے ہمط کر دیکھاجائے۔ تویہ چاروں با نیان فقہ جعفر ہوتو کہ محون سنتے ۔ اور نہ ہی الم محتفر کی اعادیث کی روایت کونا جا مائز تھا۔ اس لیے ان حضرات نے امام موصوت سے جردوا یات بیان کیں ۔ ووج فقہ جعفرین کی اس بن سنتی ہیں اس لیے نفتہ جعفرین کی ہوتا ہی فقہ کو مصوت سے جردوا یات بیان کیں ۔ وج فقہ جعفرین کی اس بن سن کی سے اس سے نفتہ جعفرین کی کوشش کی۔ اور چارشنو نوں کو دیک سے مصح اور دوست ٹابت کرنے کی کوشش کی۔ اور چپارشنو نوں کو دیک سے مصح اور دوست ٹابت کرنے کی کوشش کی۔ اور جبار سنو نوں کو دیک سے مصح اور دوست ٹابت کرنے کی کوشش کی۔ اور جبار سنو نوں کو دیک سے مصح کو نون ادا کر دیا ۔ لیکن ہم ان کی اس کوششش کو فریب اور دھو کہ سے نعبیر کوتے ہیں ۔ جس کی داو وجو بات بیش فدمت ہیں ،

#### اقرل:

ال بات پرتمام کتب ابل نے مع یک زبان ہیں ۔ کروفقہ جفریہ "کا وجود الم با نزاورا الم جفرها دق رضی الٹرعہٰ اکی طرف نسویجے ۔ اوران دونوں کی طرف اس کی نسبت اس کے سہے ۔ کران کے دور بی بنوا میدا ور بنوعباسس باہم برسر پیکار سنتے جس کی وجہسے ان حضات کو اپنامقصد بھیلا نے اورانپی فقہ کی اٹنا عت کا موقعہ ل گیا۔ اوراعلا نیماس کا پر جا رہوا۔ جیسا کو اصل واصو لِ شیعہ میں "عہدز ریں "کے عنوان سے اس امری تفصیل موجر دہے ۔ اس کی گھر مطوراً ہے بھی ملاحظ فراکھیں۔

#### اصل واصول شيعه مترجمر

روسا دق اگر محرسی المرعلی و الم کا زارنسبنا کا فی موافق تھا۔ کیوکواموی
ادرعباسی طاقتیں تھک کی تھیں۔ اضمولال بیدا ہوگیا تھا۔ ملانیظم کے موافع
جات دہے تے۔ بنا برای و بی ہوئی صدالتیں اور چیپی ہوئی حقیقتیں کرج
کی طرح اُ بھریں۔ اور روشنی کی طرح پیسل گئیں۔ خومت وخطر کے باعث جروگ
تقید یں شے وہ بھی کھاں گئے۔ فضا موافق تھی۔ اور را ہیں ہموار۔ اہم مالی مقام
نے تسبین و مقین میں رات دن ایک کردیئے۔ بال تبیین و مقین کوہ سلامی بس کا تعنی محدی افتر علیہ ویل کردیئے۔ اور کی تعلیمات سے نشا۔
دری حق مام جوا ۔ اور لوگ جرق ورجوتی مرہب جعفری تبول کرنے گئے۔ اس عدر کوشنی کا فران کی دری کا مات کا رزی دور کہا جاتا ہے۔ کیونکے آبس از یک اس عدر کوشنی کا نشروا شا مت کا رزی دور کہا جاتا ہے۔ کیونکے آبس از یک اس عدر کوشنی کی نشروا شا مت کا رزی دور کہا جاتا ہے۔ کیونکے آبس از یک

marfat.com

دریائے فیق جاری تھا تے شنگانِ معرفت خود بھی سیراب ہوتے شتھ - اور دوسروں کی بیاس بھی بجھاستے شتھے۔ بقول الوالحسن دشاء دو میں نے اپنی انگوں سے مبحد کوفہ میں چار جزار علما رکا مجمع دکھیا ہے۔ اور سب کویہ کہتے سنا ۔ کر وحد ثنی جعفر ۱ بن صحصہ د، کینی یہ روایت مجھ سے جنفرصا دق عیداست ہے۔ بیان فرائی ہے ۔ "

(اصل واصول سنسيع مرجم ص ٥٣ مطبوء رضا كار بك ولي لاجور)

الشافي:

يالخوال ودرا ام محد باقرا درا ام حبفرصا دق عليهما السلام كانتحا يوزكح المركو اسینے رسول کی تعلیم کو تا قیا ست باتی رکھنامنظور تھا۔ لہذا اس نے بیزبرولیت کیاکران بیت سے عنا در کھنے والول کو باہم دست وگریبان کردیا ۔یہ وہ وقت تھا۔جب بنی امیہ کے ایوانِ حکومت میں زلزلہ ار ا تھا۔ اور بنی عباس ا بنی حکومت کاخواب دیکھرسے تھے۔ اصول اقترار کی جروجبر یں خون کی ندیاں بہہ رہی تقبیں۔ ہرایک کواپنی بچڑہ ی جی سنھا لناوٹوار تفا-لہذا عدا وتِ اہل بیت کی تلوار کھید توں کے بیے نیام یں جلی گئی۔ اورا بنی فکرنے فریقین کو ا مامن ہما مین کی طرف سے غافل کر دیا۔ ہا رے دونوں اما موں کواس و تفرین اتنا موقع بل گیا ۔ کم مجدر سول یں درسس کا فازکر دیا۔ لوگ موضوعہ ا حادیث مُننتے مُننتے ا کتا گئے تھے۔ قرأن كريم كصح معنوم كايترز فلاسكة تقدماك نقيبات اص بسط كر كيوس كيو بو كي تق وكول كى ترستى بو فى نكابي الم محدباتر علالسلام بربر بن ادر جوق درجوق لوگ اس مقدّ سی درس بن شریب مهوسف کے بیے دُور دُورسے اُسنے سکے ۔ قلمدان کھنگ کے ۔ ادرا مام کی زبان سے احادیث صحیح ببر سُن کو خبط تحریر بن لانے گئے ۔ یہ احادیث کھنے واسے چار ہزارسے زائر اہل نفنل و کمال تھے۔ اسلامی کومت کا کوئی شہر کوئی تصبہ ایسا نہ راجہاں کے لوگ اس سعا دت عظمی سے محوم رسبے ہوں۔ دویبا چہالشانی ترجم فرق الکائی جلدا قرل دویبا چہالشانی ترجم فرق الکائی جلدا قرل تصنیف سید طفر حسن مطبوع شمیم بکالو کرائی)

#### المحدفكريه:

اصل اصول سنيعه اورالتاني كى دومقا مات سي تحريري أب نے الم حظركين- دونول متفقة طورير بي كهدرسه إلى - كدامام باقرا ورامام عفرصادق رصنی الله عنها كا زمانه شیعیت كى تىب بىغ ونشهر كازرین زما نه تھا۔اس دور كبس تعیّه رخصت ہوجیکا نخا- اورا کب وقت میں جا رہزا رعلماءمبیرنبوی میں موجود ا مام حیفر کی اعادیث سننے اورا نہیں تحریر کرنے یں محروت تنے۔اسی دور یں امام جعفرصا دق وعنیرہ نے زرارہ ، ابر بھیرا در محمد بن مے پلینیں بھیجیں كبااام موصوت ني بطور تقيه ايساكيا تها وجب كرتفته كرنے والے بھي تقيّه چھوڑ کر کھلم کھلاسامنے آجے تھے۔ بہذامعلوم ہوا۔ کہ ان جا رول سنونوں پرا ام موصوت کی لعنت کسی ا وروج سے نتھے۔ تفتیہ کا بہانہ بہا ں نہیں جلے گا لم اسی تاریخی حقیفنت کے پیش نظر کچھ دوباہ جمع لوگوں نے ان پرلعنت کے بارے میں بیرا ختراع کی۔ کرآب نے ان پر معن اس بلیے کیا۔ ماک وگوں کوان کے متعنیٰ بر کمانی نر ہونے پائے۔ اور و حجفری ،سمجھ کرانہیں

marfat.com

قتل ہ کردیں ۔ امام صاحب کو ان جاروں ستوفوں کے بارے بہت تاکہ اس فردیاں نظا۔ اوران کو چھپانے کی فاطر سنت تک بھیجتے رہے ۔ تو اُن چار ہزار طا و کو کبوں کر پیضا و در پہش نہ تھا۔ اُخروہ بھی امام عبفرسے اعادیث اُن چار ہزار طا و کو کبوں کر پیضا و در پہش نہ تھا۔ اُخروہ بھی امام عبفرسے اعادیث سنتے اور تحریر کر رہے ستھے۔ اگر اس وور میں دو عیفری، ہونا جان لیوا تھا۔ تو پھر سجد نبوی بی کھلم کھلا چا ر مہزار علما ء کا جم غفیر کیام عنی رکھتا ہے ؟ ایک طرحت تو ام صاحب وضی استر عنہ سے چاروں کی تعربیت کے قول کی باندھ جار سے بیں۔ کراگر بیر سورے نہ ہوئے۔ تو اُن ار نبوت میں کے اورا و حربان میں سے ایک بعنی جن ب زرارہ علیہ، علیہ کی می ترانیاں ملاحظہ ہوں۔ اِن بیں سے ایک بعنی جن ب زرارہ علیہ، علیہ کی می ترانیاں ملاحظہ ہوں۔

## رجِالكِتٰى

عَنُ ذَرَارَةَ قَالَ وَاللهِ كُوْحَدَّ ثُتُ بِحُلِ مَا سَمِعْتُ ذَرَارَةَ قَالَ وَاللهِ كُوْحَدَّ ثُتُ بِحُلِ مَا سَمِعْتُ دُورً اللهِ (ع) لاَ نُتَفَخَتُ ذَكُورُ اللهِ (ع) لاَ نُتَفَخَتُ ذَكُورُ اللهِ اللهِ (ع) لاَ نُتَفَخَتُ ذَكُورُ اللهِ اللهِ عَنِ الْخَشَبِ -

درجال کشی ص۱۲۳)

ترجمه

راره کہتا ہے۔ فدا کی تسم اگروہ تمام باتبی جویں نے الم جھز مادی سے نبیں تم سے بیان کردوں۔ توم دوں کے آگات ال عجول کر کلوی کی طرح موٹے اور سخت ہو جائیں گے '' اور پھر بھی زرارہ الم موصوف کونفس پرست اور عیاش کم کہ جبا ہے جس پرحوالہ جات گزر بھے ہیں۔ ایسے ببیداور گستاخ کو بجانے کی الم صاحب کو کیا فکر تھی۔ دندایه چالاکی بھی ہمیں بیطے گی۔ کرام جعفرنے ان چاروں کو معون اس بیا کہا رکدان کی جانیں محفوظ رہیں۔ اور لوگ انہیں میراسجو کر کہیں قتل نہ کرویں۔

مقام تعجب:

اہل تشیع کے ایک جہر کہیر علامہ مامقانی نے رجا کہ می می رج الا عبارت براجہادی کما لات دکھاتے ہوئے جو کھے کھا ہے۔ وہ دوایک کر بلا دوسرا نیم جرطھا ،، کامصدان نظراً تاہے۔ مامقانی کھتا ہے۔ کہ اس مدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ کرزرارہ کوالم ماحب کے محرم رازا ور مقرب فاص کامر تبہ ماصل تھا۔ یعنی الم صاحب رضی الٹرھنہ واقعی زرارہ کوائیں مترب خاص کامر تبہ ماصل تھا۔ یعنی الم صاحب رضی الٹرھنہ واقعی زرارہ کوائیں باتبیں تبلایا کو تیا۔ توائن کے است بیش کر دیتا۔ توائن کے اُلات تناس کو کی بن جاتے۔ معاذا ٹٹریم معاذا ٹٹر۔

مختفریرکدا ام جعفرصادق دصی المترعند نے نہ تو ان پر بعنت بطور تفید کی
اور نزان کی جاہیں بچائے کے بید - بکدان کی گستا خبوں اور کمی بددیا نئی
وخیا نن کی بنا پر ایسا ہوا - کیونکہ ان توگوں نے امام موصوت کے والدگرا می
کے اصحاب کی کتب ہیں بہت سی ایسی احا دیت داخل کر دی تھیں ۔ بو
انہوں نے بیان ہی نہ فرائی تھیں - اور اسی دج سے آپ کو یہ فرمانا پڑا ا ۔ کہ
ہماری ا جا دیت میں بخبرت گڑ برط کر دی گئی ہے - لہذا ان برعمل کرنا چاہو
توان کی صحت وعدم صحت کو یون معلوم کرنا کر جو ہماری احا دیت قرآن کر یم
کے موافق ہموں ۔ وہ مجھنا ہماری ہیں - اور جو اس کے خلا من جائیں ۔ وہ ان
معونوں کی سازش - انہیں چھوڑ دینا ۔ تومعوم ہموا ۔ کرصادق آل محملی الرعبوم

#### نے ان پر لغنتیں ان کے کر تو تول کی بنا پر بھیجیں۔

#### (فَاعْتَبِرُوْ ابَا أُوِّلِي الْاَبْصَارِ)

دوم: ر

۱، ل شیع ۱ مام جفرصا دق رضی الشرعند فے جوزرار و وغیر ، پرلعنت مجیجی ، اسے تقید مجھول کرنے ہیں ۔ اوران چارستونوں کووہ ام صاحب کے سیھے کیے معتقد کتے ہیں۔ یا لوں کہدیا جائے۔ کرا ام صاحب نے اپنے صحمعتقدین ير فلات منت يهجى مناكران كى جانيس بيائى جاميس مينى المصاحب کوان کی جان بچانے کے لیے لعنت کرنا پڑی ۔اب ہم اس بہانہ پر اپر چھ سکتے ہیں ۔ کربہاں تو ا ام جفر کو اپنی جان کی بجائے زرارہ وعنیرہ کی جانوں کا خطره تفا- توائب نے تقیہ کیا مگین و الاا الم مین رضی الشرعنہ کواپنی اوراپنے بہترسا تھیوں کی جان کاسوال تھا۔ بطورتقیہ وہ مرف اتناکہہ دیتے۔ کری نے یز مدکی بعیت کرلی - تورس جانیں ، کی جاتیں - اس قدر شدید فرورت کے ہوتے ہوئے۔ انہوں نے تقہ ذکیا۔ اور اک جھیٹا کلمذ بان برلا ناگوارا نرکیا اگرشرلیت می تقیم کا وجرر ، ر ایس سے بڑھ کواس کی کے فرورت تقی-اور پیراس برا باتشیع برا فینسے مکھتے اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ لاَدِينَ لِنَ لِيَ لاَ تَقِتَدةً لَذُ جَن كُياس تقيه نهين وهب دين مع خدا مگتی کہنا یہ کیبا مذہب ہے۔ جوام جبن رضی استرعنہ کوبے دین اورزرارہ وغيره كويكامومن بنانے بريك مواسے - يه حفرات المدابل بيت كى انتما درج کی توبین بھی کرتے ہیں -اور پھران کے محب بھی کہلانے میں سشرم محسوی

#### انبیں کرتے۔ تعید کے متعلق روضہ کا نی سے ایک وا تعرفقل کیا جاتا ہے۔

#### روضذ الكافئ

(روضة الكانى ص ٢٣٥ جلد ه مطبوعه تهران طبع عديد عديث يزيد لعنه السُّر مع على التحسين)

#### نوهه:

الا بدجب مربنه منورہ آیا۔ یہ واقعہ شہا دت امام سین کے بعدگاہے
تواس نے ایک فریشی کو طلب کر کے کہا۔ تم میرا غلام بنالیسند
کر ستے ہو۔ ج بھر میں تمہیں بیجوں یا اسپنے پاس رکھوں۔ قریشی بولا
فدا کی قسم! ہمرگز نہیں ۔ کیو نکر تیر سے ، باب اور تجھی کی افضل ہوں )
اس پر بزید کہ قریشی مرد بولا۔ تبرامجھی کر دینا اتنا بڑا نہیں فبنا
ہونا برطسے کہ قریشی مرد بولا۔ تبرامجھی کی کر دینا اتنا بڑا نہیں فبنا
توسنے امام سین رضی امٹر عنہ کوقتل کہا ہے۔ وہ علی کے فرند اور
رسول امٹر کے فواسے متھے۔ یہ سن کر بزید سنے اسے قبل
کروا دیا ۔

تاریمن کرام! ایک عام اُ دمی اپنی جان کے مقابری تعید کے طور پر بزید کی غلامی فہر کرنے پر نیار آئیں۔ جان دسے دیتا ہے۔ بیکن غلط بات نہیں کہتا۔ اور ادھر شیعہ پوگ ام جعفرصا دق رضی اسٹر عنہ کی تعنیت بھیجے کو تقیتہ پرمحمول کر ہے بیں۔ کیا یہ ام سے مجسن وعقیدت کا اظہار بھور ہاہے ۔ کہ انہیں ایک عام آدمی جننا بھی شقل علی العب ن نہیں سجھا جاتا ہا اور پھران کی یا وہ گوئی کا یہ عالم ہے ۔ کہ جننا بھی شقل علی العب ن نہیں سجھا جاتا ہا اور پھران کی یا وہ گوئی کا یہ عالم ہے ۔ کہ واقعہ مذکورہ کے ساتھ ہی امام زین العابد بن کے بادے میں بیٹا بن کیا گیا ہے ۔ کہ انہوں نے پر بیر کے اس مطالبہ کے جواب میں اپنے آب کو اس کی غلامی بی دینے کہ کا اقرار کرلیا تھا۔ ضوا کی قسم! ان لوگوں کو حضرات انہ ایس بھتے اور کہتے ہیں جواب نے کب کی شمنی ہے۔ ان کے بادے یہ ایسی ایسی باتیں کھتے اور کہتے ہیں جواب نے بارے بی ایسی ایسی باتیں کھتے اور کہتے ہیں جواب نے بارے بین کہنا اور منتنا بیٹ میں ایسی ایسی باتیں کھتے اور کہتے ہیں جواب بی بارے بی کہنا اور منتنا بیٹ میں ایسی ایسی باتیں کھتے اور کہتے ہیں جواب بی بارے بین کی تبعیم تھی۔ کہ بارے بین کہنا اور منتنا بیٹ میں کو باتھ ہے تھا کہ بارے بی کہنا اور منتنا بیٹ میں کو باتھ ہے کہ بارے بین کو باتھ ہے تھا ہے۔ کہ بارے بین کی تبعیم تھی۔ کہ بارے بین کہنا اور منتنا بیٹ نہیں کو بی تھی تھی۔ کہ بارے بین کی باتھ ہے۔ ان کے بارے بین کی بار کے بین کی ان اور بیت بین کی بار کے بارے بین کی انہوں کی تبعیم تھی۔ کہ بارے بین کی نا اور بنتا کی بار بار کی بار کے بار کی بار کے بار کی بار کے بار کی بار کیا کی بار کی بار

#### نبح البلاغتر:

لاَ تَنْرُكُوْ ١١ لاَ مُركِا لْمَعْرُونِ وَالنَّهَى عَنِ الْمُنْكِرِ فَبُوكِ لَى عَلَبُكُمُ شِرَارُكُ رُوتُ مُرْتُكُمْ تَنْكُمْ تَكُمُ مَنْ تَكُمْ تَكُمُ مَنْ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمُرِ

( نيج البلاغة ص ٢٢٧ خطيريس)

ترجماه:

دو دکھیو! نیکی کا حکم وینا اور برائی سے منع کرنا ہرگز ترکی نہ کرنا۔ ور نہ تم پر تم میں سے منٹر پر ترک نہ کرنا۔ ور نہ تم پر تم میں سے مئر پر ترین لوگ عالم مقرر کر دیئے جا بیک گے۔ بھر تم د عالمیں کروگے لیکن وہ تبول نہ ہوگی ، جنہیں یہ تعلیم دی گئی۔ وُہ تو امر یا لمعروف کو چھوڑ دیں۔ اور نہی عن المنکرسے یا زا جا بیل لیکن تو امر یا لمعروف کو چھوڑ دیں۔ اور نہی عن المنکرسے یا زا جا بیل لیکن

کریں ۔

ان کے مقابریں ایک عام اُدی اس فریفہ کوسرانجام دیتارہے۔ برکیزرکر تسییم کیا جاسکتاہے ؟

كرست اوراق ين نقر جفري ك بال بون يرج بمن عارعدد. ولائل قائم کیے ہیں۔ان سے روزروکشن کی طرح ظاہرو با ہرہے کہ یہ نعت ان لوگوں کی زاشی ہوئی ہے جوائر اہل بیت کے گرد جمع ہونے بین اس عرض کے لیے کہ ہم ان کی ایک اُ دھ مسن کردس میں اس میں بلا کر لوگوں کو گمراہ کریں۔ ان مكارول اور جموسے لوگول يرمذامام با قركواعتما و تھا۔ اور نه جي امام حبفرصادن رضی السرعند انہیں گھاس ڈالتے مخفے انہی المکہ نے ان دو بانیان نفتہ جعفریہ" یرا منرکی لعنت اوروہ بھی بار با ربھجی - اور پھران با نیوں نے اسپنے کر تو توں کی وجسے کتے سے اپنے منہ میں بیٹیا ب کروا یا۔ یہی وجہے ۔ کدان کُزّاب لوگوں نے ور فقر جعفری ، یں ایسے ایسے سائل داخل کردیئے۔جو بعقل فبول کرنے پرا کا دہہے اور نہ قراک وسنت نبوی میں اس کی کہیں تا ئید وتصویب ہے۔ بھہ ا کیس عام مومن ان مسائل کو سن کو سرتھا م سے رہ جا السبے۔ اور زبانِ حال سے اس ففرير دوماتم ،، كرت بوس كم كمتاب - يا خدا! تيرب نيك بندول دائم الربية) کی طرف ا پسے مسائل مسوب کرتے والنت ان ظالموں کو ذرا بجرخوف ندا یہ آپئے ذران سیاری کو کھولیں ماوراس میں موجود <sup>دوخط ن</sup>اک مس<sup>م</sup>ل ،، کی تقاب<del>کش</del>ائی

وبا لله النوفيق



martat.com





بانی کے بچوسال

الله تعالی نے جمارت اورصفائی کومرمومن کا متیازی وصف فرمایا - ارتئاد
باری تعالی ہے - اِنَّ الله یُحیبُ التَّوَّ اِبْنَ وَیُحِبُ الْمَنْطَقِدِیْنَ الله یُعِیبًا الله یک طرف رجوع کرنے والول اور باکبرگی وصفائی کے خوگروگول یفیبیًا الله تعالی ابنی طرف رجوع کرنے والول اور باکبرگی وصفائی کے خوگروگول کولیٹ مذفر ای ہے ۔ جے الله تعالی نے حقیقی اور جمی گندگی کو دُور کر کے باکیز گی عطاکر نے کی صفت و دیوت فرائی ہے ۔ ہی اور جاکہ کی عطاکر نے کی صفت و دیوت فرائی ہے ۔ ہی وجہ ہے ۔ کر گندگی کو دُور کر کے باکیز گی عطاکر نے کی صفت و دیوت فرائی ہے ۔ ہی وصف کی مسائل پر فقت کے است و والے اپنی فقتی کتب میں سے پہلے درج کرتے ہیں ۔ اس بنا پر ہم نے بھی '' فقہ جنو ہی'' فقہ جنو ہے''



فروع کاتی

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ قَالَ سَا لَتُ ابَاعَبُدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ عَنْ الْمُ عَنْ الْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ الل

#### نزجمك

محربن مرکب ایسے کے میں نے حضرت الم جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے اس یا نی کے بارے میں پوچھا جس میں چربائے بیشا ب کرنے ہوں ، کتے اس میں سے بیتے ہوں ۔ اور قبنی اس میں عشل کرتے ہوں فر یا یا۔ اگریا نی کی مقدار دوگر ، سکے برابر ہے۔ تو وہ بالکل نا یا کنہیں ہوگا ۔

پانی کے مقدار کے بلے حوالہ جات کی کتب میں لفظ دوگری، آیا ہے۔ ہم نے ترجمہ میں اسی لفظ کو برقرار رکھا۔ اب اس لفظ کے بارے میں خود کتب شیعہ سے وضاحت دیجھ لیں۔

## فرقع كافى دوسائل كشيعه

عَنْ بَعْضِ اَصْحَا بِنَاعَنَ الْجِتْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّادَمُ عَنْ بَعْضِ اَصْحَا بِنَاعَ آبِهِ عَنْ اللهِ عَبْدِهِ اللهُ عُلَيْهِ السَّادَ وَالشَّارَ بَهِ يُدِهِ قَالَ اللهُ عُلَيْتِ مِنْ الْمَاءِ نَحْوُ جُبِيّ هُذَا وَالشَّارَ بَهُ يُدِهِ اللهُ عُلَيْتِ مِنْ تِلْكَ الْجُبَابَ النَّيِّ تَعُوْ ثُنْ بِالْمَدِ يُنَاتِهِ اللهِ مُحْتِ مِنْ تِلْكَ الْجُبَابَ النَّيْ تَعُو لُهُ فَي بِلَاسُوم صَوْمَ مُرِ وَمِ اللهُ الشّيعة وَمَا مُل الشّيعة وَمَا مُل الشّيعة وَمِنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ الل

#### ترجمه:

ہمارے بعض اصحاب سے ہے۔ کہ اُہوں نے امام جعفر صادق رصٰی ا منٹرعنہ کو بیر کہتے سے نیا کہ دوگر ،، پا نی کے میرے اس کھکے کی مقدار کو کہتے ہیں۔ آپ نے یہ فراتے وفنت اپنے ہاتھ سے ایک منگے کی طرفت انتارہ کیا۔ جو مدینہ منورو ہیں پائے جانے

#### والع ملكول ين سے ايك مثلا تھا۔

# ایک شبهاور اس کازاله!

فردع کا فی کے حوالہ سے ہم نے ثابت کیا ہے۔ کورو کُر ،، ایک میکے کو کہتے یں ۔ اس پراگر کوئی سنسیعہ ترطیبے۔ اور کہے ۔ کہ ہمادے ہاں دو گر ،، میکے کی مقدار یا نی کو نہیں کہتے۔ بلد ایک برطے حویٰ کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ درج ذرل عبارت یں ہے۔

#### من لا يحضره الفقيها

اَلَكُونُ مَا يَكُونُ ثَلَاثَةَ اَشْبَارِ مُلَوْلاً فِئَ عَرْ ضِ ثَلَا ثَنَةَ اَشْبَا رِ فِئِ مُحُمْقٍ ثَلَاثَاتَ اَشْبَارِ -

رمن لا محضره الغقيب مجلد اول حقحه نمير ١٧)

تر: هله:

گر وہ ہوتا ہے۔ جو (حوض) ۔ تین بالشت لمباتین پوٹر ااور من ہی بالشت بگراہ ہو۔

جب ودكر ، كاطلان حوض برجونام - تربيم بهارے اور احناف كے مابين اس يركوني اختلات ندر إ- كبونكه احناف كے نزد بك بطے حوض ميں نجات

mariat.com

گرنے سے یا نی نا پاک نہیں ہوتا۔ ہمذا اگر فقہ جعفریہ کے اس مشد براعتراض ہے
تو امغنا ف بھی بھی نہیں کیس گے۔ اس سنبہ کا ازالہ ہم یول کرتے ہیں۔ کہ
ا۔ کُر کا معنی منکا اگر ہم اپنی طون سنے کرتے تو اس سے بیچھا چیطوا یا جا
سکتا ہے۔ یہ عنی ہم نے فروع کا نی کے حوالہ سنے ام جعفر صا دق رضائعنہ
کا بیان کردہ تا بت کیا ہے۔ اس لیے اس معنی پراعتراض دراص امام صب

ہ۔ جوافعات کے ہاں حون کی نجاست یا طہارت کامسٹدہے۔ اس

سے فقہ جعفریہ کامعا طرمختلف ہے۔ وہ اس طرح کرمن لاکھفرہ الانفقیہ
کے حوالہ سے اُپ ملاحظر کہ ہے ہیں۔ کہ یرحوض تعریباً سوا دو فیط چوڑا ،
لہاا در گہراہے۔ اس طول دعون کے حوض میں جانور پیٹیا ب کریں۔ کی
اس میں گھس کر پانی ہیئے۔ یا کوئی جنبی خسل کرے۔ تو ذوا تبلاہئے۔ کریبایں
توعقل تیم کرتی ہے۔ کہ اسنے پانی میں ایسا ہوسکت ہے۔ کیربایں
تسیم نہیں کرتی کہ اس سے خسل کرتے وقت وہ پانی سادے کا سارا حرکت
میں نہ اُ کے۔ اس کے خلاف اختاف کے زویک فروہ سٹولیسے
حوض کے بارسے میں ہے۔ جس کی ایک طوف کو اگر حرکت دی جاتے ہیں
تو دو سرے کنارے کا پانی حرکت میں نہ اُسے۔ اور بعض علی ہے۔
تو دون کی لمبائی چرڈائی مجی بیان کی ہے۔

#### الهداية مع الدراية

وَبَعُصُهُمُ قَدَّدُوْ إِللْكَسَاحَةِ عَشْرُ فِي وَبَعُصُهُمُ فِي الْكَسَاحَةِ عَشْرُ فِي الْمَصَادَةُ لِلْاَ شِر

#### عكى التّاسِ وَعَلَيْهُ وِالْفَتْواي

(الهدايرمع الدرايه جلدا دل كتا بالطهار ص ۲ ۲ مطوعه كلام كميني كراچي)

ترجمه:

بعض علما سنے اس حوض کی بیمائش ذکر کی۔ وہ یہ کہ کپڑے کے نا پنے کے دس گزیچ ڈراا ورا تنا ہی لمبا ہو۔ا ور رپیمائٹ اس بے ذکر کی گئی۔کداس بی لوگوں کے بیلے وسعت اور مہولتہے۔اور فتوٰ ی بھی اسی پرسے۔

وہ در دہ حوض میں نجاست گرنے سے اس طرف مبیطے کر وضو کرنے کی ا جازت دی گئی۔ جونجاست گرنے کے مقابر میں ہے۔ یہ نہیں کرجہاں نجاست گری دہیںسے وضو کر لو۔اس کی وجربیان فرمانی۔کدنجاست گرنےسے پانی یں وہ گھل بل جاتی ہے۔جس طرح یانی کو حرکت دی جائے تربانی اس حرکت كواسينے مجاوريانى كى طوت و هكيلتا سے يجب اس حوض كى ايك طرت كے يانى كوكوئي تنخف إ تقس حركت وب - الروه وكت دوس كارب يرموجود یانی کومتح ک کردے۔ توالیے حوض سے وخوا درطہارت وعیرہ جائز نہیں۔ كيونكحس طرع حركت ايك طرف سے دومى عرف على كئى۔اسس طرح نجاست بھی استے یا نی بی ایک طرت گر کر د وسری طرف اثر انداز ہو علے گا۔ اوراگردور اکنارہ حرکت نہیں کونا۔ تومعلوم ہوا۔ کہ حرکت راستہیں ہی کہیں ختم ہو گئے ہے۔ اسی طرح استے بولے حوص بن ایک طرف کرنے وال نجاست دوسرى طرمت كے يانى يرا تراندارند ہونے كى وج سے وال سے وضوكرنا بالز قرار ديا جار بلهد - بيما كنن كاعتبارس الساحض ١٥ فعط جرارا

ا در ۱۵ نٹ لمباہو گا۔ بینی اس کامجوعی رقبہ ۲۲۵م بع نسٹ ہوا۔ نیکن شیول کا حوض جو سوا دو فسط چوط اا وراتنا ہی لمباہے۔ وہ ۵/مربع نک بھی ہمیں بنتا - استے چھوٹے سے حوص میں اگر کتا وعیرہ کھس جائے۔ توکوئ کنارہ نظر ہی ہنیں اُسے گا۔ کرجہاں سے وضو کیا جائے۔اب بی ہوسکتاہے۔ کروہیں سے کی تو بھرو۔اور کا کی کرو۔ ناك مِن والوسيمره وحووُليب عجراليي طهارت موكى ركراس كي مثال طهارت كسى نے در ديھى اور دركئنى ہو گى-اوراس يانى سے كلى كركے جززبان ودہن كو ياكيزگ مع گاس مي وان دوعلي و لي الله خليف و رسول الله بلافصل ، اليسالفاظ اداكرے كارتو ييمكب موقع الح اور يم ووران نمازا لیے پاک یا نی کی خرکت بوسے احب میں چریائے بیٹیا ب کریں جب خود ننازی کوسکین عاصل ہوگ۔ تراسے دورروں یک پھیلانے سکسیے باربار المتحول كاينكها الرنبيل جلائے كا-تو بجركب أيسا وتنت نصيب بهوكا- جهم قربان جا ٹیں اہا مجعفرصادت رضی الشرعنہ کی دُور بینی اور حکمت برکر انہوں نے اپنے نام نہا دمجت کے دعو بداروں کا بیٹیاب سے منہ دھلوانیا۔ اور برلوگ اسے طهارت مجعة رس

## هست

#### الاستبصار

عَنُ عَلِيّ بْنِ جَعُفَرَ عَنْ اَحْنِيْهِ مُوْسَى بْنِ جَعُفَرَ عَنْ اَحْنِيْهِ مُوْسَى بْنِ جَعُفَرَ عَنْ اَحْنِيْهِ مُوْسَى بْنِ جَعُفَرَ عَلَى اَلْتُصُدُّ عَنْ بِكْرِمَاءٍ وَ قَعَ فَكَ السَّلَامُ وَلَا لِسَلَةٍ اَوْ رَكَابَةٍ اَوْ وَلَيْسَاةٍ اَوْ رَكَابَةٍ اَوْ رَكَابَةٍ اَوْ رَكَابِهِ اَوْ رَكَابِهُ اللهُ صُلُوعُ اللهُ صُلُوعُ اللهُ صُلُوعُ مِنْ هَا فَقَالَ لَا يَعِمُ اللهُ صُلُوعُ مِنْ هَا فَقَالَ لَا يَعْمَعُ اللهِ وَقَالِمَ مِنْ سِرْ وَعِيْنَ الْبَعِمِعُ اللهِ مِنْ سِرْ وَعِيْنَ الْبَعِمُ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ سِرْ وَعَيْنَ الْبَعِمُ اللهُ مِنْ اللّهُ مَا لَهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُلْمُ ا

(۱- استنیصارجددلص ۲۲) (۲- وراکن التیع جددلص ۱۲۱)

ترهه:

موسیٰ بن جعفر کے بھائی علی بن جعفر کہتے ہیں۔ کریں نے اپنے بھائی ۔ ۔ سے پر جھا۔ کہ اگر کنو میں کے پانی بیں پافانے کا ایک ٹوکرارگر پڑے وُہ یا خانہ چاہے سُو کھا ہمویا تازہ ۔ یا گو برکا ایک بھراٹوکرارگر پڑے ۔ تو کیاا ک پانی سے وظو کرنا درست ہے ؟ فرایا ۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ دینی وہ پاک ہے۔ اس بیے اس سے وظو کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے)

تهذيب الاحكام

عن ابى بصير قال قلت لا بى عبد الله عليه السلام انانسا فر فريما بلينا بالغد برمن المطريكون الى جانب القرية فيكون فيله العذرة و يبول فيله الصبى و تبول فيله الدابة و تروث فقال ان عرض في قبلك منله شئى فقل هكذا يعنى اخرج الماء بيد ك تمرتوضاً فان الدين لبس بمضيق فان الله عزوجل بقول رما جعل عليكم في الدين من حرج عزوجل بقول رما جعل عليكم في الدين من حرج المباه الخ)

(١- تهذيب الاحكام جلا اول مى ١١٨ في المباه الخ)

(٢- ورماك الشيعة عبدا ول مى ١١٨)

ترجمه:

ا بوبھیر کہتا ہے۔ کریں نے امام جفرصا دق رضی اللہ عنہ سے پوجھا ہم دوران سفر بعض دفعہ بارانی تا لا بھی پائی سے دخوکرنا چا ہتے ہیں جربتی کے ایک طرف واقع ہوتا ہے۔ اس میں با خانہ پڑا ہوتا ہے ۔ اس میں با خانہ پڑا ہوتا ہے ۔ اس میں با خانہ پڑا ہوتا ہے ۔ بی بیٹیا ب کرتے ہیں۔ چار بار کے بھی بیٹیا ب کرنے کے علاوہ بیا

ال مِن گورد التے ہیں۔ تو کیاان نالا بوں سے ہم طہارت کر ایا کر یہ فرایا ۔ اگر نہارے دیلے کرکوئی خیال اسے دلینی فرایا ۔ اگر نہارے دیل میں برسب کچھ دیکھ کرکوئی خیال اسے دلینی اسس یا نی نایاک ہونے کا) تو بھراس طرح کر لیا کرو یعنی یا تھریں اسس تالا ب کا یا نی سے کروضو کر لیا کرو ۔ کیونکہ دین میں نگی نہیں ہے۔ اسٹر تعالی فر ما تا ہے۔ دو تم پر دین میں کسی تنم کی نئی نہیں ہے۔ اسٹر تعالی فر ما تا ہے۔ دو تم پر دین میں کسی تنم کی نئی نہیں ہے۔

مسئلمظ:

۔ اگر گھنوو کیل میں خون ونشراب بیاخنز برگر ہوئے۔ \_\_ نو بیس طول نکالنے سے بانی پاک جاتا ہے \_\_

تهذيب الاحكام

عَنَّ ذَرَارَةَ خَالَ كُلْتُ لَا فِي عَبُدِ اللهِ عَكِيدُ السَّلَامُ بِئُو قَطْرَ فِيهُا قَطْرَهُ وَ مِراً وَخَمَرِ قَالَ الذَّ مُراَقَ عَمْرٌ وَالْمَيْتَ فَي اَوْلَحَمُ الْفِيْزِيْرِ فِي ذَالِكَ حُلِه قاحِدٌ فِي نُورَحُ مِنْ فَي هِشْرُ وْنَ وَثُواً-واحِدٌ فِي نُورَحُ مِنْ فَي هِشْرُ وْنَ وَثُواً-(ارتهذيب الاحكام جلاا ول ماكل) (اردمائل التيعه جلاا ول ماكل)

نزجهد:

زرارہ کہتا ہے۔ کریں نے ام حجیز صادق رضی الله عندسے اس

کو ئیں کے پانی کے بارے میں پوچھاجی میں خون یا شراب کا ایک قطرہ گرگیا ہو۔ فرانے مگے بخون، شراب، مردارا ورخنز برکا گرشت ان سب کا ایک ہی حکم ہے۔ اور دہ یہ کہ بیں ڈول کلانے پروہ یانی پاک ہوجا تاہے۔

Media

\_ خنز بركى كھال سے بنے ہوئے ول\_ \_\_\_\_ بكالا كبابانى باك ہے \_\_\_\_

من لا يحضره الفقيهام

وَ شَيْلَ الصَّا وِ قَ مَعَلَيْ السَّكَ الأَمْرَعَنَّ جِلَّو الْخِنْزِيْرِ يُجْعَلُ وَ ثُمَّ ايُسُتَّفَعَىٰ بِلِي الْمَاءُ فَقَالَ لَا بَا ْسَ بِلِهِ -(من لا يحفره الغيه بلاا ول س 9 في المياه الخ) (۲ - فروع كا في جلاسوم ص يك كاب الطهارت) (۳- وما لاشيع علوا ول س ١٢٥ الواليم)

ترجهاه:

مضرت امام معفرها و ق رمنى الله عندسه يوچها كيا - كرا كرخسز بركى

martat.com

## کھال کا ڈول بنا کراس سے یانی مکالا جائے۔ تواس بارے یں کی ملم ہے۔ فرما یاکوئی حرج نہیں ہے۔

## وسأئل الشيعد

عَنْ زَرَارَةَ قَالَ سَأَكُتُ آبَاعَبُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَنْ جِلْدِ النَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَنْ جِلْدِ النَّخِيرِ مِيجَعَلُ وَ ثُنَّ أَيْسَتَسَقَىٰ بِهِ الْكَامُ قَالَ لَا بَالْسَ مَنْ عَلَيْهِ الْكَامُ قَالَ لَا بَالْسَ -

(۱- وساكل المشيعة جلدا ول ١٢٩٥٥ البواب الماء-) (۲- من لا محضره الفقيه جلداول ص ٩

#### ترهاد:

زرارہ کتا ہے۔ کہ میں نے امام جعز صادق رضی المترعنہ سے خنز برکی کھال سئے سبنے ہوئے ڈول سے یانی نکا لئے کے تعلق پر چیا تو فرانے مگے۔ کوئی حرج نہیں ہے۔

## تبصره:

 اور پانی بھی وہ کرجس میں چو پائے پیٹیا ب کر یں گرکر کی ہاگاؤں کے بیچے پیٹیا ب
کریں۔ اس میں شراب وخون کے قطرے گرے ہوں۔ ایسے پانی کو اگر باک
کرنا ہے۔ توخنز پر کی کھال کا ڈول بنا ور اور میں ڈول نکال اور سس بانی باک
ہوگیا۔ یہ تو کنو ٹی کا کھا ہے جبار گاٹوں کے تصل باراتی تا لاب کے تجس اور
نا پاک ہونے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ چاہے اس میں مندر جر بالا نجاسات
کی بھر بار ہو۔ بہاں یہ خیال اُسکتا ہے۔ کہ پانی کی مفدار اِن نجاسات سے زیادہ
ہوگی۔ تو اس لیے اسے پاک ہی فرار دیا گیا۔ کی بخت کی بات یہ ہے ۔ کہ
اگر پانی اور بیٹیا ب برا برمقداری ہوں۔ اوروہ بل جا ہیں۔ تو بھر بھی پانی پاک
ہی دیے گا۔

بيباكران شيع كى مشهورك ب من لا كيفره الفقيه ، مي مركور بيع-

## من لا يحضره الفقيم

وَ مَوْ مِنْ اَبَيْنِ سَالَا مِنْ زَابُ بَقُ لِ وَمِنْزَا بُ مَاءٍ فَاخْتَ لَطَا تُنُمَّرُ اصَابَ تُوْ بَكَ مِنْ الْمُ لَمْرِيْنُ به بَأْشُ-

(جلداق ل صفحمبر)

#### ترجماء:

"اگرایک پرنا ہے سے پیٹیا ب اور دوسرے سے یا نی گرد ہا ہو۔ اور وہ دو نوں مِل جا کیں۔ بھیریہ بلا ہوا پیٹیاب اور یائی تیرے کیڑے پر طرح جائے۔ تو کوئی حرج نہیں ۔ بینی کیڈ ایاک ہی رہے گا" مختصر پر کرا، ہل ششیع کے ہاں اول تویانی نایاک وضیں ہوتا ہی تہیں ا دراگر ہو بھی جائے توری بیں ڈول (اوروہ مجی خنزیر کی کھال کینے ہوئے) بکال دسینے پر یا نی پاک ہو جا تا ہے ۔ان کے ہاں ببیری اور نجاست کا مرف نام ہی ہے۔ اوراس کا وجود ناپیر سے۔

(فاعتبروايااولى الابصار)

# مسئله ه:

-جس یا نی سے انتبجاء کیا گباوله تنعمال شره بانی بھی پاک ہے

تخريرا لوكسبيله

الْمُلَاءُ الْمُسْتَعُمُلُ فِي الْوُصُوحِ لِاَ اشْكَالَ فِي كُونِهِ طَاهِرًا وَمُطَهِرًا لِلْحَدُّتِ وَالْخُبْتِ حُمَالَا إِشْكَال فِيْ كُوْ فِ الْمُشْتَعُمُلِ فِحْ رَفْعِ الْحَدِّ فِ الْاَحْكِيرِ كَا هِمَا وَمُطَهِرًا لِلْخُبُتِ بَلِي الْأَقُواى كُونِنَهُ مُطْهِرًا لِلْحَدُثِ

مسئله عير،

مَا مُ الْإِنْسَانَهَاءِ سَوَاعٌ كَانَ مِنَ الْبَوْلِ

اَوِالْغَايُطِ-

د تحریرا نورید جلدا ول ص ۱۴ فحف احکامرا لمبیاه تصنیعت موح الله الموسوی الخینی الداعی انقلاب اسلامیه ایران)

ترجمه:

مئلہ علا وفورکے لیے استعال سندہ پانی کے پاک ہونے

ادر پاک کرنے والا ہونے پرکوئی انتکال نہیں

ادر پاک کرنے والا ہونے برکوئی انتکال نہیں

یاسی طرح اشکال سے فالی ہے جس طرح شل جنابت (حدث اکبر)

کے لیے استعال شدہ یا نی سے جنبی آدمی وضو کرسکتا ہے۔ بکر بے وفو

اُدی کا اسسے وضو کرنا توزیا وہ اکسان اور توی ہے میسکد ہے! پہنیاب

یا یا فار سے فارغ ہونے کے بعد جس یا نی سے استنجا عرکیا گیا۔

(وہ استعال سندہ پانی بھی پاک ہے۔ اسس سے فسل جنابت

اور وضو ہوسکتا ہے)

## مسئلمد؛

# - استنجاء بیں انتعمال نشدہ پانی اگر کیڑے -\_\_ برگر بڑھے۔ تو کیٹرا نا پاک نہیں ہونا ۔\_

# وسائل التنبعه

محمد بن النعمان قَالَ قُلْتُ لَا بِنَ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ لَا فِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ مِنَ النَّكَ اللهُ عَلَيْ مَنَ النَّكَ اللهُ عَلَيْ مَنَ النَّكَ اللهُ عَلَيْ مَنَ النَّكَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

#### الحديث:

عَنِ الْأَحْوَ لِ آنَاهُ سَالَ لِآلِي عَبْدِا ملله عليه السّلام الرَّحْجَلَ يَسْتَنْجِي فَيَقَعُ شُوْبِهُ فِي عَبْدِا ملله عليه السّلام الرَّحْجَلَ يَسْتَنْجِي فَيَقَعُ شُوْبِهُ فِي الْمَاعِ الَّهٰ يَحْ الْمَاعِ الَّهٰ يَحْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَالَ الْاَبْأَسُ فَسَكَتَ فَقَالَ اوْ تَدُرِي اللّهُ فَقَالَ اوْ تَدُرِي لَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

روسائل الشيعدجلد اول ص١٧١/ ابواب الماء مطبوعه تهران طبع جديد)

martat.com

#### قرجمه:

محد بن نعان کتاب ۔ کدیں نے امام جفرصا دق رضی المنوعنہ سے
پوچھا۔ کدیں یا خاد کرکے فارغ ہوا بھریں نے یا نی سے استنجاء کیا
اس استنجاء یں استعمال سف دہ یا نی میں میرا کیٹرا گر بڑا۔ (اور گیلا ہوگیا)
توکیٹرا یاک رہا؟) فرمانے گئے۔ کوئی حرج نہیں ہے۔
توکیٹرا یاک رہا ؟) فرمانے گئے۔ کوئی حرج نہیں ہے۔

الحدميث۔

احول کہتا ہے۔ کہ بی نے امام جھنرصا دق رضی الشرعنہ سے پوجھا۔
ایک اُ د می استنجاء کرتا ہے۔ چھراسنجاء کے لیے استعال سندہ

پانی میں اس کا کیٹرا گر بڑتا ہے۔ دا وروہ اس سے تر ہوجا تا ہے

کیا وہ پاک ہے ؟) فرمایا۔ کوئی حرح نہیں دیعنی وہ بدستور
پاک ہی ہے۔) چرکھے ویر خاموش ہو گئے۔ اور پھرفرمانے گئے۔
کیا تو جا نتا ہے۔ کہ اس میں حرج کیوں نہیں دلعنی وہ نا پاک کیوں نہ ہوا۔) میں نے عرض کیا۔ فدا کی تسم اِ مجھے اس کا عمنہ بیں ہے یہ بی فرمایا ۔ وجہ بیسے ۔ کہ پانی مقدار میں اس گندگ سے زیا وہ ہے جو اس میں استنجاء کرستے وقت بل گئی۔
اُس میں استنجاء کرستے وقت بل گئی۔

## وسأئل الشيعد

اَ سُنَنَجِى تَنْتَمَر يَتَعُ ثَكَ بِى فِيَّهِ قَ اَنَاجُنَبُ فَعَالَ لَا بَالْسُ بِهِ-

روسا ئل الشيعاء حلداول

ص ۱۲۱)

ترجمك:

یں نے استجاء کیا۔ اوریش حالت جنابت میں تھا۔ پھراسنجا وکے استجا استحال سے الدے میں میراکیر اگر گیا۔ (تواس کے بارے میں اکب کی کیا رائے ہے ہی امام حبفر صادت رعنی الند عنہ نے فرایا۔ اس میں کوئی حرج نہیں۔ (وہ کیٹرا پاکسے۔)

تبصره:

بیشاب، یا فانه کے بعد ( مذکورہ حوالہ جات میں ) ستنجاء کرنے والے معنعلن يدمو جود نهيس كداس في في سے استنجاء كرنے سے قبل تھريا دھيلا وعنیرہ استعال کیا نخا۔ابسی عالت میں جب یا فا نہ کے بعد بغیر ڈھیلے استعمال کیے اگر کوئی شخص یا نی سے استہام کرتاہے۔ تواقر لا وہ تب کرے گا۔جب استنجا و کے بعداس کاجسم پاک زہوتا ہو۔ ورز اگر مخرج بالکل صاف ہے۔ تر پھیر التنجاء كرنے كى خرورت مى بنيں اس صورت ميں استنجاء كرتے والے كيانى يں يا فاندكى كافى مقدار نظرة فے گا-اى مقدار كے ہوتے ہوئے اس یا نی کو پاک کہنے کی دیس پر تھی۔ کریا نی کی مقدار چونکوزیادہ ہے۔اس لیے وه يا خانه اس كى طهارت كونقصال مذني الميك كارطها رست بى نهيس بكدوه يانى یاک بھی ہے۔ اور یاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھناہے۔ اسی طرح جنبی اُدمی فعنل جنابت كرف سے تبل اینے آلة ناسل كو إنى سے دھويا۔ تو اس یانی منی کے اثرات یقینا ہوں گے۔ سکن یانی کی مقدار زیادہ ہوتے کی وجہسے کوئی فرق نہ پڑھے گا۔آپ حضرات خیال فرمائیں ۔ کر اگران مُرکورہ صور نوں یں پانی بہلے کی طرح طا ہرا درمطبر رہتا ہے۔ تو بھراس مے جس اور

ناپاک ہوسنے کی صورت کونسی ہوگی ہ ہیں ناکہ پانی کی مقدار کم ہو جائے اور باخانہ
منی یا پیٹا ب کی مقدار زیادہ ہوجائے۔ اس سے ہمٹ کرکسی صورت ہیں پانی
کی طہارت اور طہور تیت میں فرق ہیں پڑتا۔ اُدھراد شرتعالیٰ کا ارتبادگرامی ہے
ان الله بعد التو ابین و بعد المنظر بن ۔ ب شک الاتعالیٰ
ابنی طرف رجوع کرنے والول اور خوب پاک دہنے والول کولیندکر تا ہے اور
ا دھر نجاست بلا پانی ممتر پر ڈالو۔ پا فاندا در چیٹا ب والا پانی کلی کے بیے استعال کرو۔ اس پانی می بھیکے ہوئے کو ہی کری کرنما زیر مھور می جا کر ہے۔
کرو۔ اس پانی می بھیکے ہوئے کی طے کو ہی کرنما زیر مھور می جا کر ہے۔

مستلدك

تفوك سے استبخاء جائزہے

من لا بحضره الفقيهه

سَنَّالَ حَنَّانُ بُنُ سَدِيدٍ ابَاعَبُدِ اللّهِ عَلَيَالِهِ اللّهِ عَلَيَالِهِ اللّهِ عَلَيَالِهِ اللّهَ اللّهِ عَلَيَالِهِ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(٧- فروع كافي جدية صناكتب الطبارت

دايمن لانجفر الغقية حمام مبداول

#### ترجمه:

ا ورحنان بن مدید نے ام مجفرصا دق رضی الله عنه سے پوچا ی بعد بعض دفعہ بیتا برا ہوں۔ لیکن سے بعد استجاء کے بیہ باف برمجھ فدرت نہیں ۔ اور یہ بات مجھ خت اگرارگزرتی ہے فرایا جب بیتا ب سے فارغ ہوجائے تراہینے ذکر پر تھوک فر یا کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا گرارگز کی جنرتیا ہے ۔ تو کہنا یہ اس سے ہے۔

## لمحدفكريه

قاریکن کوام! الله تعالی نے یان ناسفے یا س پر تدرت را ہونے کی صورت بس مٹی کواس کے قائم مقام کردیا ہے۔جیسا کر مدت اصغرا ورا مبر کے بیے یانی کی عدم موجود کی کی صورت میں مٹی طہارت کا کا دیتی ہے بیکن قربان جائين نفذ حفريك طربقة المعطما رت بركه الركسي شيعه كويشاب كرنے كے بعد يانى بتيسرندائے - تووہ تھوك سے استنجاء كرے - نامعلوم ملى کے جگہ تھوک کس صحدت کی بنا پر دیا گیا۔ ترخص جا نتاہے ۔ کر تھوک سے استجار ایک د نعرلعاب دین انگی سے مگاکرذ کردر کانے سے نہیں ہوتا۔ بلکاس کے حصول کے لیے کئی بارانگلی کھی او حراور کھی اِ دھر لگانی ہوسے گی -اسی یے فرایا گیا۔ اگردوسری بمبری مرتبه منه کیں انگی ڈاکتے وقت کچھ تھوک کے علاوہ ذاکقہ دارچیز کا حساس ہو۔ تومومنو! نکو کرنے کی خرورت ہیں۔ بس دل کو مجھا و کریے کچھ اور نہیں بلکھوک ہی ہے۔ ہم کتے ہیں۔ کو اگرانس طرع استنجاء جلدى كرنا جا جنت ہو۔ تاكه بعديس وضوكر كے تجمير تحريميدي شال ہو کو۔ تر پیمرایک انگلی کی بجائے متھیلی پر بھوک جمع کر کے ایک ہی وفعہ

استجاء کرو۔ ادر اگر گر بر جوجائے۔ توعقیدہ جیسے دکھنا۔ اور ہی جھنا کہ تھوک ہی تھوک ہے تھوک ہے اور اس متبھیلی کوسیز پر کلنے سے نور علی نور جو کر تھیکری رکھو۔ اور اس بر افقا ٹیک دو عقل کے اندھول کو یہ بھی معلوم نہیں۔ کہ بیٹیا ب کے قطرہ یا اس کی کر کرے ساتھ جب ہوا ہو وہ بھیل کرا ور مزید جھی گنا لا کر دے گا۔ تو وہ بھیل کرا ور مزید جھی گنا لا کر دے گا۔ تو وہ بھیل کرا ور مزید جھی گنا لا محمد کر دے گا۔ نو بھی جس میا گر ہی مرمنول کو اس سے کیا آئ کے نز دیک اگر بیٹیا ب شخنون کک بہد نکھے۔ نو بھی جسم باک ہی رہتا ہے۔ ام جعفر صادق سے ہی صاحب البھار ہے اور محمد موال کی بھی دہتا ہے۔ ام جعفر صادق سے ہی صاحب البھار ہے۔ اور محمد موال کو ایس ہے۔ اور محمد موال کی ہی دور ایس ہے۔ اور محمد موال کو ایس ہے۔ اور موال میں کی کہ کو کھول کی ہے۔ کو کہ کو کو کھول کی ہے۔ کو کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کی کھول کو کھول کی کھول کی کھول کو کھول کو کھول کی کھول کو کھول کی کھول کے کھول کے کھول کی کھول کی کھول کے کھول کو کھول کی کھول کو کھول کھول کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کو کھول کے کھول کو کھول کو کھول کے کھول کو کھول کی کھول کے کھول کی کھول کے کھول کو کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کو کھول کو کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کے کھول کو کھول کے کھول کے

## الاستبصار

عَنَ آجِرْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِنْ الدَّجُلِ يَبُولُ قَالَ يَنْنَوُنُ ثَلاَ قَا تُسُمَّرُاتُ سَالَ حَتَىٰ يَبُلُغُ السَّاقُ فَلاَ يُبَالِ -

(الاستبصارجلداقلصهم)

#### ترجماد:

ینی پیٹاب کرنے بعد بین دنعہ الا تناس کو جھٹک دو۔ بھراس کے بعد اگر پنیٹاب بہتا ہوا پنڈلی کس تر کر جائے۔ تو پرواہ نرکنا۔

بات دا ضح ہے۔ کہ جب سوا د وفٹ پانی میں اُ دمی بیٹنا ب کرہ ال ۔ کتے گدھے اور دمیر جا بزر بول و ہراز ڈوائیں کیٹ راب وخون اس میں گر بڑے خنزیراس میں گفس جائے۔ تو بھی وہ پاک ہی رہتا ہے ۔ لہذا اگر بھٹوک لگا کر پیٹیا ب اور تھوک کی ائمیز نش سے ترکی میں اضافہ ہو جائے تواسے نا پاک

martat.com

کون کھے گا۔ اوراس سے تعبت خیز بات بہہے۔ کران کی نقہ میں استنجاء کے بیلے کوئی وٹا بھر یانی کی بھی عرورت نہیں۔ بلکر کسی شاگر د کے سوال کے جواب میں امام صاحب کا فرمان تو اس سے کہیں کم یانی سے علما رت کا فائدہ دیتا ہے رصاحب استبصار نہی لکھتا ہے۔

## استبصار

سُكَا لَتُ ذُ كُمَّرِ يَجْنِ تَى مِنَ الْمَاءِ فِي الْوِ سُتَنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ قَالَ مَنْ لَا مَا الْمَاعَلَى الْحَسُّفَ وَ. (الاستبعار، جلا

#### ترجهد.

یں سے امام مجفر سے پوچھا۔ کر پیشاب کے بعداستہا ہے یہ کتنا پانی کا فی ہوگا۔ فرایا۔ اس قدر کرجوا کر تناس کی شیاری کور کرسے حضرات؛ طہارت سے بیمسائل جہیں امام جعفر صادق رضی اللہ عتم کی طرف نسبت کرکے بیان کیا گیا ہے۔ قطعًا اُسکے ارشادات نہیں۔ بلکہ یہ ابو بھیراور زرارہ وغیرہ کی من گھڑت روایات ہیں۔ جب ان وگول نے عورت کے ساتھ وطی فی الد براور متعہ ایسی معون حرکتوں کو سند جواز عطا کردی۔ تو تھوک سے استہار کونا ان کے بیے کون سی شکل بات تھی۔

بېرمال حفرات ائد ا، مل بيت ان وا بى تبا بى دوا يتول سے مبرّا بي - ا در نوست و نجاست سے اكودہ اليسے مسائل سے ان كى تعلیا گوسوں دُور بيں -

فاعتبروايااولىالابصار

marfat.com

## مسئله ٢:

گرے اور چیخر کا بول اورلید \_\_ناپاک نہب بیں \_\_\_ \_\_ناپاک ، بین ہیں \_\_\_

## المبسوط

وَمَا يُحِثْرَهُ لَحَمُّهُ فَلاَ أَبُّ سَ بِبَوْلِهِ وَرَقَ شِهِ مِنْلُ الْبِغَالِ وَٱلْحَمِيْدِ-

(المبسوط<sup>ی</sup> ۲ کتاب الطهارت ، مطبوعة تبران )

نزهماد:

جن جو یا یوں کا گوشت محروہ ہے۔ ان کا بیٹیا ب اورلید یاک ہے جیسا کر خچراور گرھا۔

مسئله 12:

تے ، زرد یانی اور کحبیب و بھی پاک ہیں

المبسوط

وَ الْقَيْ لَيْسُ بِبَجِسٍ وَفِيْ أَصْحَابِنَامَنْ يَقَوْلُ

marrat.com

هُ وَنَجِسٌ وَالصَّدِيدُ وَالْقَيْحُ حُحْمُهُمَا حُحُمُ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْ الْعَدِيدُ وَالْقَيْحُ حُحْمُهُمَا حُحُمُ الْعَنْ الْعَدِيدُ وَالْقَيْحُ حُحْمُهُمَا حُحُمُ الْعُحُمُ الْعَقَى الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلَى الْعَلِيلُ عَلَى الْعَلَى الْعُلِيلُ الْعَلَى الْعُلِيلُومُ الْعَلَى الْعَلِيقِيلُ الْعَلَى الْعُلِمُ الْعُلِيلُ الْعَلَى الْعَلِيلُولُومُ الْعُلِيلُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِمُ الْعُلِيلُومُ الْعُلِي الْعَلَى الْع

(الميسوطص ۲۸)

: 2.7

تے بی نہیں ہے۔ ہمارے کچھ اصحاب اس کے بی ہونے کے قائل ہیں۔ دلیکن یہ درست نہیں ہے ) اور زود یا نی اور کچلود و ول کا حکم نے کی طرح سے لینی یہ دوول بھی غرب نہیں بکہ پاک ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔

لمحدفكريد

تارین کرام اجس نربهب می گرسے اور فچر کا پیٹیا ب بھی پاک ہو۔ اور کیلو وغنیہ۔ رہ بھی نجاست کا حکم زرکھتی ہوں۔ اس ندبمب بیس تو ہر طرف طہارت ہی طہارت ہے۔ معلوم ہوتا ہے۔ کرنقہ جعفری میں نجاست بیدی اور گنرگی برائے نام ہی ہے۔ فاعت جرو ایا اولی الابصار

marfat.com

## مسئلهظ

# و دی اور مذی پاک ہیں

144

### الميسوط:

وَ ٱلْمَذْ مُ وَ الْمُودُ مُ كَاهِرَانِ لاَ يَجِبُ أِنَ التَّهُمَا فَلُودُ أَنَ التَّهُمَا فَنُسَلَ-

دا لمبسوطص ۴۸ كآب الطهارت)

#### نزجماد:

مذی اورودی دونوں پاک ہیں۔ اگر کیڑے باجسم پر لگ جا ہیں۔ تو اسس کا دھونا ا درانہیں مورکر ناکوئی طروری نہیں ہاں اگر کسی نے دھوکر انہیں زائل کر دیا۔ توانفسل ا ورمہتر کیا ۔

#### مسكلدما:

\_\_ووران نمازاگرمذی یا ودی نیل کرابیر بور یک \_\_\_ دوران نمازاگرمذی یا ودی نیک کرابیر بور یک \_\_ بهه جائے۔ تواس سے نه نماز لو نی نه وضو گیا ۔

## المبسوط:

عَنُ زُرَارَةً عَنْ آلِي عَبْدِ الله عَلَيْه السَّارِدِ قَالَ إِنْ سَالَ مِنْ ذَكِ وَالْنَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَالْنَا سَالَ مِنْ ذَكِ وَالْنَا

martat.com

فِي الصَّلَوةِ فَكَلَّ تَعْسَيلُهُ وَلاَ تَعْطَعِ الصَّلَوةَ وَلاَ مَنْعُ الصَّلَوةَ وَلاَ مَنْعُ عَفِيبُكَ فَإِنَّمَا ذَالِكَ مَنْكُ مِنْدُلِهُ الْمُؤْمَنُ وَكُلَّ شَيْعُ عَفِيبُكَ فَإِنْمَا ذَالِكَ مِنْكُ مِنْكُ مِنْدُكَ مَنْكُ مَنْ الْمَبْكَا بُلِ اَوْمِنَ الْبُكَا مِنْ الْمَبْكَا بُلِ اَوْمِنَ الْبُكَا مِنْ الْمَبْكَا بُلِ اَوْمِنَ الْبُكَا مِنْ الْمَبْكَا مِنْ الْمَبْكَا بُلُ اللهُ مِنْ الْمُؤْمِنَ تَكُومُ الْمُكَا اللهُ اللهُ مِنْ فَكُومِ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

را-فروع كافى جلدسوم صهه كتاب الطهارت) (۲-من لا يحضره الفقيله جلد اقلص)

#### مرجماد.

امام حبفرصاد تی رضی الشرعنه سے روا پہت ہے کداگر عالت نمازی بر بین اب کے مقام سے کوئی شے از مسم مذی وودی نیکے تو فد دعور کر اور نہ نماز قلع کرو۔ اس سے وضو باطل نہ ہوگا۔ اور اگر تمہا رسے مخنول کسی بہنچے - تو بمبنزلہ رفیا ہی بانم کے ہے - اور مروہ چیز جو لبدوضو فارج ہمووہ یا نوعضو تناسل کی رطوبت ہے یا بواسیر ہے - وہ کیے نہیں اسے ن دھو وُ۔ اسپنے لباس سے مگر جبکہ نجاست ہو۔ کہ بین اسے ن دھو وُ۔ اسپنے لباس سے مگر جبکہ نجاست ہو۔ رالتا نی ترجمہ کائی جلدا ول ص س سا) باب ذی وودی)

لمحد فکر ید: بذی و رودی کی تعربین جوفروع کا فی کے مذکورہ حوالہ پر عاشیہ پر لکھی ہموئی ہے۔ اس کا فلاصہ یہہے۔ کہ یہ دونوں رطوبتیں عضو تناس سے فارج ہوتی ہیں۔

ذی دہ رطوبت ہے۔ جوم داور عورت کے باہم طاعبت دھیم چاطئ کرنے
کے دقت عفومخصوص سے فائح ہوتی ہے۔ اور پیٹا ب کے بعد جورطوبت عضو
مخصوص سے نکے۔ و دی کہلاتی ہے۔

ا یا ندی عورت کے ساتھ چھیٹر چھاٹر پر نیکتی ہے۔ اورودی بیٹیا کے بعد-اب دوران نمازان دونوں رطوبتوں کا بھن اس بات کا تقاضا کرتاہے کر نماز پر است وال مناز بھی پڑھ رہا ہوا ورعورت کے ساتھ ملاعبت بھی کررہا ہو۔ ا در دوس ی صورت می نماز بن پیشاب کردے اور پیراس کے بعدودی کی صورت می رطوبت فارج موتواس كيفيت سے بقول الم حعفرها وق رضي الدعنه ر نما ز ٹوٹتی ہے۔ نه وضو جا تا ہے۔ اور منہی ان رطوبتوں پر نیاست کا حکم لگانا درست ہے۔ اگر دوران نماز عورت سے جھٹر جیاظ کرنے اور بول و برازے كرنے سے زنماز و سے زونو جائے تو بھروارے نیارے ہوگئے۔ ہم خرا وہم ٹواب۔ بخدا اام حبغرصا دق رضی المنرعندا لیسے مسائل مرگزنہیں بیاں كرسكتة - يرمجوا ساست اوروا بهيات الوبصيرا ورزراره ايند كميني كي اختزاع مين -اسى يد بم بار إكبه يك بي ركرو نقر حفريه ١١١١م باقر اور ١١م صغرصا دق رضى أيعنها کی روایات، ورا رشادات کے مجمو گانا ہمیں ہے۔ بلکہ ان وگوں کی من گھڑت باتوں کی بیار تی ہے جن پردونوں اممہ نے لعنت بھیجی اوران کو اپنے قریب

فاعتبروا بإاولى الابصار

مسئلمبرا

-جنابت کے سل کے لیے استعال کے بانی باک ہے سے

المبسوط

وَالْمَاءُ الْمُسْتَعَمَلُ عَلَى ضَرْبَيْنِ آحَدُهُ هُمَا مَا السَّتُعْمِلُ فِي الْمِعْتَى الْمُدُهُ مُمَا مَا السَّتُعْمِلُ فِي الْمِعْتِمَا لَهُ فِي الْمُعْتِمَا لَهُ فِي الْمُعْتَى الْمُسَنَّدُ نَاتِ فَا الْمُحْدُمُ السَّتُعْمِلُ فِي وَفِي الْمُعْتَى اللَّهُ فِي الْمُحْدُرُ السَّتُعْمِلُ فِي مَعْمَالُهُ فِي وَفِي الْمُحَدِّمُ الْمُعْتَى اللَّهِ وَالْمُحَدِّمُ الْمُعْتَى وَالْ حَكَانَ فَلَا يَجُولُ الْمُعْتَى اللَّهُ فِي وَفِي الْمُحَدِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(المبسوط جلدا ول ص ۱۱۱/اقسام الماء المستعمل في الحدث مطبوع تبران لجنع جديد)

ترجمه:

استعال سنده یانی کی دوسمیں ہیں - ایک وہ جو وضوا ورس مسنور ك يد استعال كياكيا جو-الكامكم يرب كراس ك ذربعه عدات دور ، وسكتى سے دلينى و عنوا ورفر فنى غسل ہو جائے گا بادومرى قم و و كرمس معنس جنابت ا وغسل حيف كيا كيا بهو-اس كاحدث دور کرنے کے لیے استعال جائز نہیں ۔ اگر چے بریانی یاک ہے اور اگرئي دومراياني كرزجس كي تفصيل كزر يكي سے معنى سوا دوف م بع یا نی کے ایک مٹکے) کے برا بر ہو۔ تو بھیرنا جائز کا حکم ختم ہو جائے گا۔ دلینی اسے مدن دورکرنا عامن بو مائے کا کرے اب بریانی اس مقدار کی بہنج گیا ہے حریحس اور گندہ ہونے كااخنمال نهيين ركهتنا -اورا كركر سي كم مقدار سے - توبير ماك نودر ہے۔ لین اس سے کوئی نایاک چنز پاکنہیں ہوسکتی۔ اِن اس کا بینا درست اوراس سے نجاست دور کرنا بھی جا رہے۔ كيونكه يربيرعال ياني توسي

تبصره

ابو جعفر محر بن من طوسی موم جنباؤرس شیعیت ہے ۔ جس صحاح اربد کی تعینیت کا کام سے انجام دیا۔ یہ حضات اس پانی کو پینے کے تنابل ہم، را ہے ۔ حب سے حیض والی عورت نے ذہنی شنل کیا۔ یا نسل جنا بت کیا گیا ہموم ن پر سنے رط رنگ کی ۔ کروہ ایک محکے کے برابر ہوتا چا جئے۔ پیم اس کو کرئی گندگی گندہ نہیں کرسکتی ۔ حبیبا کہ گزست ندا وراق بس آب ما ط کرچے ہیں۔ اوراگر سکے سے کم ہے۔ تواس کا بینا پھر بھی جائز ہے۔ بی ہے۔ کہ گندی ذہنیت اسی تسم کے ممائل گھڑتی ہے۔ حضرات ائر اہل بیت بینی صابان طمارت کب ایسے مسائل بیان کر سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہجوا ۔ کہ بیا ور اس تشم کے نجاست سے ہمرے مسائل انہی داو بوب نے گھڑے ہیں۔ جن اس تشم کے نجاست سے ہمرے مسائل انہی داو بوب نے گھڑے ہیں۔ جن براام معاصب نے پیٹ کاربھری ہے۔ اور جن کی کاورشوں کو دونقہ جعفریہ ،، کا نام دے دیا گیا۔ ایسے مسائل انام جعفر معا دق رضی اسٹر عنہ یا ان کے والدگرامی انام با قرام کی طوف نسوب کر ناان صفرات کی تو بین سے کم نہیں ہے۔ آخران معونوں کی طرف نسوب کر ناان صفرات کی تو بین سے کم نہیں ہے۔ آخران معونوں کی طرف نسوب کر ناان صفرات کی تو بین سے کم نہیں ہے۔ آخران معونوں کی طرف نسوب کر ناان کے منا تھ متعادت کرائیں ۔ اوران کی عزت بنائیں۔ کے ملے اچھے مسائل کے منا تھ متعادت کرائیں ۔ اوران کی عزت بنائیں۔ اس طرح کے دواصل ہیں۔ انرار کیا جارہ با ہے۔ کرانام صاحب کی طرف نسوب کرکے دواصل ہیں۔ انزار کیا جارہ با ہے۔ کرانام صاحب کی این برلعت بھیجناحی تھا۔

(فَاعْتَ بِرُوْ آيَا أُوْلِي الْاَبَصَار)

149

# مسلم مرا

ہموا فارج ہمونے سے اس وقت ضوجا تاہے جب اس کی اواز بیدا ہمویا اس کی برناکیں بجراسھے

فروع کاتی

عَلَىٰ بِنُ إِبْرَاهِ بِسَرَعَنَ إِبْنِ اَ فِي عُمُنْدٍ عَرَبَ مُعَا وِيَدَّ بُنِ عَمَارٍ قَالَ قَالَ اَ بُرْعَبُ وَاللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمِرِانَ الشَّيْطَانَ يَنْفُخُ فِي دُبْرِالْإِنْسَانِ حَتَّى بُنَيْكُ إِلَيْهِ اَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ رِيْحُ فَلاَ يَنْقُصُ الْوُصُوعَ إِلّا رِبْحُ نَسَمَعُهَا اَ وَتَجِدُ

رِ يُحَمَّا-

(ا-فردع کا فی جدسوم صلا کتاب الطهارت)

(۲ - وسائل الت ید جلدا ول ص ۵ ک ۱ ،

ابواب نواقعی الوخوی

(۳ - من لا محضره الفقیه هبدا ول صفحه نمبر ۳ )

حضرت امام حبفرصا دق رضی الشرعنه نے قرا بایست یطان آدمی

ک دُبریں بھونکتا ہے۔ بھراً دی کو خیال آ کہے کراس کی ہونکل گئی توسنو!

وضوداس ہوا کے نصفے سے ٹو ٹت کے جس کی اُواز تم سنویا اس کی بوحس

#### وسائل الشبعه:

عَنْ ذَرَادَة عَنَ اَ فِي عَبْدِ الله عليه السلام فَ الَهُ اللهُ عَنْ ذَرَادَة عَنَ اَ فِي عَبْدِ الله عليه السلام فَ الله اللهُ عَبْدُ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### نزهم :

ا مام حبعفرصا دق رضی الله عنه سے زرارہ روایت کر المب کر الم ما ب نے در مایا۔ وضو صرف بیٹیاب اور یا فانے یا اس مہواکے تھنے سے جا تا ہے جس کی نوا وارشنے یا اس بھیلی سے کر جس کی تھے اُڑا کے

#### الفقام على المذاهب الخمساء:

قَالَ الْإِمَا مِيَّاتُ لَا تَنْقُضُ الْوُصُ وَعُ إِلَّا إِذَا خَرَجَتُ مُتَلَقَّخَتُ إِلَّا إِذَا خَرَجَتُ مُتَلَقَّخَتُ إِلْاً إِذَا خَرَجَتُ مُتَلَقَّخَتُ إِلَّا لِعَدُّرُوَ-

والفقه على المذاهب الخمسدمن)

#### ترجمات:

امامید کتے ہیں۔ کہ ہوا فارج ہونے سے دضواس وقت جاتا ہے جب اس کے ساتھ کچھے یا فا زیل ہوا ہو۔

#### تبصره:

دونق جعفرت ، سنے اپنے ماننے والوں کے لیے کیا کیا رعاتیمی عطاکیں اوران
کی مل رت ، ر باکیزگی کو قائم رکھنے کو کس قدر محنن کی ہے جسم سے خون ہیں وعیرہ
سے خطنے سے اِن کی طمارت فائم وائم رہتی ہے۔ مرت بول اور پا فا نہ سے اِن کا وضو
ختم ہوتا ہے۔ رہی ہوا تواس میں آئی ہمت کہاں کو چیدر کر ارکے دونام نہا ومحبول ، کا
وضو توڑ سکے۔ بان اگر خوب زورسے خطے ۔ اوراس پاس کک وعماکوسنائی وسے ۔ تو پھر گھٹنے
میکنے پڑیں گے۔ یا بھری محفل محلیس کواس کی گرناک پرروال رکھنے پرمجبور کر وسے ۔ یا بھر
جب آئے تواہے سا تھ محفور اسا پافا نہ بھی لیتی آئے جس سے مقام مخصوص پر پڑا
کیٹر اور معقل ، ہموجائے ۔ وان صور توں میں جو نے کچے لوگ اس کے خطف کے گوا و بن جائیں
گے۔ اس بے اب ڈھٹا ٹی سے کام نہ چھے گا ۔

ر بایر معا طرکدان بین کیفیان کے علاوہ نطنے والی ہوامعدہ سے آنے والی ہوا نہیں مبلکر وہ سنسیطان کی بھونگئی ہے تکلی جودو اندھے کنو میں ،، پر بیٹھا بھوکیں مازنا ہے۔ سواس کے بارے میں ہم کیا کہا ہے ہیں بھیونکیں ارٹ والا جانے اور اسے وہاں بھانے والے جابی ہم نواس قررجائے یں ۔ کہ ہوا کا خروج یا خواج معدہ بیں جع سفدہ نی میں جنہ سندہ میں جنہ بیں جنہ بین زیا وہ ہونے کی صورت یں اُدمی تصداً تک تک لائے ہے ۔ خوب موج ہے ۔ کرجب کک فرکورہ مین سف واٹھ نریائی جا ئیں کیسی شیعہ کا ہوا فارج ہونے سے وضور نہ جائے گا۔ ذرا غور فرا میں ۔ کہ ہوا کے ساتھ یا فارج ہوت یا درہے ۔

بیکن ہیں دو مشار کھا ہینے لیس یں ہم تی ہیں۔ ہوا کے تکھنے کے وقت مقعد کوکسی طرح ٹو جیسل کر دیا جائے۔ تو اگراز پریلانہ ہم لگ -اورا گر تھوڑی تھوڑی تھوڑی تکالے تو بُڑیدیل ہونے کا خطرہ بھی ٹی گیا۔

اس کے اہل شیع کویہ مجرّب نسخہ خروراز انا چا ہیئے۔ تاکہ بار باروضوجاتے رہنے کا خطرہ طل جائے ۔ اور ہیں سمجھا جائے ۔ کاسٹیطان کی حرکت ہے ۔ جس سے وضوقا ٹم ہے ۔ اور کیوں نہ ہو ۔ جب مشکلے برابر پانی کوکوئی گنسدگ بی سے وضوقا ٹم ہے ۔ اور کیوں نہ ہو ۔ جب مشکلے برابر پانی کوکوئی گنسدگ نا پاک نہیں کوسکتی حیف وجنا بت کے خسل میں استعمال ہونے والا پانی دوجام شیری ،، باک نہیں کو کھی کا بول و براز طا ہر ہے ۔ تو یہ بیچاری ہوا وضور کا کیا بگا طر سے کے ۔ اور گرھے وغیرہ کا بول و براز طا ہر ہے ۔ تو یہ بیچاری ہوا وضور کا کیا بگا طر سے گی ۔

فاعتابروايااولىالابصار

## قابل توجها

ایک طرف دو نقد جعفرید ، یم گرسے اور خچر کا بول پاک ہے ۔ بکراسس سے بڑھ کر نزی اورودی کی طہارت کا قول بھی موجر دہے ۔ بکن دوسری طرف اہل مُنّت کے ساتھ بغفن وعداوت کا نظب رہ دیکھیں ۔ نواکب کو نظر اسے گا ۔ کہ خنز برے جموعے سے بڑھ کوسنی کا جھوٹا ہے۔

# من لا كيضره الفقييه:

وَلَا يَجُؤُذُ الْوُحنُسُوْ مِ بِسُنُودِ آبِيَهُوُ دِيِّ وَالنَّصْرَا فِيِّ وَكَلْمَ الْمَصْرَا فِيِّ وَكُلِّ مَنْ خَالَعَ الْإِسُلَامَ وَاَشَدَّهُ وَكُلِّ مَنْ خَالَعَ الْإِسُلَامَ وَاَشَدَّهُ مِنْ ذَلِكَ سُؤُدُ التَّاصِبِ . مِنْ ذَلِكَ سُؤُدُ التَّاصِبِ .

دمن لا بجفره الفقيه جلداول ص ۸ في الميادالي)

#### ترجماد:

یہودی ، بیسائی ، حرامی اورمنٹرک کے جبوٹے پانی سے وصوکرنا جائز نہیں ہے ۔ اوراسی طرح ہر اس شخص کے جبوٹے سے جرمخالف اسلام ہمو۔ اوران تمام سے زیا و ہالیاک شنی کا جبوٹا ہے ۔

## الروضتالبهيته

عَنْ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ اَ فِي يَعْفُوْ دَ عَنْ اَ فِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْ اِللهِ عَلَيْ اِللهِ عَلَيْ اللهِ النَّكُمُ وَ النَّكُمُ اللهِ الْحَمَّامِ وَ النَّكُمُ وَ فِي وَالنَّصْرَا فِي وَالْمَوْسِةِ وَفِي وَالنَّصْرَا فِي وَالْمَوْسِةِ فَيْهَا تَجْتَمِعُ عُسَا لَهُ الْبَهْوُ وَ فِي وَالنَّصْرَا فِي وَالْمَوْسِةِ وَلَيْهَا وَلَهُ وَ فَي وَالنَّصْرَا فِي وَالْمَوْسِةِ وَلَهُ وَ فَي وَالنَّصْرَا فِي وَالنَّاصِبِ كَذَا الْمَهُ لِللهِ الْمَبْبِ فَهُو شَرُّ هُمْ هُ فَا اللهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

(الروضة البهية جلد پنجم م ٢٢ كما بالكاح مطبوع تهران في جديد)

#### نرجماء:

البليغوراام جعزهاد ق رضى المترعنه سے روا يت كرتا ہے كام ما بس نے فرمايا - د بجهو تهيں حام كے عنساله سے شل كرنے سے اجتناب كرنا چا ہئے -كيوك اس بي بيودى ، عبسائی ، مجوسى كاعنساله ، ہوتا ہے - اور اس مِن سنى كا بھى عنساله ، و تا ہے - جوان تمام سے زيا وہ شريسہ الله تعالى نے كئے سے بڑھ كركوئى مخلوق نا ياك اور س بيدا نہيں كى الله تعالى نے كئے سے بڑھ كركوئى مخلوق نا ياك اور س بيدا نہيں كى

## جامع الإخبار:

عَنْ اَبِىٰ عَبُدِ اللهِ اَنَّ نُنُوحًا اَ ذُخَلَ فِئَ سَفِينَتَهُ الْكَالْبِ وَالْخِنْزِيْرَ وَكَنْم يَذْخُلُ فِيْهَا وَلَدَ الزِّنَا وَالتَّاصِبُ اَشَدُّ مِنْ وَلَدِ الزِّنَاء

دجا مع الاخبارص ۵ ۸افصل ۱۲۷ فی التحسیب )

#### نزجمله:

۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرایا۔ حضرت نوح علیالت لام نے اپنی کشتی میں کتے اور خنز برکو ترسوا رکر لیا یکن حرامی کواس میں داخل

## دیا۔ اور سنی قرموای سے بھی بڑھ کرہے۔

#### اللمعذالدمشقيه

الكُفُنُوكُمُّ عُتَكَبَرَةٌ فِي التِّكَاحِ فَلَا يَجُوْلُ لِلْمُسْلِمَةِ مُكُلُوكُمُّ لِلْمُسْلِمَةِ مُكُلُوكُمُ اللَّكَا وَيُحُ اللَّكَا وَيُحُ اللَّكَا وَيُحُ اللَّكُوفِيَّ وَفَا وَيُحُ اللَّكُوفِينَ وَفَا وَيُحُ اللَّهُ وَيُحُ اللَّهُ وَيُحُ اللَّهُ وَيُحُ اللَّهُ وَيُحُ اللَّهُ وَيَحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَحُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَحُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَحُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَ وَالنَّصُرَا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

(اللمعة الدمشقيه جلد بنجم م ١٣٧-٢٢٥)

ترجماد:

ا نوارنعمانيد:

نکاح یم کو کا عتبار کیا گیاہے۔ ہندا کسی سلمان عورت کا کافرسے
مطلقاً نکاح جا کر نہیں ہے۔ اور یہ بالا تفاق مسئدہ ۔ اور کسی
مطلقاً نکاح جا کر نہیں ہے۔ اور یہ بالا تفاق مسئدہ ہونکہ
مسئتی کو شیعہ عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ۔ کیونکہ
رسنی ، یمووی اور عیسائی سے بھی بڑھ کر شریر ہے ۔ جیسا کہ خوات
اہل بیت کی روایات یم ہے ۔ اوراس کاعکس بھی جا کن نہیں۔
دیمنی کوئی شیعہ عورت سنی سے نکاح نہیں کرئیتی) چاہے یہ نکاح و تنتی
دمتعہ) ہویا دائی۔

اَلنَّانِيْ فِيْ جَرًا رِ قَنْتُلِهِمْ وَاسْتِبَاحَ الْمِرَالِهِمْ

قَدْ عَرَفُتُ اَنَّ اَكُنَّرَا لَا صُحَابِ ذَكُرُ وُ الِلنَّاصِينَ ذٰلِتَ الْمَعْنَىٰ الْحَاصَ فِي كَالِبِ الطَّلِهَا مَرَاتِ وَالنَّجَاسَةِ وَحُكُمُ لَهُ عِنْدَ هُمُ كَالْكَافِرِ الْحَيِّرِ بِيُ فِي ْ اَكُتْرُ الْاَحْكَامِ وَاَمَّاعَلَى مَا ذَكُوْنَاهُ لَهُ مَنِ التَّفْسِيْرِ فَسِيكُوْنُ حُكُمًا شَامِلًا كُمَّا عَرَفْتَ رَوَى الصُّدُوْقُ طَابَ ثَرَا ، فِي الْعِلَلِ مُسْنِدًا إِلَى دَا وَيْنِ فَنُرْقَدُ فَالَ فُكُتُ لِاَ بِيُ عَبُدِ اللَّهِ عَكَيُهِ السَّلَامُ مَا تَقُولُ فِي قَتُلِ النَّاصِبِ قَالَ حَلَالُ الدُّم لِكِنِّ النَّاصِيبِ قَالَ حَلَالُ الدُّم لِكِنِّ النَّاصِيب عَكَيْكَ فَإِنْ قَدَرُتَ آنُ تَقْلِبَ عَكَيْهِ حَالِيُطًا آوُ تَغْرِقُهُ فِي مَا ءِيكَىٰ لَا يُشْهَدُ بِم عَكَيْكَ فَا فَعَلْ فَقُلْتُ فَمَا تَرْى فِي مَالِهِ قَالَ خُدُ مَاقَدُرْتَ وَرُوى شَيْخُ القَلَائِفَةِ فِي بَابِ الْنُحُمُسِ وَالْغَنَا يُعِرِمِنْ حِتَابِ التَّهُذِيْبِ إِسَنَدٍ صَحِيْح عَنْ مَوْللْنَا الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّكَوْمُ مَثَالُ خُنَّةُ مَالُ النَّاصِبِ حَبْبَتُ مَا وَجَدْتً وَا بُعَثْ غِلِكِيْنَا بِالْنُحُمُسِ . . . . وَفِي الرِّوَ ايَاتِ اَنَّ عَلِقَ بْنَ يَغْطِبْنَ وَحُو وَذِيْرُالاَّ شِيدِ فَدِاحُتَّمَعَ فِيْ حَبْسِهِ جَمَاعَةً مِنْ الْمُخَالِفِينِ وَكَانَ مِنْ خَوَاصِ النِّسْبُعَة فَا مَرَ غِلْمَا نَهُ وَهَدَ مِنْ استَقْفَ الْمَحْلِيسِ عَلَى الْمَحْبُوْسِيْنَ فَمَا تُوا كُلُّهُمْ وَكَانُوْ الْحَمْسَ مِا كَمْ وَجُلِ تَنْثُر مُيبًا فَأَرَا وَالْخَلاَصَ مِنْ تَبِعَاتِ دِمْ بِيهِ مُ فَأَدُ سَلَ إِلَى الْوِمُ إِمِ مَوْلِكُنَا الْحَاظِيمِ عَكُنُهِ السُّلَامُ فَكُنَّتِ عَكَيْرِ السُّلَامُ إِلَيْهِ جَوَابَ كِتَابِهِما نَّكُ لَوْ كُنْتَ تَقَدَّ مُتَ إِنَّ قَبُلَ قَتَ لِهِ مُ لَمَا كَانَ عَكَيْكَ شَيْءَ وَمَا يَعُهُ مُ اِنَّ عَكَمْ مَ عَنُ مِنْ وَمَا يَعِهِ مُ وَحَيْثُ النَّكَ لَمْ تَتَعَدَّ مُ إِنَّى فَكَفِرْ عَنُ كُلِّ دَجُلٍ قَتَكُتَ وَمِنْهُ مُ بِيشِ وَاليَّيْسِ وَاليَّيْسِ خَيْرٌ مِنْ هُ كُلِّ وَبِنَهُ فَانْظُرُ اللَّهُ هٰذِهِ الدِّيمَ الْحَيْرِينِي لَوَ التَّيْفِ لَا تُعَادِلُ وِبِنَهَ وَالْفَرُ اللَّهُ هُ وَيَلَمَ التَّيْفِ فَإِلَّ وَيَتَهُ مِنْهُ وَلَكُمُ الصَّيْدِ فَإِلَّ وَيَتَهُ عِنْمُ وُنَ وَهُو كَلُّ كُلِ الصَّيْدِ فَإِلَّ وَيَتَهُ عِنْمُ وَلَى الْحَيْرِ وَهُو كَلُّ كُلُ الصَّيْدِ فَإِلَّ وَيَتَهُ عِنْمُ وَلَى الْمَعْمِ وَعَلَيْهُ وَيَتَهُ الْعَلَيْدِ فَإِلَّ وَيَتَهُ عَنْمُ وَلَى الْمَعْمِ وَعَلَيْهُ وَيَتَهُ الْعَلِيمِ مُ الْاَحْرَةِ وَكَالِيمُ وَيَعْلَى الْمُعْمَلُ وَيَتَ الْعَلِيمِ الْمُلْعِلِيمُ الْاَكْثِيرِ وَهُ هُو الْمَعْمُ وَيَى الْمُعْمِ وَحَالِيمُ وَيَ اللَّهُ مُ الْمُعْمَلُ وَيَعْمُ الْمُلْعِلِيمُ وَيَعْلَى الْمُعْمَلُ وَيَعْمَ الْمُعْمَلُ وَيَعْمَى الْمُعْمَلُ وَيْكُمُ الْمُعْمَلُ وَيَعْمَ الْمُلْعُلِيمِ الْمُلْعُلِيمُ وَعَلَيْكُ وَيَعْمُ الْمُعْمَلُ وَيَعْمَ الْمُعْمُ وَيَعْمُ الْمُعْمُولُ وَيَعْمُ الْمُعْمُ وَيَعْمَى الْمُؤْمِدُ وَعَلَى الْمُعْمُ وَيَعْمَ الْمُعْمُولُ وَعَلَيْهُ الْمُعْمِلِيمُ وَعَلَيْكُ وَمُ الْمُؤْمِلُ وَعَلَى الْمُعْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي الْمُعْمِلُ وَعِلْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُولُ وَيَعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ اللَّهُ وَلِي الْمُعْلِيمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْم

ترجماء

دوسراامردیسی ناصبی کاسخ کیاہے؟) توان کے قتل کرنے اوران
کے اموال کو لوٹنے کا جواز تو معلوم کرچکاہے۔ اور تجھے یہ بھی علم ہے
کاکٹراصحائی ناصبی کا وہ فاص معنی باب طہارت ونجاست بی ذکر
کیا ہے۔ اوراس کا حکم ان کے زد کیا حربی کافر کا سلمے لیکن وہ تفسیر جوم نے
کیا ہے۔ اوراس کا حکم ان کے زد کیا حربی کافروں میں شاں ہوئے گا جبیا کوفیان
ذکر کی ہے۔ اس کے مطابق ناصبی حلی طور پر حرب کا دنا دواوُد بن فرقر
ہیاں بی شیخ الصدوق نے ذکر کیا ہے ۔ جس کا اساد داوُد بن فرقر
کی طرف کیا ہے۔ وہ کہنا ہے۔ کہ بی نے حضرت الم حجفر صادق رض
کی طرف کیا ہے۔ وہ کہنا ہے۔ کہ بی نے حضرت الم حجفر صادق رض
کو ناصبی کے قتل کے متعلق پر جھا۔ توفر مانے گے۔ اس کا خوان دگرانا)
معال ہے سکن میں تجھ پر خوف کھا تا ہوں۔ اگر تواس پر دیوارگرا

سے یا سے بانی میں ڈبورے (تو بیر فررکر) تاکہ نیرے فلات کوئی شاد رق م ہوسکے۔ بھریں نے امام صاحب سے بوچھا۔ ناصبی کا مال السين كالمحتب ؛ فرما يا - متناس بالتاسي الناتين في الطالف ف خمس اور غنیمت کے باب میں اپنی کتاب التہذیب میں ذکر کیا ہے۔ کرحفرن امام حبفرصا دق رضی النٹرعنہ فرملتے ہیں ۔ ناهبی کا مال جہاں سے مے قابر کرے اور ہماری طرمت اس کا یا نجوال حِقتہ بھیج دے۔روا یات یں ہے۔ کملی بن تقطین وزیرنے اپنی جیل بں اپنے مخالفین کی ایک جاعت کو تبد کر لیا۔ یہ وزیر کٹر شیعہ تفا-اس نے اپنے غلامول کو ان قیدلول پرقید فانے کی جیت إلا دين كاحكم ديا- المول في يى كيداس طرح بالفي سوك تريب وہ قبری م کئے ۔ان کے ورثاء نے مرنے والوں کے خون کامطالبہ کیا۔ وزیر نرکورنے ایک خطا ام موسطے کاظمرضی الٹرعنہ کی طرف کھا ۔ امام نے اس کا جواب یہ ویا۔ اگر توان لوگوں کے قتل کرنے سے پہلے مجد سے مٹورہ وجھ لیتا۔ نو پھران کے خون کے سلسلہ یں تھ پرکوئ جڑان زیراتا۔اب جی تونے مجھمیٹ کی اطلاع نددی النيدان ين مرايك كخون كاكفاره اواكر-اوروه ايك كبد یں ایک براہے -اور برا بھی ان سے بہترہے -تم غور کرو -کان اصبو کی دبن ان کے چھوٹے بھائی لینی شکاری کتے سے بھی کم مقرر ہو تی ۔ کیونکراس کی دیت بیس درہم ہے۔ اوران کی دیت ان کے بڑے بھا نی کی دیت کے برابر بھی نہیں۔ان کا برابھائی بہودی یا مجرسی ہے۔ان کی دیت آٹھ درہم ہے۔بر قور نیا یں ان کے

## خن کا بدله بوا ـ اوراً خرت یی وان کی مالت بهت فیل اوردموا بوگی-

فروع كاني:

عَنْ عَامِرِ بَنِ السِّمُوعَ أَنِ عَبُدِاللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْكَالَةُ الْعُسَيْنُ بُنُ وَ الْكَالَةُ الْعُسَيْنُ بُنُ مَاتَ فَنَحْرَجَ الْعُسَيْنُ بُنُ عَلِيْ مَا لَا فَعَنَى مَوْلِلَهُ عَلَيْهِ مَا يَمْ يَعُهُ فَلَقَى مَوْلِلَهُ عَلَيْهِ مَا يَمْ يَعُهُ فَلَقَى مَوْلِلَهُ مَوْلَا الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْ تَدُهُ هَبُ يَاحْلُلُ لَهُ الْعُمْ اللَّهُ مَا يُنْ تَدُهُ هَبُ يَاحْلُلُ لَا اللَّهُ مَا يَعْ مَلُولًا اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْ مَعُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ ا

افروع کانی عدسوم می ۸۹ اکتاب بنائز معبوعة تبران قبع جدیب

مرجماه:

مام بن اسمط بیان کرتا ہے یک اختین رمنی، مذمن ایک منافق کے جنازے کے منافق کے جنازے کے منافق کے جنازے کے منافق ک جنازے کے منافقہ جار ہے منقے راستہ یں آپ کوایک فلام علا مامام نے بوجھا ۔ توکر حربار ہا ہے ۔ کہنے نگا یس اس منافق کے جنازے سے بھاگ راہ ہوں۔ یہ من کراہ معاصب نے اُسے فرایا اِس کے جنازے سے بھاگنے کی کیا خردت ہے۔ بھوا ور میرے ساتھ میری دائیں طرف کوڑے ہوکراس کی نماز جنا زویر ہنا۔ بھر جوش پڑھور گا۔ اسے من کرتم بھی وہی کنا یجب میت کے ولی نے نماز جنازہ پڑھانے کے بیے تجمیر تحریم کی ۔ تواہم مین رفنی الشرعنہ نے بھی المرائر کہا۔ اور پھر بوسے ۔ اسے اللہ! اس میت پرمزار لعنت بھیج ۔ اور وہ بھی ایک ایک کر کے نہیں بلکہ اُٹھی ہزار لعنتیں بھیج ۔ اسے اللہ! اس کوزیس ورسوا کراہی بندوں میں اور اسینے تنہوں میں ۔ اسے ون خ کی اگ میں بہنچا وراین اسخت عذاب چھا۔

\_ حوالہ جان مٰدکورہ سے صراحَّۃ ثابت شِن<sup>و</sup> \_\_\_\_امور کی فہرست \_\_\_\_

۱ - یہودی، عیسائی اور منرک کے جوٹے پانی سے منی کا جوٹا زیادہ گندائ ۲ - انٹر تعالیٰ نے تمام محنون میں سے زیا وانحی کتا بیدا کیا سکن سنی کی نجاست اس سے بھی بڑھ کر سے ۔

ں ۔ سنی کورسٹ یہ دینا اور اس سے رنشتہ بینا انٹر اہل بیت کے حکم سے ناجائز اور حرام سے و

م - ولدا لزنابینی حرآی اگرچے کتے اور خنزیر سے زیادہ بُرا ہے لیکن سنّی اس سے بھی زیادہ بُرا ہے -

۵ - سنی کی نماز جنازه بی شریک شبیعه د عائے مغفرت کی بجامے اس پر

لعنبين بينجة بيرا

۱- ال کافل کرنا جائز اوراس کا مال وا سباب در ثنا مباح ہے۔ اس کے ویٹے
ہوئے مال کا پانچواں حِقة دخمس) بھی کالا جائےگا۔

۵ - شکاری کتا سنی کا جھوٹا بھائی اور ہیودی وعیسائی اس کا بڑا بھائی ہے۔

۸ - شکاری کتے کی دیت بیس در ہم ، مجوسی اور یہودی کی اسٹھ در ہم کیکی سنی کی
دیت عرف ایک بجراا وروہ بھی زیادہ ہے۔

ویت عرف ایک بجراا وروہ بھی زیادہ ہے۔

9 - و نیا یں اگر چرسنی ذیبل ہے۔ کین قیامت کو اس کی ذکت دیدنی ہوگی۔

سنيو!انگھيل ڪھولو:

ا مور مذکورہ ہم نے کتب تبعد سے حوالہ جان کی روشنی میں پیش کیے بیں۔ان بی سے مرایک امردوں۔ سے برا ھرسے۔اور ان یں ہرایک سے اہل شیع کی ہم اہل سنت کے ساتھ عداوت اور وسمنی واضع ہونی ہے۔ ہموری، عیسائی، محوسی ان کو ہم سے استھے مگتے ہیں۔ کتے کی نجاست اہیں تبول میکن سنی کا وجوداس سے بدر ،حرامی اجھالیکن سنی بڑا ،سنی کافتل عِا<sup>مُ</sup>زِ ا در مال لوٹمنا غینیمن اور د نباواً خرین میں ذہبں، نہ اس *سے رشتہ* یو نہ اس *کو* ر*سنن*ته دو- ان عالات میں کون سنی ان بیودی انسل دعبدا مند ب*ن س*بایهو دی کی معنوی ا د لاور) ہوگوں کے بیے دِ ل میں مجتت والفنت کے جذبان رکھتا ہو گالیکن یہ بات بھی یا درہے۔ کہ بیرسب خرا فانن ان کی اپنی گھڑی ہمو ٹی ہیں۔ حضرات ا مُما إلى بيت ان سے مبرًا ہيں۔ أب و تحيير - كِوا أُرسنى اليے ہى ہيں۔ تر بجيا إلى سن کے الام حفرت فار وق اعظم رضی الشرعنہ کے عقد جل مضرت علی رصی اللہ تعالی منے ۔ قید ا بنی گخت جگر مسببره ام ککثوم رضی امتد منها کیون دیب ؟ خود جعنو رسلی اقرعبه وظم نے اپنی دوصا جزادیاں کے بعدد گرکے حضرت عنمان کے عقدیں دیں۔ ان ہے ہودہ روایات یں ایک وہ بھی ہے۔ جوامام بین کے ایک منافق کے جنا زے یں شامل ہوکراس کے بیان کرتی ہے۔ ہوکراس کے بیان کرتی ہے۔

قاركين كرام : ١١ممين رضي الله عنه كوقرأن كريم كابه عم يا دنه تقاله لا ذُصَل عسلي احدد منه مرمات ولا تعقر على قدر ان منافقين من سيكي كالمعيشر کے لیے نماز جنازہ اور انکرنااور نہ ای کی قبر پر کھوے ہونا۔ گریا ال تیج المان رضی استرعنه کو یا تواس حکم سے بے خرخابت کررہے ہیں۔ یا پھرا شرتعالی کے اس کھ کانا فران - اور بجریہ بھی کہا جارہا ہے - کراہب نے اس کے لیے وعائے مغفرت کی بجائے لعنت بھیجی تھی۔ اور کہا جاتا ہے۔ کائپ نے بربطور تقیہ کیا ورا سو پچریس امام عالی مقام نے اپنی اورا پنے بہتر ساتھبوں کی تہما دت قبول کر لی سکن تفنیہ نرکیا۔اس کے متعلق برکہا جار ہاہے۔کدا نہوں نے الٹر کے حکم کی نافرانی كى اورجها لت كاثبوت ديا-معا ذامتر- حاشا وكلّا يحضرت المحسبن رضى الترعنه كى تخصبتت اس بہنان سے پاک ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا ۔ کرونفہ حعفر بری، ا م حعفرصا دن وعبره المركى روايات كالمجموعة نهيل سبعد بلكران كے ابیے تنا گردوں کا بھوعرہے۔ جوا ام صاحب کے ہل راندہ تھے۔ اوراک پراممرنے ضاک پھٹکار کی دُعاکی۔

(فاعتبروا بااولى الابصار)

# \_ «ناصبی»، کامعنی شغی کبوں کر ہموا؟ \_ اس کی تحقیق \_\_\_\_

مذکورہ جند حوالہ جات جن بی ناصبی کوئیں، بدترین مخلوق اوردلیل وخوار کہا گیا۔ ہم نے اس کا ترجم دسنی ،، کبا ہے۔ ختا کُر فار بین کرام اسے ناانھا فی سمھیں اس بے چلتے جلتے ہم اس لفظ کامصداق تب شیعہ سے بیان کرتے ہیں بتاکہ بات واضح ہو جائے کرا، السنیسی اپنے ہاں ناصبی کسے کہتے ہیں۔

#### ا نوارنعما نید

فَالَذِى دَهَبَ النِّهِ آنَةً الْاَصَحَابِ هُوَانَ الْعُرَادَ بِمِ مَتَى نَصَبَ الْعَدَاقَةَ لِأَلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَ نَظَاهَرَ بِبُغُضِهِ مُ كَعَاهُ وَالْعَوْجُودُ فِي الْخَوَادِجِ وَبَغْضِ مَا وَدَا وَالتَّهُ وِ وَرَقَبُوا لُاحْكَامَ فِي بَابِ الطَّهُ ارْهِ وَ وَتَعْضِ النَّجَاسَةِ وَالْكُفُورِ وَ الْإِيْمَانِ وَجَوَا ذِ الشِّكَامَ وَعَهُ مِهِ عَلَى النَّاصِينَ بِهُ ذَا الْعَنْى

وَقَدُ تَغَطَّفَ شَيْئِكُنَا الشَّهِيثُدُ الثَّائِن قَدَّ سَاللَّهُ رُدَتَهُ مِنَ الْإِطِّلاَعِ عَلى غَرَا بُبِ الْاَخْبَارِ فَذَ هَبَ إِلَى انْ هُوَالَّذِي نَصَبَ الْعَدَاوَةَ لِشِيْعَيَهِ آهُلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّكَ مُ وَتَظَاهَرَ بِالْمُدُّ فُوْعِ فِيْ هِمْ كُمَّا هُوَحَالُ ٱكْثَرِ الْمُتْخَالِفِينَ كَنَا فِي هَٰذِهِ وَالْاَعْصَارِ فِي كُلِّ الْاَمْصَارِ وَعَلَىٰ هَٰذَا فَلَا يَغُرُجُ مِنَ النَّصَيِ سِوَى الْمُشْتَفْعَنِيْنَ مِمْنَهُمُ وَالْمُعَلِّذِينَ وَالْبَلْعِ وَالنِّيَا ءِ وَنَحْدِهُ لِكَ وَهٰذَ الْمَعْتَىٰ هُوَالْاَ وَلِي وَيَهُدُلُ عَكَيْهِ مَا رُوَا مُالفُدُوْتَ قدس الله دُوْرَحَهُ فِي كِتَابِ عِلَلِ الشُّرَائِعِ بِأَسْسَا بِهِ مُعْتَبَرِعَنِ الصَّادِقِ عَكَيْرِ السَّلَامُ قَالَ كَيْسَ النَّاصِبُ مَنْ مَصَبَ لَنَا الْمُلِ الْبَيْبِ إِلاَ نَكَ لَا تَجِدُ رَجُلُا يَقُولُ الْمَالِ لَلْمَالُ لَلْكُ لَا تَجِدُ رَجُلُا يَقُولُ الْمُ آنَا ٱبْغَضُ مُحَمَّدًا وَ الْكُمْحَمَّدِ وَالِكِنَّ التَّاصِبُ مَـنُ تَصَبَ نَكُمْ وَهُوَيَعْكُمُ ٱتَّكُعُ نَتَوَلَّوْنَا وَٱتَّكُمُ مِنَ يشنيعَيْنَا وَفِي مَعْنَاهُ آخْيَا رُ كَيْنُورُهُ وَحَتَدُ زُوِى عَنِ النَّبِيْ صَلَّى اللَّهُ عَكَيْرُوَ سَلَّعَ الَّهُ عَلَامَةَ النَّرَاصِبِ تَفْدِ نِيرُ غَيْرِعَلِيِّ عَلَيْرِ وَهٰذِهِ خَاصَّة "شَامِلَة وَلَاخَاصَة وَيُمْكِنُ إِنْجَاعُهَا آيْضًا إِلَى الْاَقُ لِ بِأَنُ يَكُونَ الْمُكَادُ تَقْدِيْ مُ غَيْرِم عَلَيْرِ عَلَىٰ وَجُهِ الْإِغْنِتَا دِ وَالْجَزْمِ لِيَخُوجَ الْمُقَلِّدُ وُنَ وَ الْمُسْتَصْعَفَوْنَ فَإِنَّ تَقْدِيْمَهُمْ غَيْرً ﴿ عَكَبُهِ إِنَّ مَا تَشَا كُمِنْ تَقْلِيدِ عُكَمَا بِيهِمُ وَابَائِهِمُ وَآسُلَافِهِمُ وَ إِلَّا فَكَيْسَ لَهُ مُوا لَإِ ظِلاَعُ وَالْجَزْمُ بِهِذَا شَيِيلِ. وَيْتُونِيدُ هٰذَاالُمَعْنَى آنَّا لَآيُمَّهُ عَيَيْهِمِ السَّلَامُ وَخَوَاصُّهُمْ

marfat.com

اَطُلَقَ وَالنَّهُ النَّاصِيى عَلَى اِبُ حَنِيْنَةً وَا مُدَّالِهِ مَعَ اَنَّ اَبَاحَنِيْفَةً لَهُ كَكُنُ مِعَن نَصَب الْعَدَاوَةَ لِاَهْلِ مَعَ اَنَّ اَبَاحِنِيْفَةً لَهُ كَكُنُ مِعَن نَصَب الْعَدَاوَةَ لِاَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بَلُ كَانَ لَلَا اِنْقِطَاعٌ إِلَيْهِمُ وَكَانَ يَطُلُهُ وَلَيْ اَلَا يَعْفِي مُ النَّيْعُ الِن النَّهُ مُوكَانَ يَتَعَالِفُ اَرَا ثَهُ مُ وَكَانَ يَطُلُولُ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(اذارنعانيهجارد دم ص ٣٠٩ - تذكره فى احو ال العدر فبيه والنواصب مطبوع تبريز لميع عربير)

#### مرجماد:

ہمارے اکثراضاب کے فرامب کے مطابق ناصبی و شخص ہے جو حضور میں استر عبد فسلم کی اُل باک سے عدا و ت رکھتا ہو۔ اور اُن سے بغض ظام کرتا ہو۔ بیسا کہ یہ بات خار جبوں میں یا ٹی جاتی ہے اور کچھ لوگ اور اور النہ کے رہنے والے بھی ایسے بیں اور حوا حکا مات المہارت و نجاست ، کفروا بمان اور نکاح کے جواز و عدم جواز کے مجلے کئے ہیں۔ وہ اس معنی کے نامبی کے تعلق میں۔ ننہ بد ثانی کہ جسے غوار نب اخبار مراطلاح کی سجھ عطا ہو ٹی ہے۔ اس

کا مذہب یہ ہے۔ کرنامبی ہرو تشخص ہے۔ جوال بت کے نتیعوں سے عداوت رکھتاہے۔ اوران سے نفن کا اظہار کرنا ہے۔ جیسا کموجودہ دوریس ہمارے اکثر مخالفین کا پروصف ہے۔ اور تماثم ول یں ایسے بہت سے وگ موجودیں اگر ناصبی کی یہ تعربیت افی مائے تو پھرناصبنی کی ابن توریشے وہی وگ کی سکیس کے بیومقلرین تنصفین ب و قون یاعوز میں ہیں۔ لیکن رمعنی ہے بہت بہتر۔ اس معنی برشیخ صروق کی وہ روایت بھی دلالت کر تیہے۔جواس نے اپنی كتاب علل الشرائع من اكسنا دمعتبرہ كے ساتھ اام عفرصادق فلاتحنہ سے ذکر کی سے۔ ام صاحب نے فرا با۔ ناصبی وہ ہیں جوہم البیت کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتا ہو۔ کبور کتہ ہیں ایک خص بھی ڈھونڈے سے ایسا نہ ملے گا۔ جو یہ کہنا ہو میں محمدا وراک محد سے نبض وعداد رکھنا ہوں۔ اس بیے ناصبی وہ ہے جوز اسے شیعیان علی اتمہارا دنتمن ہو کیونکہ اسے علم ہے ۔ کرتم ہم اہل بیت سے دوتتی رکھنے بو- اورتم مارے شبعہ بھی ہو- المناتمين اچھانسمھے والاجسی عے-) اوراس بربہت سی روایات بھی موجود ہیں -بنی کریم سلی استر علیہ وسم سے مروی ہے۔ کہ ناصبی کی علامت یہے كه وه حضرت على المرتصف رضى الترعنه بردومسرول كوافضلبت وتيامو گا۔ اور آب نے نامبی کی جو بہ فاحیت اور علامت بیان فرا کی۔ یہ علامت کسی فاص طبقہ کے لوگوں کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ ترجیمی اس صفنت سے موصوف ہوگا۔ وہ ناصبی ہوگا۔ اس روایت کو بھی ہم بہے معنی کی طرف اس طرح اوطا سکتے ہیں۔ کھنورصلی استعلیہ وسلم

تے جو حضرت علی المرتفظ رضی اللہ عند پرکسی دوسرے کونفیدت دیے ہو اسے کو نامبی کہا۔ تواس سے مرا دیہ ہے ۔ کہ وہ او کی بر عقیدہ رکھتا ہو۔ اورائے سے بین ہو۔ کہ کوئی دوسر شخص حضرت علی المرتفی سے نفس ہے۔ اس مفہوم اور تاویل کی وجہسے مقلدین اور مسفون کل جائیں گے ۔ کیو محداگروہ یہ کہتے ہیں ۔ کو فبلا شخص حضرت ملی المرتفی سے نفل ہے ۔ کوائی کا یہ کہنا اپنے علما و کی تقلید کی بنا پر ملی المرتفی سے نفل ہے ۔ نوان کا یہ کہنا اپنے علما و کی تقلید کی بنا پر موگا۔ ورند اس ہوگا۔ ورند اس بیتین اور عقیدہ براطلاع یانے کا اُن کے بال کو ڈی فرر بعید ہی بنیں سے۔

ناصبی کے اس معنی کی تائیداس طرح بھی ہو تی ہے۔ کرا ممال بیت ا وران کے مخصوص ساتھیوں نے اکم ابو عنیفہ وعبرہ پر ناصبی کا اطلاق كباب - ما لا يحدام ابوطنيفران وكول من سينهي مي جواللب ے عداوت ونعفل رکھتے ہوں ۔ بلکہ امام ابر عنیفہ توالیسے وگوں سے دورر بنتے رہے ۔ اور خوداً ہال بیت کے ساتھ مجتت اور مؤدث كا اظهاركرت رہے۔ إلى يرضور ہے۔ كدابر صنيف كجيرائ اور قیاس بن اہل بیت کی مخالفت کرتے رہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں۔ حفرت عى المرتضى يوك فرائے ، باله بس أيول كه الله بحول - اس بات كو و بچد کر سببر مرتفنی اورا بن اوراین اوران کے بعض ہم عصر شا کنے کے اس فول کی تفتریت ہو تی ہے۔ کروہ اہل شیع کے سرمخالف کونجس کینے ہیں ۔کہونکران لوگوں نے یہ دیکھا۔کران مخالفین کے بیے كناب وسنت بن مطلفًا كفرا ورشرك كے الفا ظائے إلى بهذا

جب کفروشرک کا لفظ مطلقاً بولاجائے۔ نوان سب کوئو: شا مل ہوتا ہے۔ اس بیے کوابھی تو تحقیق کرج کا ہے۔ کوان مخالفین میں اکثریت ناصبی لوٹول کی تنفی یہ جواسی معنی کے اعتبار سے بیں۔

## فلاصم:

ناصبی کا المن ق تمن معانی پرہے۔

ا - اُل رسول می الشرعیدہ مسیعفی وعداوت رکھنے والا۔

۲ - اُل رسول کے شیعول کے ساتھ تعفی وعداوت رکھنے والا۔ رنعمت اللہ جزائری
کے نز دیک یمعنی بہلے سے زیادہ اچھاہے )

سا - جو حضرت علی المرتبطے برکسی دو سرے کو انصنبیت دے ۔ راسی معنی کے بیش نظرام ابو منیفہ ناصبی ہیں ۔

### لمحد فكريد:

 معنی جی کرناہے۔ کیومحرتمام ہی سنت کا ہی عقیدہ ہے۔ کرمفرات نبیائے کرام کے
بدرسب سے نفل شخصیت صدیق اکبر بجر فاردق اعظم بجرعنمان عنی اور جوستھ مریم
برحفرت علی المرتف رضی الشرعنم ہیں۔ رہا یہ معا ملے کرسنیوں کو ان سے نفس و عداوت کیوں
ہے جو اس بارے ہیں عرض یہ ہے۔ کراہل شیع جب حضرات بینی اور سیترہ
ام المونین عائشہ صدیفتر کے بارے میں بعنت بیسجتے ہیں۔ اور انہیں فالح اذا کسر ارد بیتے ہیں
ام المونین عائشہ صدیفتر کے بارے میں بعنت بیسجتے ہیں۔ اور انہیں فالح اذا کسر ارد بیتے ہیں۔
بیلی الشراور اس کے دسول می الشرعیہ وہم کی تو ہی وگئت ان کی عرص بی تو بھر کو نسان ان سے عموم ہوا۔ کراہل شیع ابنی کتب میں جس کو
مونا میں ، کہتے اور محصت ہیں۔ اس سے معلوم ہوا۔ کراہل شیع ابنی کتب میں جس کو
دونامیں ، کہتے اور محصت ہیں۔ اس سے مرادود اہل سنت وجماعت ، ہی ہیں۔ اب
اب خود فیصل فرائیں۔ کوجن کے فرجسب ہیں سنی کا وہ مقام ہے۔ جو گؤ سنت تحوالہ جا
ہیں۔ دونامیں ،، کہر بیان کیا گیا۔ ان سے بیوں کی رشتہ داری کیا معنی رکھتی ہے ج

(فَاحْتَكِبِرُوْا يَا أُوَّلِي الْآبَصَارُ)



مردا ورعورت کو اپنی شرمگاه کاسترا در برده کرناایم امرہے ۔ اور سخت
مجبوری کے علاوہ اس کا کھلاد کھنا یا سی کو دکھا نا جا کونہیں ہے ۔ نقد حنفی میں اسی
صفیمن میں ایک سٹر موجود ہے ۔ کہ اگر کسی شخص کو استنجاء کی خرورت ہے ۔ لیکن
ایسامقام میسر نہیں جہال کوئی نہ دیکھے ۔ بلکہ وگر ل کے سامنے ہی استنجاء کر سکنے
تو اس کو چاہیے کہ لوگوں کے در میان بعیلے کر استنجاء کر سامنے ہی استنجاء کر سکنے
تو بغیراستنجاء کے نما زیر طرح ہے ۔ اس کی اس حالت میں نماز ہو جائے گی کیونکہ
انسنجاء کرنا اگر جہ طہارت کا ایک طریقہ ہے ۔ لیکن سنت ہے ۔ اور اگر یہ عضو کا ہے ہی
مزام ۔ لہذا اپنا پر دہ قائم رکھے ۔ لیکن وہ فقہ جعفریہ ، میں اول تو پر دہ کر سے عضو کا ہے ہی
ہیں اور اگر ہے بھی تو اس پر عمل کرنا بڑا اسان ہے ۔ صرف بمثیا ب اور با فانہ
کرنے کے درعفو پر دہ کے استحدت ہیں۔ بفید سے عضو کا پر دہ فرض نہیں۔ اور ان

دو نوں بی سے اقر ل الذکر براگر انھ رکھ لیا جائے تو پردہ ہو گیا ۔ اور مُوخرالذ کرخو کجود سرین کے دو حصتوں میں بچھیا ہو اسے ۔ اس پر اسھ رکھنے کی بھی خرورت آبس ۔ حوالہ جات الاحظہ ہوں۔

#### مسئلها:

# «ران» کابرده بنیل

## من لا يحضره الفقيه

وَقَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلامِ الْفَخِذُ لَيَسْ مِنَ الْعَوْرَةِ -

رمن لا يحضره الفقيه ص ١٤ مطبوعة تهران طبع جديد)

#### ترجمله:

ا ام جعفر صادق رضی استرعند نے فرایا۔ ران پر دہ کیے جانے والے اعضاء میں شامل نہیں ہے۔

## مسئله مبري:

\_ بردہ صف فبل اور دبر کا ہے اوران میں \_ سے صرف قبل کا بردہ کرنا بڑتا ہے دوسرا خود بخو دبردہ میں ہے \_\_\_

## فروع الكافئ

عَنُ آ بِى الْحَسَنِ الْهَاضَى عَكَيْدِ السَّلَامُ قَالَ الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ آلْقُلْ لُ وَالدُّيُنُ فَا مَثَا الدُّ بُرُ مَسْنُنُ وَ إِلَا لَيَسَنُنِ قَاذَا سَتَرَّتَ الْقَضِيْبَ وَالْبَيْضَتَيْنِ فَقَدُ سَتَرُتَ الْعَوْرَةَ وَقَالَ فِي وَايَةٍ الْخُرى وَا مَثَا الدُّبُوفَتَهُ سَتَرَتُ الْالْدَيْتَانِ وَا مَثَا الْعُبُلُ حَسَا الدُّبُوفَتَهُ مِسَتَرَتُهُ الْإِلْدَيْتَانِ وَا مَثَا الْعُبُلُ حَسَا الدُّيُوفَةُ هُ بِسَيدِكَ مَا سَسَتُرَةُ الْمِلْدَةِ

دا - فروع کا فی جلامه ص ۱۰۵ کتاب لاتی والبتحل) (۲ - وسائل الشبعه جلدا ول ص ۳۲۵ کتاب الطهارة باب حدالعقده الخ)

ترجمه:

ا بواسن کہنے ہیں ۔ کہ فابل پردہ دوعضو، ہیں۔ قبل اور دہر۔ ان میں سے

د کر تو پوتروں میں جیسی ہوئی ہوتی ہے۔ (لہذا اس کے بردہ کی کوئی طردرت ہنیں) بھرجب تونے اور تناس اورد وگر بیوں کا بردہ کر لیا۔ قرقر نے اپنی شرمگاہ ڈھانب لی۔ ایک اور روایت میں ہے۔ کہ د کر کو تو دونوں چو تروں نے جیپا لیاہے۔ اب اگر تدنے تبل رذ کر دغیر) کا عرب بردہ کرنا ہے۔ تواہینے ہاتھ سے پردہ کرسے۔



صرف قبل بربرده کافی ہے اورانناہی \_ \_\_\_\_برده امام جفرصا دف نے کیا \_\_\_\_

وسأكل لتنيعه

عَنُ مُحَتَّدِ بْنِ حَكِيْمِ قَالَ الْمَبُنَمِى لَا اَعُكُمُ اَ والْآفَّالَ رَايُثُ اَبَاعَبُ دِاللهِ عَلَيُ والمسَّلَامُ اَوْمَنُ دَاهُ مُنْنَجَرِدًا وَعَلَى عَوْرَتِهِ تَوْبُ هَفَال إِثَ الْفَنْجِذَ كَيْسَ مِنَ الْعَوْرَةِ ،

روسائل النيعه ص ٢ ٢ ٣ كت ب العلمارت الواب أداب للحام -

martat.com

#### ترجماك:

المینی کتا ہے۔ مجھے پتہ نہیں مگریر کریں نے امام جعفر صادق رضی الوائد کونٹکا دیکھا۔ یا الشخص کو دیکھا کرجس نے امام صاحب کو برہند دیکھا تھا۔ مرف ان کی مخصوص سنسے مرکبا مجا اور دان وغیرہ نظے تھے۔ اکب نے فرا یا۔ دیکھوا ران ان اعضاء میں شامل نہیں جن کا پروہ لازم ہے۔

The state of the s

- قبل اور دیر کا برده با نفدر کھنے سے ہموجاتا ہے۔ ۔۔۔۔ جاہے ابنا ہا تھ ہمو بااپنی بیوی کا ۔۔۔۔

نخ يرالوك يد

marlat.com

يَدِ زُوْجَتِهِ مَشَكُّ

دتحریرالوسیدس ۱۵ جداول نصل نی احکا موالتخیلی مطبوعدتهران ، طبع جدید)

نرجماد:

عورت کوجن اعضاء کاپرده کرناچاہئے ده دوئیں۔ایک قبل اور دوسرا دُبر۔اورم دے یہے ان دونول کے علاوہ دونول گولیال بھی پرده ہیں۔ان دونول اعضاء کے علاوہ ران ،چوترہ، زیرنا ف بھی پرده ہیں مان دونول اعضاء کے علاوہ ران ،چوترہ، زیرنا ف بگر پرده میں شامل ہیں ہیں۔ ہاں وہ بال جوشرگاہ کے اردگرد اور کے ہموئے ہوئے ہیں۔ان کے بارے میں اختیا طربی ہے۔ کور کھنے اور دکھانے والا اسے نہ دیکھیں۔(اگرچا عضاء پرده میں شامل ہیں) اور دکھانے والا اسے نہ دیکھیں۔(اگرچا عضاء پرده میں شامل ہیں) دونوں کے اور ناف کا پرده کونا ور کھنے کا پرده کونا ہم ہم ہے۔ جن اعضاء کا پروہ دقبل اور دُبر) موری ہے۔ وہ ان پرا پنا ہاتھ رہا اپنی بیری کا ہا تھ دیکھنے سے پورا ہم موری ہے۔

نوط:

تحریرا لوسیدانقلاب ایران کے رہنماا درا النہ بنے ام وقت رمع اللہ الخنینی کی تفنیصت ہے۔جس کا احترام وظلمت ہر شیعر پر ان زم ہے۔

تيصره:

قارْ عَن كرام: اعضائے يرده كے إرب ين آب فوراد بات ماط

کے۔ اول تواہل شیع کے نزدیک پردہ مرت دوعفو کا ہے۔ اوروہ بھی ایک خود مجود پردے بی ہے ۔اس لیے اسے چیانے کی فرورت ہی نہیں، وردوسرااد تناس ہ كرجس يراينا فالمقدركديها جائع ياايني بيوى كايرده بموكيا والريده كا فلسف اديب مورت دیکھا جائے۔ تو ہی بات سامنے اُتی ہے۔ کریردہ اس میے فروری ہے۔ کراس سے خروری حیاء قائم رہے ۔ اورخوا ہشاتِ نفسانیہ کے بھڑ کنے اور انگینت کامسکد حبنے۔ ران ، نان کازیر یں حصتہ، وونوں حقر اوراکہ مناس کے دائیں بائیں یسب وہ عفوہیں بومنین شہوت ہیں۔ پھر ورت کا سینہ بھی ان کے نزد کی پردہ کاعفونہیں گریاان کے نزدیک شہوت اور خوابہ شان نفسا نیر کے انہونے کے نام مواقع کھلے تھوڑے گئے۔ ذرا دل پر ا تھ ر کھ کر کیئے۔ کون عقل مندی گواراکرے گا۔ کواس کی بیٹی بیوی، ان، بهن وعنی رف تبل پر انته رکه بام رنهی گری بی میوے ؟ فقه حضری کی علت فائیہ ہی نفس پرستی اور مند کے مواقع پیدا کرنا ہے۔ ہیں ایک ممتازعبادت ہے۔ جس کے ہوتے ہوئے دنیا یں زنا کا وجود ہی بنیں رہے گا۔ بلک زنا کا نام متع بن جائے گا۔ پردے کے ان احکام سی کس قدر بے حیا تی ہے۔ بہانک كهاب - كربيورى مردعورت كى شركاه كوديكمناس اس قرر جمنا يا مي مبياك كوئى كا معينس كى بيتياب كى جگرو كيدر باسے - ان كے نامب ميں يا حياتى کی کھلی چھیٹی ہے۔ ما شاو کلا انٹھا ہل بیت پر رہ کے اعضاء کے بارے ہیں برکچھ کمیں ۔ اور پیرخود بھی الیا ہی کریں۔ برسب ان پر بہتان ہیں۔ بچھیے حوالہ جات میں أي في أرد تناس يرا تقر كهف سے يرده موجا نابر ها- يسج الم حيفرها دق نے ال شیع کے بقول اس رجونا لگا کریدده کا کام کیا تھا۔

# مسالم

## شرگاہ برجونالیب یاجائے توبردہ ہو جاتا ہے

# من لا بحضره الفقتهه:

وَكَانَ الصَّادِقُ عَلَيْتُو السَّلَامُرِيطُلِيْ فِ الكَّامِ الْمَامِ فَالْمَامِ فَالْمَامِ فَالْمَامِ فَالْمَا لِلْذِي مُيطُلِقٌ تَنْعُ بَعُمَ لِلْمِي فَالْمَالِقُ تَنْعُ بَعُمَ لَيْلِيْ فَالْمَالِقُ مَنْ فَالْمَالُونُ مُلْكِمَ الْمُوفِعَ وَمَنْ الطَّلَى فَلا بَالْسَانَ مُلْقِى البِيتِوْعَنْهُ لِمَا لَا لَكُولُ اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْهُ فَاللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِنِ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللّهُ الللّهُ اللْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللْمُ اللّهُ ا

(۱- وسائل الشيعة ص ٢٥ م كتاب لطمارة جلدا ول) (۲- فروع كافى جكة ششم ص ٢٠ ه كتاب الزى والتجمل)

ترجه:

حفرت الم جعفرصاد تل رضی المترعه عام یں چونے کا بیپ کیا کرتے تھے مجرجب سنرکی مجکہ پہنچتے ۔ تواس شخص سے فراتے حراب کا چونا بیب کرنے والا ہم وال اس خصوص مجکہ برلیب کرسیتے ۔ والا ہم وال اس خصوص مجکہ برلیب کرسیتے ۔

اور فرائے کو چین کو سے کالیپ کوانا چاہے۔ تو اسے نظر مگاہ اسے کو اسے نظر مگاہ میں کے بھرا ای روینا چاہیے۔ کو نکر جونا بھی پر دہ کا کام دیتا ہے۔

#### وسائلالشيعه

عَنْ عَبُدِ اللهِ الدَّا فِقِى فِى حَدِيْثِ أَنَّهُ وَخَلَ حَتَامًا مِالْعَدِ بُبَارُ فَا كُنَّ الْمَاجِبُهُ مَ احِبُ الْحَمَّامِ النَّ الْمَاجِبُفَرَ عَلَيْهِ النَّكُمُ كَانَ يَدْخُلُهُ فَيَبُدَ أُي يَنْطَلِئ عَانَتُهُ عَلَيْهُ السَّلَامُ كَانَ يَدْخُلُهُ فَيَبُدَ أُي يَنْطَلِئ عَانَتُهُ وَمَا يَلِيهُ هَا الثَّرَ مَ لَكُنَّ الزَارَة عَلَى الطرافِ الحِلِيلِهِ وَمَا يَلِيهُ هَا الثَّرَ يَلُفُ إِنَّ الرَّا وَعَلَى الطرافِ الحَلِيلِهِ وَمَا يَلِيهُ هَا اللَّهُ مَا يُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَا وَيَا اللَّذِي تَكُولُ وَالْ الدَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ

۱۱- وساگل الستیبه صغیرتمبر۲۷۸ کتاب الطبارست) ۲۱- فردعی کا نی جلیر ۲ ص ۹۷ م کتاب الزی واتبخیل)

ترجمه:

عبدا شرالا نقی کہتا ہے۔ کہ میں مدینہ منورہ کے ایک جام میں گیا۔ مجھے جام کے ایک جام میں گیا۔ مجھے جام کے ایک جام جام کے الک نے تبلایا۔ کرا ام با قررضی اسٹرعنہ بھی یمال ایا کرتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے اپنی نامن کے پنچے والے بالوں وغیرہ پر چونے کا لیپ کرتے۔ بھرایک پیڑا اپنے اگر تناسل پرلیمیٹ کرمجھے بڑائے۔ یں ان کے بفتہ جسم پرلیپ کرتا۔ ایک دن میں نے عرض کیا

marial.com

وہ فاص عفور کو آپ مجھے دکھانال ندہ میں فرائے۔ یں سنے تو اُسے یعینًا و بچریا ہے۔ فرانے گئے۔ ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا چونے نے اُس کو چی پار کھاہے۔ اور چرنا بھی پردہ کا کام دسے دیتا ہے۔

#### وسأئل الشبعه

إِنَّ اَبَاجَعُنُرَ هَكَيُهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُلُلُومُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الل

۱۱- وما گل الشبیعه ص ۴۵۴ کتاب لطهارق علداول) (۷- فروع کا فی جکرششی صغیر نر ۲۰۰۰ کتاب انزی دانتجمل)

ترجمك:

الم با قرر منی الله من فرایا کرتے تھے۔ کو جڑھی اللہ اور تیامت کے دن پرایان رکھتا ہو۔ وہ تبدند کے بنیر حمام میں داخل نر ہو۔ را وی کہنا ہے ۔ کہ ایک دن دام با قرر فی اللہ عنظام میں تشریب ہے گئے ۔ اور جو نا لگا با

martat.com

تواپناتهبندا تاریجینکا در دیگوکران کے ایک غلام نے وعن کیا ۔ میرے مال باپ فربان اکیے ایک غلام نے وعن کیا ۔ میرے مال باپ فربان اکب مہمین تہدند کے بارے میں وصیت فرباتے میں ۔ اورخوداکپ نے اپنے میں ۔ اورخوداکپ نے اپنے جم سے اتاریجینکا ہے ؟ فربایا تیمیں میتر نہیں ۔ کرچونا نے شرکا ہ کود عاب بیا ہے ۔ لیا ہے ۔

### وسائلالشيعه

(وسائل الشبعه طهدا ول صفح نمبر ۳۸۰ كتاب الطهارة إب اجزاء سترالعورت بالنورزة مطبوعه تهرال طبع جديد)

ترجماد:

حنان بن سدمداب والدسے روابت كر اہے كرجب بي حام ي

دافل ہوا۔ تویس نے اچا کک دیکھا۔ کہ مام یں الم زین العابدین اور
ان کے فرزندا مام باقرضی النرعنہا موجود ہیں۔ صدوق نے اپنی اسنا د
کے ما تھاس کوروایت کیا۔ بھر کھا۔ کراس واقعہ سے علوم ہوتا ہے۔
کرام وقت کواس امر کی اجازت ہے۔ کہ وہ اپنے ساتھ حمام یں لینے
کہ الم وقت کواس امر کی اجازت ہے۔ کہ وہ اپنے ساتھ حمام یں لینے
کرام چھوٹی عمراور ٹری عمرد و نول بی معصوم ہوتا ہے۔ اس ہے اس سے اس

لمحدفكريه

تار بین کرام! الکشیع کی معتبر کتابوں سے ہم نے چند حوالہ جات پیش کیے ہیں۔جن میں ان کے ہاں پر دہ اور اس کے اعضاء کی تھر کے ملتی ہے۔ پردہ ان کے ہاں برائے نام ہے۔ وہ اس طرح کراگراعضائے پروہ پرجونا لگاہویا اپنا ہتھ رکه مویا اپنی بیری کا انتدر که امور تریدده کی ایت واحا دیث برمل بوگیا- ایسے میں اگرکسی کی نظر پرلم جائے۔ توز دیکھنے والاگناہ گار اورز دکھانے والا بے شرم! انجھی ا ما معبفرصا و تی اوران کے والدگرا می کے بارسے میں ائب برطرھ چکے ہیں۔ کرا نہوں نے صرف عضومحضوص پرسی نا لگا کر برد ہ کر لیا تھا۔ان کے دیگر حبم کے حصول پر جی نا لكنے والاحتيقن بيان كرر باہے مكتب كايرده كياجا رباہے - اور حب و يجينے سے احتزاز کی فاطر کھیے وقت کے لیے مجھے باہر بھیج دیا گیا۔ وہ تو مجھے نظار ہاہے ليكن ١١م صاحب يهم بهى لجند بيل كرب وتون إلحيخ مو كيداورنظا إموكا -اس پر تو تو نالگا ہواہے۔اوروہ پر دے مِن جیسا بیٹھا ہے۔ بے جا رہ جُب ہوگیا۔ اور اپنا کام انجام د نینار ہا۔ فدائلتی کیدئے۔ کرحد ان المرابل بیت رخ

marfat.com

کے پردے کا یہ عالم تھا۔ کرم ب اُرتناس کا پردہ کرنا خروری فراتے رہے ،اورڈبر كالرهم يرده ب الكن اس كاخود بخود بندوبست كرديا كياب - ان كعلاوه بقية معضا ركاكوئى برده نهيل ماشنا وكلاميك مرصياء كيكياس قدرب حباتي كى تعلىم مركز نهي دسے سكتے - يردوايات وا حا ديث دراصل زراره اورا برلهبيرايسے خناس اوگوں کی اختراع ہیں۔ جواسنے دور بس المرکم بغرض ولمعون تھے۔ اسی ييے ہم كہتے أيل مروفقر جعفريه ، الم ما قراورا الم جفرصاوق رضى الله عنبماك ارشادات كانام نہيں ہے۔ پردہ كے ان مسائل يرعمل بيرا ہوكر الركو في و مومن بھائي دو زوج خود کے ہمراہ بازار می خرید و فرحت کے لیے جائے ۔ لینی بیری نے اپنے فاوند ك أدر تناس كواينا في تقدر كمكر و ي من كرايا بور اور فا دندن بوى كى شركاه ير المتحدر كم كراكس نظرول سے اوجل كريا مور بقيه اعضام كا بونكرير ده نہيں اس كيے سرتا یا نظے ہو کر ذرا اِ دھرا و حرا گھومی مجھریں ۔اگر لاگ اس عجیب کیفیت یں سربازار دو فول میال بیری کو دیکھنے کے لیے جن ہو جا کیں۔ اور پرچھ بیٹھیں۔ برکیاہے؟ توانهیں صاف صاف کہدوینا جا سیٹے کہ ہم فقہ حیفریہ سکے بسرو ہیں۔ اور سائل بردہ يرعمل كررسية بيل-اس يروه مجمع "وفقة عيفريه" كى دا دوس كا-ا دراس كى تشبيركا بهترين موقع بل جائے گا۔

رفَاعْتَهُرُوا يَا أُولِي الْابَصَارِ)

# فقر جفرین میں فغوا در اس کے جند کریا ال کے ان اس کے ان ا مسمول کے ا

عورت کی ڈیریں وطی کرنے سے اک روزہ ٹوٹناہے اورنہ ہی اس بیشل کا وجوب۔

## وسائل الشبيعه

عن الحلبى قَالَ سُئِلَ الْمُوْعَبُدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يُصِيْبُ الْمُسَرُّا ةَ فِيجًا دُونَ الفَرْجُ أَعَلَىٰها الْعُسُلُ إِنَّ مُحَوَا نُزَلَ وَلَعُرِّ تَنْزِلُ مِحَت ؟ قَالَ لَكِسُ عَلِيْهَا الْعُسُلُ وَإِنْ لَمُرِيَنْذِلْ مُعَفَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعُسُلُ الْعُسُلُ وَإِنْ لَمُرِيَنْذِلْ مُعَفَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعُسُلُ الْعُسُلُ وَالِنَ لَمُريَنْذِلْ مُعَفَلَيْسَ عَلَيْهِ

(۱- وسائل الشيعه جلداق ل ص ۲۸۱) رم - تهذيب الاحكام رجلد اق ل ص ۱۲۹) رم- استبصار جلد لاص ۱۱۱ مطبوعان تهرك جعجد يه

martat.com

#### نرجه

طبی بیان کراہ ، کراہ مجفرها دق رضی ادلتہ عنہ سے الیہ مرد کے بارے میں پوچھا گیا چوعورت کی شرمگاہ کے علادہ کسی ادر عکر دور میں) خوائن نفس پرری کرتا ہے۔ کیا اس پونسل لازم ہوگا۔ اگر مرد کو انزال ہو جائے ، اورعورت کو انزال نہ ہو ؟ فرایا۔ اس عورت پرنسل لازم نہیں۔ اور اگرم دکو بھی انزال نہ ہوا ہو تو اس پر بھی مل البب نہیں ہے۔

#### وسائل الشبعه:

عن احمد بن محمد عن بعض المحوفيين يَزْعُكُمُ إلى الِي عَبُدِ اللهِ عليه السّلام في الرَّجُلِ يَأْنِي الْمُسَرُّاكَةُ فِي حَدِيهِ مَا وَهِيَ صَائِمَهُ قَالَ لَا يَنْقُضُ صَدَّهُ مُهَا وَكَيْسَ عَكِيْهَا وَهُيَ صَائِمَهُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِيمَةًا وَكُيْسَ عَكِيْهَا وَسُمُلُ مُ

روسائل الشبعه جلد ما ص ۱/۲/۱ بواب الجنابة -

#### ترجمه:

امام جفرصا دق رضی استرعنہ سے کچھ کونی وگ برعدیث مرفوعًا بیان کرتے ہیں ۔ کہ امام صاحب نے فرما یا کہ اگر کوئی مردکسی عورت کے سانھواس کی ڈبر میں خوا ہش نفس بوری کرتا ہے ۔ اور عورت مذکورہ عالت روزہ میں ہوتو۔ اس عورت کا ندروزہ تو متنا ہے۔ اور نداس پر عنس ہوتو۔ اس عورت کا ندروزہ تو متنا ہے۔

#### المبسوط:

قَامَتَا اِذَا اَ وُخَلَ ذَكْرُهُ فِى دُبُوا لَمَوْاً وَ اَوِالْغُلَامِ فَلاَ صَنعَا بِنَا فِئِيهِ دِقَا يَنَانِ إِحدَاهُمَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسُلُ عَلَيْهِمَا وَالشَّامِنِيةُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسُلُ عَلَيْهِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسُلُ فَإِنْ اَنْوَلُ وَاحِدُ مِنْهُمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسُلُ فَالْمُنَا الْوَالْوَلُونَ الْغُسُلُ الْعُدَى وَلَا تَعْلَى الْفُسُلُ الْحَدُ فَلَا نَصَى فِيْهِ فَيَنْبَرَفِي الْعُسُلُ الْحَدَ فَلَا نَصَى فِيْهِ فَيَنْبَرِفِي الْمُنْسَلِقِي الْمُنْسَلِقِي الْفُسُلُ الْحَدُ فَلَا نَصَى فِيْهِ فَيَنْبَرِفِي الْمُنْسَدِي الْمُنْسَلِقِي الْمُنْسَلِقِي الْمُنْسَدِي الْمُعْرَفِي الْمُنْسَلِقِي الْمُنْسَلِقِي الْمُنْسَلِقِي الْمُنْسَلِقِي الْمُنْسَدِي الْمُنْسَلِقِي الْمُنْسَدِي عَلَيْهِ وَالْاصِلُ بَوَا الْمُنْسَلُ الْمِنْ الْمُنْسَلُ الْمَالُ الْمُنْسَلِي الْمُنْسَلِي الْمُنْسَدُ وَيَعْمَعُ عَلَيْهِ وَالْمُسَلُ الْمَالُ الْمُنْسَلِ الْمُنْسَلِي الْمُنْسَلِي الْمُنْسَلِي الْمُنْسَلِقِي الْمُنْسَلِقِي الْمُنْسَلِقِي الْمُنْسَلِقِي الْمُنْسَلِقِي الْمُنْسَلِقِي الْمُنْسَلِي الْمُنْسَلِقِي الْمُنْسَلِقِي الْمُنْسَلِقِي الْمُنْسَلِقِي الْمُنْسَاقِ الْمُنْسَلِقِي الْمُنْسَلِقِي الْمُنْسَلِقِي الْمَنْسُلِي الْمُنْسَاقِ الْمُنْسَاقِ الْمُنْسَلِقِي الْمُنْسَاقِي الْمُنْسَاقِي الْمُنْسَاقِ الْمُنْسَاقِي الْمُنْسَاقِ الْمَنْسَلِي الْمُنْسَلِقِي الْمُنْسَاقِ الْمُنْسَاقِي الْمُنْسَاقِي الْمُنْسَاقِي الْمُنْسَاقِي الْمُنْسَاقِ الْمَاسِلُ الْمُنْسَاقِي الْمُنْسَاقِي الْمُنْسَاقِي الْمُنْسَاقِي الْمُنْسَاقِي الْمُنْسِلِي الْمُنْسَاقِي الْمُنْسَاقِي الْمُنْسَاقِي الْمُنْسَاقِي الْمُنْسَاقِي الْمُنْسَاقِ الْمُنْسَاقِي الْمُنْسَاقِ الْمُنْسَاقِي الْمُنْسَاقِ الْمُنْسَاقِي الْمُنْسَاقِ الْمُنْسَاقُ الْمُنْسَاقُ الْمُنْسَاقُ الْمُنْسَاقُ الْمُنْسَاقُ الْمُنْسَاقِ الْمُنْسَاقِ الْمُنْسَاقِ الْمُنْسَاقِي الْمُنْسَاقِي الْمُنْسَاقِ الْمُنْسَاقِ الْمُنْسَاقِي الْمُنْسَاقِ الْمُ

(المبسوط جلد راص ۲۷ کتاب الطهارت فصل فی ذکرعشل الجناتر الخ)

#### ترجمه:

جب کوئی مردا نیا او تناس عورت یالؤک کی دری وافل کوتا ہے
تو ہمارے اصی ب سے اس بارے یں وور واتیس ہیں ہیں ہیں یہ
کران دو نول یونس واجہ اس بارے یں دور واتیس ہیں ہیں ہیں پر
کران دو نول یونس واجہ اس بارک میں سے کسی کوانزال ہوگیا ۔
جبی واجب نہیں ہے ۔ بھی اگرائن میں سے کسی کوانزال ہوگیا ۔
تواس ازال کی وجہ سے اس یونسل لازم ہوگا ۔ اور اگر کی بنان
جبر بائے یاکسی اور حیوان کی مشدر میں اور تناس دافل کیا ۔ نو
اس بارے میں کوئی ووٹو کی شد نہیں ہے ۔ ایس ہما دافہ ہم ب

marfat.com

ہونا چاہیے کاس طریقہ پیشل لازم زہو۔ کیونکی پیشس کے لیے کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ اوراصل یہ ہے۔ کو دلیل شرعی کے بغیر پیرشوں کوبری الذتم قرار دیا جائے۔

تبعر:

، فِفْرِ عِنْ اللِّهِ لمن والول كى برى جورد اوربيك سے أرك ا ذفات ين كام أتى ہے۔ ويھے ناموسم بموسردى كا،خواہش نفس ہوزوروں يراور یان گرم کرنے یا طنے کی توقع مجی نہو۔ توالیسے یں مرم خرا ورم تواب، کے مصدات اینی زوج محرمسا الا موسنے کو کمیں - اور اگر بها زینائے کو می روزہ سے ہول-تربيك سے ‹‹ورَسَائل السّبيد، كانسخه إلى تقديل تفام يس- فوراً الم حفرصادق فلي عنه كى صريت يڑھ كرمسنائيں۔ اوراس سے كہيں۔ كرا مے خوش بخت: امام كى نافران ہو کرجہنم یں جانا چاہتی ہوئے ہیں وہ تعارض چھوڑ دے گی۔اور پھے تم اس پر واركرنے كيا كيڑے اتار پينكوا ورنيزة ان كراس پرحما أور ہو جا دُ-جب سب كچم كرك فارغ ہوجا رُ- تونیسل مذروزہ ٹوشنے كاخطرہ - تبلائے كنتی مہر بان ہے آپ بر نقة جعفريد- اوراكركسي وقت بوي بعياري إتحدنه مكا - توبي زبان ما را الكول والى مغلوق اس أراب وقت يس وتيكل كشائي، كردے گى-اس كے بعد درى الاتما، ہونے کی مسند تم ارسے یاس ہے ہی۔ قاریمن کرام! بیمسائل اورا مع باقرور خفوصا دق نظ كى شخصيات ؛ كياكونى صاحب ايمان يركبيك بسك كريماك إن المدال بيك فرمودات یں سے ہیں۔ جن پرطهارت نازکرنی ہے۔ ہمیں بجرہی کہنا پڑتا ہے۔ کہ ان پاکیزہ تخصا كربرنام كرنے كى ايك كھنا كونى بہودى سازش ہے - الله تعالى حق بہي ان اورائسے قبول كرنے كى توفين وہمن عطار فرائے - آيين

# ممثلة

# أرطن والة تمام جانورول كى بيط باك نيز علال جانورول اورج بإليال كاكوروبيثا باك

## الفقة على المذمب الخسه

وَقَالُ الْاِمَامِيَّةُ فَضُلاتِ التَّلْيُورِ الْمَاكُولُةِ كُلِمَا لَكُولُةِ كُلِمَا كُولُةٍ كُلِمَا كُولُةً وَكُذَا كُلُّ حَيَوا مِن وَعَيْرِ الْمَاكُولُةِ طَاهِلُ وَكُذَا كُلُ حَيَوا مِن لَيُسَ لَهُ وَمُ سَآخِلُ مَاكُولُا كَانَ اَوْ عَيْرِ مَاكُولٍ لَي كَنَ اَوْ عَيْرِ مَاكُولٍ لِللهِ النَّامَ اللهُ نَفْسُ سَآخِلَةً فَإِنْ كَانَ مَاكُولًا كَالُا لِإِلِمَ الْمَثَامَ اللهُ نَفْشُ سَآخِلَةً فَإِنْ كَانَ مَاكُولًا كَالَا مِن مَاكُولُا اللهَ عَنْ مِن اللهُ ال

الْحَيَهَ وَالْعَلَائِرِ كَالْمِيلِ وَالْعَنَمِ الْحَلَائِلِ وَالْعَنَمِ الْحَلَائِلِ وَالْعَنَمِ الْمُحَدَّا وَ الْعَنَمِ الْمُحْدَا فَ الْعَلَائِلُ فَالْوَ فَالْمُ فَا الْمُحَدَّا مِ وَالْعُصْفُو دِفَطَاهِرُ وَلَا لَكُمُ الْمُحَدَّامِ وَالْعُصْفُو دِفَطَاهِرُ وَلَا لُكُمْ اللَّهُ وَالْعُصُفُو دِفَطَاهِرُ وَالْعُصَفُو دِفَطَاهِرُ وَالْعُصَفُو دِفَطَاهِرُ وَالْعُرَامِ وَالْعُصُفُو دِفَطَاهِرُ وَالْعُرَامِ وَالْعُرُونِ كَالَةُ مَا إِلَى اللَّهُ وَلِي الْمُلَادُ مِنْ كَالَةُ مَا إِلَى اللَّهُ وَالْعُرَامِ وَالْعُرَامِ وَالْعُرَامِ وَالْعُرَامِ وَالْعُرُونِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْعُرُونِ وَاللَّهُ وَالْعُرْدُ وَالْعُرَامِ وَالْعُرُونِ وَالْعُلَامِ وَالْعُرُونِ وَالْعُلَامِ وَالْعُرُونِ وَالْعُرُونِ وَالْعُلَامِ وَالْعُرُونِ وَالْعُلَامِ وَالْعُرْدُ وَالْعُرَامِ وَالْعُرْدُ وَالْعُرَامِ وَالْعُرْدُ وَالْعُلَامُ وَالْعُرْدُ وَالْعُلَامِ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلَامِ وَالْعُرُونُ وَالْعُلَامِ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُرُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلُومُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَالِكُولُومُ وَلَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لِللْمُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لِلللَّهُ وَلَا لِللْمُ اللَّهُ وَلَا لِلللَّهُ وَلَا لِلللْمُ وَلَا لِللْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لِللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقُومُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ الْمُؤْمِلُولُومُ وَاللَّهُ ولَالِمُ لَالْمُولِقُومُ وَالْمُولُولُولُومُ وَلَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَالْمُوالِمُ الْمُعْلِقُومُ وَالْمُوالْمُولُومُ وَلَالْمُ الْمُعْلِقُومُ وَلَالْمُ وَالْمُعُلِقُومُ وَلَالْمُ الْمُعْلِقُومُ وَالْمُولُولُولُومُ وَلَا لَالْمُعُلِي وَلَالْمُوالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُومُ وَلَالْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

(الفقة على المذابهب الخسه صفحه ٢ مطبوعة تبران)

نزهه:

اہل شیع کہتے ہیں۔ کرتمام پرندوں کی بیٹ چاہے وہ علال ہوں ياحرام، پاک ہے۔ اسى طرح مرورہ ذى روح كرس ميں سنے دالاخون نہیں وہ بھی پاہے ملال ہو جاہے حرام اس کی بیٹ پاک ہے لبکن جن میں بہنے و الاخون ہے۔ پیما گراکن کا گوشت کھا یا جا تاہے يعنى وه حلال بي رجيسا كراونم ، بجريان بهيري وعيره تران كابول مراز یاک ہے۔ اور مردُه مااور جس میں ہے والا خون ہو۔ اور اُس کے بالسے میں ملال وحرام بموسن كالتك بورتواس كفيلت طام مي احنا كاملك يب - كير نرول كوهو الكردوس في عانات كابول وراز الجس سے بہرمال پرندے اگر ہوایں ارشنے اوات بیط کونے والے ہوں۔ میں کا کبوترا ورج یا توان کی مبیط طا ہرہے۔ اور اگر زين يربيط كرياعيل كربيط كرت بهول جيبا كرم ع اوربطي قوان كي ببيط لخس ہے۔ همستراع ا

\_ سجدُهُ ثلاوت کے بیے وضو کی خرورت، نہیں ہے۔

الفقة على المزامب الحنسة:

سُجُودُ التِّلَا وَ وَ الشُّكُرِ تَجِبُ لَهُ مَا الطَّلَهَا وَ الشُّكُرِ تَجِبُ لَهُ مَا الطَّلَهَا وَ وَ الشُّ وَنَدَا لَا دُبِعِ وَ لَيَسُتَجِبُ وَنَدَ الْإِمَا مِبْنِهِ والفق على المذابب المنه ص٣٣)

ترجمه:

سجدہ تن وست اور شکرا داکرنے کے بیا یہ باوسو ہونا چاروں ائم کے نزد کیب واجب ہے۔ سکن تعیوں کے نزد کیب بہترہے۔

المختيكيد:

فار مبين كرام إسجده تلاوت ايك نفسه وعبادت ت واس كناراج

اُدی اس کے حفورانہائی عجز وانکساری کااظهار کرتاہے۔ اسی لیے اس کے لیے طہارت کا ہونا سف رط قرار دیا گیاہے۔ لیکن فقہ جیفر پر میں اُس کے لیے طہارت کی کوئی فرورت ہنیں۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں۔ کدا یت سجدہ بر جاتا ہے ۔ جب بر جہ والا آیات سجدہ میں سے کسی کی تلات سجدہ والا آیات سجدہ میں سے کسی کی تلات کرتاہے۔ تواس کی اوائیگی لازمی ہوجاتی ہے۔ اور فور اُراکرے گا۔ تواس سے کسی کی تلات کی خواس کے بہتے تلاوت کر راج ہوگا۔ تواس سے لازم اُسے گاکس ہوجاتی ہے۔ اور فور اُراکرے گا۔ تواس سے لائل کی اوائیگی کا کر سجدہ تلاوت کے بیے طہارت کی سف رط نہ لکا تی جات ہوجاتی ہوگئے۔ مالان نکے سجدہ تلاوت مخصوص عباوت ہے۔ جالانہ میں ہوگئی۔ سجدہ تلاوت مخصوص عباوت ہے۔ جالانہ میں ہوگئی۔

فقه جعفر بيرس حالت بإغانه بس أيته الكرسي برهنا جائز

الميسوط:

وَلاَ يُقْرَ ءُ الْقُرُّانُ عَلَى حَالِ ٱلغَائِطِ إِلَّا أَيَدُّ الْحُكُرُ سِيِّ.

والمبسوط جلاء اكتاب الطهارس ص ١٨)

ترجمه:

یا فانہ کرتے وقت اُ بتر الکرسی کے سوا قرآن کی تلاوت ندکی طائے۔

## وسِائل الشيعه:

عَنَّ عَلِى بْنِ يَقَطِبْنَ قَالَ قُلْتُ لَا بِي أَلْحَسَ عَلَيْ السَّلَامُ اقْرُ ءُالْفُرَّانَ فِي الْحَمَّامِ وَأَنْكُ فِيْبُهِ ؟ قَالَ لَا كَالْسَ دومائل النيوم ٢٥ كاب العمارة

ترجمه:

علی بن تظین کہنا ہے۔ یس نے ام ابرالحسن رضی اللہ عنہ سے پو جھا۔ کیا میں حام میں قرآن پڑھ سکتا ہموں۔ اور نکاح کرسکتا ہموں ؟ فرمایا۔ کوئی حرج نہیں۔

تبصره:

مذكوره دوحواله جات سے معلوم ہوا ۔ كو الكشين ك نزد يك تلاوت قراك کے بیے ز تو جگہ کا صافت ستھ اا دریاک ہونا فروری ہے۔ اور ن کی تلاوت کرنے وك كاياك موناا وركيرك يهني موئے مونا خرورى كي المبسوط، مي أية الكرسى كو تھوڑ کریا خانہ کرنے کی عالت میں بقیہ قرآن کریم میں سے کچھ پڑسنے کی اجا زت نہیں دی گئی۔اس فرق کی کوئی معقول وج نظر نہیں اُتی۔ ہوسکت ہے۔ کابت الکرسی اس قرأن می نه ہو جوامام قائم غار میں لیے بنی میں اور پر صرف حضرت عثمان عنی کے جع كرده قرأن بى كى مخصوص أيت بهو-ورندا بت الكرسى قرأن كريم كى ايك مستقل ایت ہے۔اس کا محم بھی وہی ہے جرباتی قرآن کر بم کا ہے۔ آپ غور فرماً بس افانہ اور سل کرتے وقت اُدمی ہے پردہ ہوتا ہے۔ اور فرشتے دکرا اُ کا تبین ) بھی اس وقتى طور برعالحده بموجات ببسايات مي كوني وظيفه ما أيت قرأنيه كى تلادت كى اجاز دے كردونقة جعفربر، سنے تمغور حراءت عال نبين كيا-؟ ايك طوف بدا ي اوردوسرى طرفت امام الممالل بيت مسيدناعلى المرتضى رضى الشرعة كے بارے ی جب حضور هلی المنه علیه و ملم کا براد نشا د گرامی نظرے گزر ناہے۔ کو وعلی فران کے ما تقالد تراً ن على كے ما تھے ۔ " توسخت حبران ہوتی ہے۔ كريہ نام نب د محبان على قرأن كريم كوحام من روسنے كى اجازت دے دہے جب حقيقت ہے۔ کدایسی بایس اورانسی رعایتی انرابل بیت برگزنهیں دے سکتے۔ لهذامعدم ہوا۔ کہ بیسب روایات ان کے دشمنول کی ایجا دہیں۔ اور بدنام امام کو کیا جار ہے۔ اسی برنطالموں سنے بس نہ کی ۔ بلکہ دوچا دفدم اور چھلا گگ سکا فی اور رہی سی کسر بھی بوری کردی۔ ملاحظہ ہو۔

#### ويسائلالشيعه

عَرُ ذُرَارَةً وَمُحَمَّةً بِيَّ مُسْلِمِ عَنَّ آفِي جَعْفَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قُلُتُ الْحَالِضُ وَالْجُنْبُ يَعْرَءُ شَيْئًا جَالَ نَعَكَرُمَا شَاءَ۔

(۱- وسائل الشيعة كتاب الطبارت جلاول ص ۲۲۰) (۲- تهذيب الاحكام عبدا ول ص ۱۲۹) تذكره چكم الجنابت الخ)

نرهه:

زراره اورمحد بن سلم دونون امام با قررضی المترعند سے روایت کرتے بیں کر اکپ سے بین والی عورت اور جنبی خص کے بارے میں پوچیا گیا۔ کرینزائن کریم کی تلاوت کرسکتے ہیں۔ ؟ فرمایا - بال - جربیا ہیں بڑھ سکتے ہیں ۔

وسائلالشيهه

عَنْ عُسَد اللهِ بن على العلبي عن الي عبد الله قال سالته

اتَنَوْرَءُ النَّفُسُاءُ وَ الْحَائِضُ وَالْجُنْبُ وَالرَّجُلُ يَنَعُوَمُ الْمُعَلِّ الْمَعُلُ الْنَعُورُ الْمُ

دا- وسائل التشيعة جلدا ول ص ۲۲۱ الجاب احكام الخلوة) د۲- تهذيب الاحكام جلدا ول ص <u>۱۲۸</u>

نزهام:

امام حبفرصادق رضی انٹرعنہ سے جب عبیدانٹر بن علی مبنی نے پر جیا کر کیا جین و نفاس والی عورتیں، مبنی اور شکی کرنے والاان عالات یں جو جو ہا یا جر چاہیں میں جو سے قرآن کر بم کی تلاوت کرسکتے ہیں ؟ فرما یا جر چاہیں پڑھیں ۔ دکوئی منع نہیں ہے۔)

تهذيب الاحكام

عن الفضيل بن يسارعن الى جعفر عليه السلامر قَالُ لَا بَأْسَ اَنْ تَتَلَقُ الْحَايِمَ فُوالْحُبِيْبُ الْعُورُانَ. (نهزيب الاحكام جلااقل ص١٢٨ تذكره حكد الجنابة وصفة الطهارة منها مطبوعة تهران طبع جديد)

فرجماء:

ففیل بن بسارکہتاہے۔ کرامام باقرضی اللہ عندنے فرمایا حیض و نفاس والی عورت اور جنبی اُدمی کے فراکن پڑ جنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

تبعره!

ان توالہ جات سے جن و نفاس اور جنابت کی حالت میں جو جاہی تراکی م پڑھیں کھی جھٹی مل گئی ہے۔ گزشت ہوالہ میں یا خانہ کرے کی حالت میں حرف اُیۃ اکرسی کا ذکر تھا یہ و رسائل الشیعہ، میں بات، واضح کر دی گئی۔ کہ صرف اُیۃ اکرسی ہی نہیں۔ بلکہ پورے فراک میں سے جوم ضی ہو رہ جہنا جا گرہے چیف الیہی بیاری ہے ۔جس میں افٹہ تعالی سنے بوج عدم طہارت عورت پر نماز معاف کر دی یوون معطل کر دیا۔ اوراسی طرح نفاس بھی بلیدی کا دورہ ہے۔ اور جنابت بھی از روئے فراک نا یا کی ہے۔ یعنی جسم انسانی دمرد ہو یاعورت) کی نا یا کی کی جو بھی صورت ہو مکتی ہے۔ اور سے بردگی کی جو بھی صورت بن سکتی ہے۔ ان تمام میں اہل تیں بن کے نزدیک قراک کریم کی نلاوت کرنا جائز ان مائل کو دیکھ کر میں کہرسکت ہے کہ ان حالات وا وقات میں تلاوت کرنے والا دراصل قراک کریم کی

یر قرائ جس کے دان عالات میں ) بڑہنے کی بات ہورہی ہے۔ وہ قران نہیں ۔ جواصی اورغیر محرف ہے۔ اس تحرفیت شدہ نامکی قران کو بڑے ہے کیا خوا بی ہو گئی ہے۔ جبحہ یہ قرائی ہے ہی نہیں ۔ بین یہ بہا رہ محق بہا نہے کیونجان حوالہ جائٹ میں کہیں بھی دو محرف قران مالات میں بڑھ ہے کہ بات نہیں۔ حوالہ جائٹ میں کہیں بھی دو محرف قران مالات میں بڑھ ہے کہ بات نہیں۔ داگر چہر موجود قران ہی کو واقعی محرف استے کہتے اور کھنے ہیں ) بنا المعلوم ہوا کہ ان مما کی کے ذریعہ ال شیع نے قران کریم کی سخت تو ہین کی ہے۔ اور پھر کمان مما کی کے ذریعہ الی شیع نے قران کریم کی سخت تو ہین کی ہے۔ اور پھر کمان کہ دویا ہے۔ اور پھر کمان کی طرف کردیا ہے۔ حال لئے ہا اگر بیت ان باقران اس محمد مقران ورمنزہ ہیں۔ کی طرف کردیا ہے۔ حال لئے ہا اگر بیت ان بخواں است سے مہتران ورمنزہ ہیں۔

ہم چرکتے ہیں۔ کوالیسی بے حیار وایات ان بے حیاؤں کی اختراع ہیں۔ جن پران اماموں نے بچشکار کی ہے۔ لہذا و فقہ جعفریہ "ان اکر کی نہیں بلکوان کے وشمنوں کی ایجا دہے۔

دفَاعْتَهِ وَا يَا أُولِي الْاَبْصَارِ)

مسلم

خون اوربيب وعنبره مسے وضوبہ بن لوطنا۔

الفقه على المذابهب الخسه

اَلَّخَارِجُ مِنَ الْبَدَ نِ عَيْرِ السَّبِيْلَيْنِ كَالدَّمِ وَالْقِيْحِ لاَ يَنْقُنُ الْوُضْنُوءَ عِنْدَ الْإِمَامِينَاتِ.

والفقدعلى المذاهب الخمسدس)

ترجمه

سبیلین د دُبرا در ذکر کے سواجیم سے کوئی چیز سکے۔ اس سے وضور نہیں ٹوٹنا۔ جیسا کرخون پیپ وغیرہ۔ یہ اہات شیع کامسلک ہے۔

المرتبي المرتبية

خون اوربيب كمتفعق حضور سرور كأننان صلى المترعبيه وكم المرابل بيت

martat.com

اورا مُمَا بل سنت سے بِمِنْ قول ہے۔ کرجب بیردو نو رجسم سے کل کر بہتھیں نوان سے وضو جا تار ہمتا ہے لیکن و فقر جعفریہ ، میں ان کو نافق وضو شار نہیں کیا گیا۔ اس سے معلوم ہونا ہے۔ کرا مُمَا الل بیت کچھا ور فرائے ہیں۔ اور فقہ جعفریہ کچھا ور کہنی ہے سے معلوم ہونا ہے۔ کرا مُمَا الل بیت کچھا ور فرائے ہیں۔ اور فقہ جعفریہ کچھا ور کہنی ہے ہے۔ ہم مندر حرف بل حوالہ جا سے اپنے دعوے بردبیل میش کرتے ہیں۔ حوالہ جا مندر حرفہ بل حوالہ جا دیا ہے۔ ایک والہ جا دیا ہے۔ ہم مندر حرفہ بل حوالہ جا دعوے ہیں۔ ایک والہ جا دیا ہے۔ ایک مندر حرفہ بل میں مندر حرفہ بل حوالہ جا دیا ہے۔ ہم مندر حرفہ بل حوالہ جا دیا ہے۔ ایک دعوے بردبیل میشن کر سنے ہیں۔ حوالہ جا دیا ہے۔ ایک دعوے بیا ہم مندر حرفہ بل حوالہ جا دیا ہے۔ ایک دولہ بل میں مندر حرفہ بل حوالہ جا دیا ہے۔ ایک دولہ بل حرفہ بل حرفہ بل میں مندر حرفہ بل حوالہ جا دیا ہے۔ ایک دولہ بل حرفہ بلے بل حرفہ بل حرف

### الهدابير

النّاقِضَةُ لِلْوصُوْءِ حُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنَ السّبِيلِيْنِ وَاللّهُ مُرُو الْقِيْعُ إِذَ اخْرَجَامِنَ الْبَدَنِ فَتَجَاوَنَا إِلَىٰ مَوْضِعٍ يُلْحِقُهُ مُحَكَّمُ التّطْهِيْرِ وَالْفَقِ مَلُ الْمَسْرِ مَوْضِعٍ يُلْحِقُهُ مُحَكَّمُ التّطْهِيْرِ وَالْفَقِ مَلْ الْمَسْرِ مِقَوْلِهِ عَلَيْدِ السّكَاهُ مُرالسُّ فَعْتُومُ مِنْ حُلِيّة مِسَائِلٍ وقو لِهِ عَلَيْدِ السّكامُ مَنْ قَاءَادُ وَحَنَ فِي صَلايَهِ فَلْيَنْهُ مَرِقَ وَلْسَوَضَاءُ وَلْيَبْنِ عَلَىٰ صَلافِيْهِ مَنَا لَكُمْ يَتَكَلَّمْرِ

دِ ہل به ادّ مین فی فواقض الوضور ص ۸ مطبوع قراک کمینی کل جی)

#### ترجمه:

ہروہ چیز ہو جیلین سے سکے وضور کو توڑد ہتی ہے۔ اور خون ویپ جب جسم سے نکل کرائیسی جگر کی طوف تھیل جا کیں جسے پاک رنے کا حکم دکسی نہ کسی صورت ہیں ) دیا جا ناہے۔ یہ بھی وضور کو توڑ دینے ہیں ۔ ا ور منہ بھر کرنے بھی ناتف وضور ہے۔ دیل یہ ہے۔ کر

marrat.com

بنی کریم ملی افتہ علیہ وسلم نے ارتفاد فرما یا۔ ہر بہنے والے خون سے رجب وہ جسم سے کل کر ہر شکے ) وضو کرنا لازم ہوجا تاہے۔ رجب کو ٹی شخص طمارت والی عبادت کرنا چاہیئے ) اوراسی طرح حضور صلی الشرطیہ وسلم کا ارتفاد گرامی ہے جس نے نئے کی یا اس کی دوران نما زنگسیر پھوٹ گئی۔ تو وہ نما زویسی چھوٹ کروضو کرنے چلا جائے۔ اوروالیں اگر پہلی نما زسسے داکے ) رائی ہو۔ ہو گئی نا زسنے داکے ) رائی ہو۔ ہو گئی نا زسنے داکے کہ ہو۔

## وسأئل المشيعه

عن ابى عبيدة الغزاعن ابى عبد الله عليد السّلام قَالَ الرُّعَافُ وَالْقَعُ وَالتَّخِلِيلُ بَسِيَهِ الدَّمْرُ إِذَ السّرَكَ رَمْتُ شَيْعًا يَنَقْضُ الْمُونُ وَعَوْدَ وَإِنَّ لَدُرْتَتُنَكُرِهِهُ لَكُرُ يَنْفُضِ الْمُوفُدُوعَ -

روسائلانشیعه جلاطس ۱۸۷ ڪتاب الطهارت)

#### ترجمه:

ابوعبیده خراحضرت امام جعفرصا وق رضی الله عنهسے روایت بیان کزنا ہے۔ کراپ نے فرما بار سحی رہتے اور وانتوں کا غلال کہ جس سے خون نکل اَسے ان میں سے کسی کواگر تواجیعا نہ سمجھے تو وہ وضو توٹر دسے گی۔ اوراگر تجھے کرا جمت نراکئے۔ تو بھیروضونہیں ٹوٹے گا۔ کرا جن نراکئے۔ تو بھیروضونہیں ٹوٹے گا۔

"برایر" کی عبارت بی ابل منت کامسلک بیان ہوا ہے ۔ اور اسس بر

حفور صلی اختر علیه وسلم کی دوا حادیث صاحب بداید نے بطور دیں پیش کیں اِسی طرح وسائل الشبعہ میں حضرت اوام حبفہ صادتی رضی افتہ عنہ نے بھی خون اور تے ہے می اس اللہ بھی اس اللہ علیہ میں حضرت اوام حبفہ صادتی رضی افتہ عنہ کی دور نگی کا کیا ہے گا ؟ ایک عالم اللہ بھی فرایا ۔ کہ ناتفن وضوا ور دور سری عاکم نا تعنیق وضو کہا گیا ہے ۔ دونوں کو عنہ ناتفن وضوا ور دور سری عاکم ناتفنیق وضوا کی دونوں کو عنہ ناتھ ہے ۔ امام حبفہ صادتی رضی افتہ عنہ کا حریج قول ہے ۔ جوان دونوں کو عنہ ناتھ بھی تواس اس جبنے اگر و دفقہ جعفرین المام حبفہ صادتی ہے ۔ اس جبنے اگر و دفقہ جعفرین المام حبفہ صادتی ہے ۔ اس جبنے اگر و دور تا کی طرف شموب ہے ۔ بیکن مسائل اِس کے کسی اور سنے گھڑکر درج کیے ہیں ۔

## ايك فنسريب اوراس كاازاله ؛

، بل تشیع کے ساھنے جب وسائل الشیعہ کا حوالہ پیش کیا جا تاہے۔ تر وہ کہتے ہیں ۔

### وسائل الشيعه:

اَنُوُ لُ حَمَلَهَا اللَّهُ عُكُوكَ التَّقِبَ عَلِي التَّقِبَ عَلَى التَّقِبَ عَلَى التَّقِبَ لَمَ الْمُقَتِمَ اللَّهُ الْمُعَامِدِةِ -

(وساگل الشبعه بولدیلاص ۱۸۵ کتاب الطهارت)

و ماه

بعنی بر روایت تعبته برمحمول ہے۔ تاکداسس طرح عام رسنبول) وگوں سے موافقت ہوسکے۔

اس فریب کا جواب یہے۔ کواسے تقیہ پرمحول کرنا و حجوث، ہے۔ اور مجوث بولنے والے کے بارے میں بہنتی الآمال، کی عبارت کے مطابق برنتوای ہے۔ کواس نے حقیقی مال سے ستر مزنبرزناکیا۔ بلکہ یا گناہ کم اور جبوٹ کا زیادہ ہے۔ مجوط اس مے کواگر دوایت مذکر رہ کو ایک کہا جائے۔ کوا م حبفر سا دی وضی الدعند نے یہ بات تقیہ کے طور پریعنی ڈرتے ہوئے کی تھی۔ تربھردین کے احکام کی سمت اور عدم صحت كاكون ساطريقة باقى ره بالشيكاء المصاحب دين كامسد تباف بي جوٹ بول رہے ہیں۔ حالانکہ ال تشیع کے نزدیک امام صاحب کامقام ومرتبہ نبی سے کہیں بڑھ کر ہوتاہے۔ انبیا و بھی مصوم اورا مرا ہل بیت بھی مصوم! بھر جوٹ بون کیاعصمت کو باتی رہنے وے گا۔ نبی البلا غدص ۲۲ خطب مبر ۲ سر حفرت علی المرتفظے رفنی المنه عنہ کی ونعیّت اور وہ حکم جواکیے نے حسنین کرمین کو دیا تقاران ظالموں کواس کا بھی پاس نررہا ۔ آپ نے فرا یا نتھا ۔ امر بالمعروف اور ، نهی من المكركوم گزز چیوزنا -اگرایسا كروسگ توست ریوگ تم پرمسلط كردین جایم گے۔ پیچر تم دعا مانگوکے لیکن وہ قبول مزہو گی " بیچکما ورونمیت چسنین کرمین کے ذریعہ تمام ا مُدال بیت کے بیے ہے۔ اب اس کے زوت ہوئے بیکے تصور کیا عا سكتاب. كرا مام معفر صاوق رضى الشرطنه ايك علط كام كو جائز كمه كريمش كريال- اور محفن مسنیون کی موا افغنت کی وجہسے قرآن وسنت ارراہیے وا دا جان کے پیم کی قطعها برواه نه کرد. ل ما و هرجب امام حبفرها و آن ک زبانه کی هرب تهم نظر ۴۰۰ ا مِيں ۔ نواہل شیع ہی ای بات کی کوانہی دیتے میں ۔ کوان کے زمانہ میں ، تقییہ ، گوا شاکر بهینیک دیا گیانخها ما ورم او نی دا ملیاس خول سے محل رشعبه ساب در بویج وتعليم مي مشغول ميوكيا ننيامه اليه ووريس الم حبطريون نقيه از . بنما بن كرك يو ان سي معبتت كاحتنا واكبا جار ياب

لهذامعلوم ہوا۔ کوروابت مذکورہ پردوننید، کافتوی بھی ایک افر اورے ہے۔ طر<sup>ق دو</sup>نفر جمفریر، پوری کی پوری بطورا فر ارا ام محر با قرا در ام مجنوما دن دخی الدونها کی طرب خسوب کردی گئی ہے۔ اس بیانے خوان جاری اور مزہ بھر کرتے سے وضور کا ٹوٹنا تنفق عبرسے۔

فَاعْتَبِرُوْ ايَا أُوْلِ الْأَبْصَادِ

تھوک اور ایک دوفطروں سے۔ سنجاء ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔

تهذيب الاحكا

عن نشيط بن صالح عن ابى عبد الله عليه السلام قال سَا أَنْ الدَّ حَكَرَ يَجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ فِ الْاِسْتَانُ جَاءِ عِنَ الْبَوْلِ \* فَقَالَ مِمْنَلَيْهُ مَا عَلَى الْحَشَافَةِ مِنَ الْبُلَلُ-

(١- تهذيب الاحكام جلدا ول ص ٢٥ باب في الاحداث) (٢- وسائل الشيعه جلدا ول صفحه ٢٣٢)

شرجمله:

نشبط بن ما لح كنا ہے ـ كري في حضرت الم حجقومادى دف

سے پوچھا۔ بیٹیاب کرنے کے بعداستنا ، کرنے کے بیے کتنا یانی کانی ہوگا ؟ فرایا آنا مِتنا ذکرے سرے دسیاری) پر بیٹیاب سگاہے۔

تبصره:

بینیاب کرتے وقت بونکہ ذکر کے سوارخ سے بنیاب سیدها بام گرتاہے نطلتے اورختم ہوتے وقت ایک اُدھ قطرہ فکر کے سوارخ پر پھیل جائے۔ تو ممکن ہے اب اگرامتنی کرنا ہے۔ تو یانی کی آئی ہی مقدار کانی ہے یعنی اگر تھوڑ اِسا تھوکہ اِ تھ پر ڈال کراکر تناس پر لگاویا گیا۔ یا ابک

اُدھا اُنسو با بانی کا قطرہ اس پرلگا دیا گیا۔ توسمون بھائی "کا استنجاء ہو گیا۔ زمعلوم براستنجائس طرح ہو گیا۔ ایک اُدھ قطرہ با نی کا طلہ توان دو نوں سے مزید جگر نا باک ہونے کا انتظام کیا جار ہاہے عقل کے اندھوں کو یہ بھی زبتہ جل سکا۔ کداس طرح تو نا باکی بڑھ جائے گی۔ لیکن اس سے انہیں کیا نقصان ؟ فالف چیشا ب کے فطرے اگر بٹیڈلی کہ بہنچ جائیں تو بھی طہارت ہی طہارت ہے۔ بررعائیت اُپ کوکسی اور فقہ میں مذہلے گی۔

الاستبصار:

عن ابن البخترى عن ا بى عبد الله السلام فى الرّجل يَبُوُّ لُ قَالَ يَنْتُكُوهُ ثَلاَثًا تُسُرَّ إِنَّ سَالَ حَتَّىٰ يَبُ كُغَ السَّاقَ فَلاَيْبَ الِيُ -

رالاستبصارجلدا ول ص و ۲ باب مغدارما بجزی من الملا– فی الاستنجاء الخ)

marfat.com

ترجماء

امام جھزما دق رضی اللہ عنہ سے ابن بختری روایت کرتاہے کرمیتیاب کرنے والے اُد می کے بارسے میں ام صاحب نے فرایا۔ میتیاب کے بعد اُسے میں مرتبر نجو اُلے ۔ بھراگراس کے بعد میتیا ب اس کی بیٹا کی مک کوسیراب کروے ۔ تو کوئی برواہ در کرے ۔ دیعنی اس سے جسم کی طہارت میں کوئی فرق نہ اُسٹے گا۔

تبصره:

روایت بالای ایپ نے دیجا۔ کربیتاب کے بعد بہنے والے تطرے اگر بنڈلی کک بہنے جائیں۔ نواندلیت کی کوئی بات نہیں ۔ اگراتنی رعائت ہے۔ تر بھر پہلے "ارتنا د" کی کیا خرورت باتی رہ جاتی ہے۔ بعنی امتنجا و کے بیانائی بان کا فی ہے ۔ جتنا بیتیاب الا تناس پر لگاہے ۔ کیونکو الانا س بر گھنے والا بیتیاب بہر حال اس سے کم ہوگا جر و ہاں سے جبلاا ور بنڈل تک سیاب کرتا ایا یاس تعرب سیرایی والا بیتیاب معافت ہے اور استنجا و کرسنے کی کوئی فرورت نہیں۔ تو ایک قطرہ یانی کی با فرورت رہے گی ۔

الينظُر كي خبريجة!

 فاعتبروا يااولى الابصار

## وفوء سيمتعلقه جندمباحث

وضویں یاؤں کامسے نیں صوباہے

\_چندفروعی مسائل میں اہل میں سے مختا لطے\_ \_\_\_\_ اوران کے جوابات \_\_\_\_

### شيعول كامغالطه!

يااَيَهُا الَّذِيُنَ الْمَثُوا إِذَا فَكُنْمُوْ إِلَى الْمَسَلَوةِ فَاغْسِكُوا وُجُرُه كَصُّمُ وَآيُدِيكُمُ الْحَالُوا لِمَالْمُواَ فِي وَالْمَسَخُوا بِرُؤُسِكُمُ وَارْجُدَكُ مُرَالِحَ الْمَعْبَيْنِ.

رتِ عَ)

وجملها

سے ایمان والو! بب تم نماز کے ۔ یے کھڑے ہو تواہے جہول کوا ور افغوں کوکنبول کک دھولو۔ اورمسے کر ہو ، اسبے سروں کا در دھو کہ اسبے یا کول کولخنول کک ۔

### استدلال:

أبت مذكوره ين الترتعالى ف ونلوك عارفرائف كا ذكرفها ياليكن حس انداز سے بیان کیا گیا۔ وہ دو مختلفت انداز ایل ایک جمع دصورنے کا ان سے ما ور دوسرا "مع كنة الا معدد عوف كح محرك تحت وواعفا وذكر كيد ا- مند-٧- إ فَدَهُنيول كب يس معلوم بهوا كمان واعفاء ك دهو في كاحكم عددومولكم من كرنے كا واس كے تحت بھى دوى كا عفاء ذكر كيے . ١ - مر- ٢ - پاول جسسے صاف مطلب برسے ۔ کر نسراور باؤل کودھونے کا نہیں جگران پرمسے کرنے کا کھ ہے الرمن كے شخت ذكر : وانے واسے دوسر معضولینی یاول کے دھونے كام ہوتا تر بجراس کا ذکر ہمال مسے کے تحت زہوتا۔ بکر دھونے واسے اعضاء یں مرکور ہوتا. تومعوم ہوا۔ کو دان باک میں مذکور ترتیب یمل آسی صورت میں ہوسکت کم یا و ل على سُرِى طرح مسح ليا جلنے۔ورنه زنیب یں تحرایت لازم سے گی۔لندا ہل سنت جو یاؤں کو دخوکرتے وقت مسح کی بجائے دحو ہتے ہیں۔ پر تربیب قرآنی اور ترکیب نحوی دونوں کے فلامن سے ماس لیے ترتیب کی رعابت اور تانون نحوی کی محست اس طرح مرح محتى ہے۔ كرياؤں برمسى كيا جائے۔ اور بي اال تشييع كامعمول



بحواب اق ل

ائین مذکورہ کوجب ہم نے اس قرآن مجید بی دیکھا۔ جوٹیعول نے چھا پا۔اُس کا ترجم کیا۔ توایک ٹیبی مترجم کے زجم سے خوداس کی وضاحت ہو جائے گی ، کرکباتھا اور کیا بن گیا ؟

کسی شیعی مطبع میں طبع شدہ فران پاک کے اس مقام دائیت میں مذکور لفظ دو

اَدُجُ کُکھُ مُرون لام مفتوح کے ساتھ مکھا ہواہے ۔ اوراسی حرکت کے ساتھ ۔

قرائت مشہورہ بھی اُئی ہے۔جس کا ترجمریا کیا گیا۔ دوا وردھو وُ اسینے پاڑل کو مخفول کیا گا۔ دوا وردھو وُ اسینے پاڑل کو مخفول کیا گا۔ دوا وردھو وُ اسینے بارٹ خود کو دواضع ہوگئی رکم پاؤل کے دھونے کا ہی حکم ہے۔ اگر دیکم نہ کھا۔ قرترجم ایساکیوں کیا گیا ؟

اگلاس لفظ کے دولاء ، پرفتی پڑھی جائے۔ اوراس کاعطفت در بوگو گئیسے کمٹو ، برڈالا جائے۔ تواس مورت میں شحوی ترکیب کیا ہوگی ؟ اس کا گسان اور سیدھا سا سجواب بہی ہے ۔ کہ اس عظفت کی صورت میں ددارہ میں بردارہ میں ہوائے کے ۔ کہ اس عظفت کی صورت میں ددارہ میں کو کی کہو کے ساتھ ) پڑھا جائے گا ۔ کیونکوعلم نحو کاسلم ضا بطہ ہے ۔ کہ معطوفت اور معطوفت علیکا الب میں ایک جیسے ہوئے قرآن پاک میں ایک جیسے ہوئے قرآن پاک میں دو ایک جیسے ، تواس سے ما من الله ہرکہ اس لفظ کا معطف دو ہی وہ سے جونوان خاندہ وجو حدی ہی ہر ہے جونوان خاندہ اس ایک میں معطف دو ہی وہ سے دولان خاندہ وجو حدی ہی ہر ہے جونوان خاندہ اور معطوف اور معلوف اس ایک میں معلوف اور معلوف کے ساتھ ہے ۔ تواس سے ما من الله ہرکہ اس لفظ کا معطوف دولان معلوف کے ساتھ ہے ۔ تواس سے ما من الله ہرکہ اس لفظ کا معلوف اور معلوف کے میں ہو سے میں بہیں ۔ جا کہ دوجو حدی ہی ہر ہے جونوان خاندہ اور معلوف کا معلوف کا معلوف کا معلوف کا معلوف کا معلوف کے میں ہو سے موال کا معلوف کی کی کھوٹر کی کی کی کھوٹر کی کا معلوف کا معلوف کا معلوف کی کھوٹر کی کہوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کو کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کی کھوٹر کوٹر کھوٹر کی کھوٹر کے کھوٹر کی کھو

marfat.com

کامعول (مفعول به) ہے۔ ہی روایت مشمورہ بھی ہے۔ اوراسی کو اہل نشع سے جی افزاد کی اور اسی کو اہل نشع سے جی افزاد کیا۔

\_ قرآن کریم میں مسے کی مدبندی کہیں \_\_ نہیں گائی نو اسس ایت میں کیوں \_\_ \_\_\_، یں گائی او اسس ایت میں کیوں \_\_

بواب دوم

قران پاک میں جمال کہیں بھی التدرب العزب نے درمنع ،، کا ذکر قربایا ۔ اس کی مرکبیں بھی لفظ دو الله ، ، کے ساتھ مذکور نہیں ۔ ایک و دمقا است الاحظ جول ۔

ا - فیل مرتجد والمار فقیم میں اصعیب ا کا طبیباً فیامست و ابوجو هکمروک اید یہ کے سو۔
ایدیہ کے سو۔

(۳٤-هـ)

زجمه:

ہ: پر تہیں پانی میشر ندائے۔ تو پاک مٹی سے تبیم کرور سواسینے جبرول اور بازدۇل كامسے كرو۔

-4

فلنزنجدواماً وُفتيتمواصعيدًا طيّبًا فامسحوالجوفكم وايدبيكسرمنه

ربیاع ۲) تنجمه ؛ پیمبیں یانی مینرزائے - تر پاک فٹی سے تیم کرو سوا بنے چیروں اور

martat.com

بازوول كاكس محكرو

ان دو عدد ندکوره آیات قرائید کے انداز بیان سے معلوم ہوا ۔ کوائٹر تب لی نے بہاں کہیں مسے کا ذکر فرا یا ۔ و پال لفظ دو إلی ، کے ساتھ اس کی حد نبدی نہیں فرما گی لیکن اس کے برخل من جمال لفظ دو الی ، ندکور فرما یا ۔ ترو الی ان سنبار داعف ری کرنے کہ دھونے کا ذکر ہے ۔ ان میں ابھام کے چین نظر و فعاصت کی نیا عرصہ بندی فرما گی اور لفظ دو الی ، کا ذکر ہے ۔ ان میں ابھام کے چین نظر و فعاصت کی نیا عرصہ بندی فرما گی اور لفظ دو الی ، کا ذکر فرما یا اس انداز بیان سے تعیم معلوم ہوا ۔ کہ یا وُں کا دھوی و صوب نے کا میں ایک کا دھوی کے ا

### وضاحت

marrat.com

معم بوتا۔ تو لفظ دوالی ،، سے اس کی تحدید نہوتی جب کریم میں استدتعالی نے اید یک میں اور تیمم میں دوالی ،، اید یک میں دوالی ،، سے مقید نظر اکر یہ بھی تبلادیا۔ کرمسے اور تیمم میں دوالی ،، سے مقید کرنے کو کئی ضرورت نہیں۔
اسی مقید کرنے دارل نشیع کی کتب سے اس کی تا نمید و توثیق الاحظم کریں ماہل کشیع کی کتب سے اس کی تا نمید و توثیق الاحظم کریں ماہل کشیع کی کتب سے اس کی تا نمید و توثیق الاحظم کریں ماہل کشیع کی کتب سے اس کی تا نمید و توثیق الاحظم کریں ماہل کشیع کی ایک معتبر اور متداول تعنیم را مجمع البیان ،، میں علام دارسی یوں وقی طراز ہے۔

مردوری علماء کا انفاق را سے اور بروی علماء کا انفاق را سے اور پاؤں خنک سے پربارتنا دنبی ا

وَ آمَّا الْقِرَآءَةُ بِالنَّصْبِ فَقَالُوْا فِبِهِ اَنَهُ مَعُطُوفُ عَلَى آيُدِيكُو لِاَنَّا رَابُنَا فُقَلَهَآءَ الْاَمُصَادِ عَمِلُهُ الْاَمْ عَلَى الْغُسُلِ دُونَ الْمَسْحِ وَلِمَادُوى اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَالٰمِ فَوْمَا تَوَضَّفُواْ وَاعْمَا بُهُمْ رَالٰمِ فَوْمَا تَوضَّ فُواْ وَاعْمَا بُهُمْ مَنْ وَعُنَالَ وَيُنْ لِلْعُسُو الْفِيهِ

مِنَ التَّالِ ـ

(تفسیر عجمع البیان جلددوم جزر سوم ص ۲۹مطبوعة تهران عبدید)

نزجمه:

(لفظار حبلت بارسے من الفظار حبلت بارسے من الفظار الحبلت بارسے من مفسر بان کوام نے فرایا ۔ کداس صورت میں اس کا عطفت دواید دیکھود، پر ہموگا ۔ (جس کی وجرسے دو فا غسلو ۱، ۱۱ مرکامفول بہ بنے گاء) اور یا تقول کی طرح یا وُل کے بھی دھونے کا کھم ہمو گا نہ کہ منح کرنے کہ) کیونکہ ہم دور کے نقبہ اوکرام کو ہم دیکھتے ہیں ۔ کو وہ (اس ایت مبار کر پر ممل کرتے ہموے ایا وُل کو دھوتے ہیں ۔ کو وہ (اس ایت مبار کر پر ممل کرتے ہموے ایا وُل کو دھوتے ہیں ۔ کہ وہ کہ اللہ علیہ وہم سے دور سری ولیل یہ بھی ہے کہ حضور سرور کا نمانت سی اللہ علیہ وہم سے مروسی ولیل یہ بھی ہے کہ حضور سرور کا نمانت سی اللہ علیہ وہم سے اور وضو کرتے دیکھا۔ موسی ویس کے دیکھا۔ موسی دیکھا۔ اور وضو کرتے و کھا۔ اور وضو کرتے و کھا۔ اور وضو کرتے و قصت یا وُل کی ایڑیاں نہ وصلنے کی وجہ سے سفید سی نظر اور وضو کرتے و قب یا ور بالکت ہے۔ ایکھیں۔ نوائی سے نوایا یہ دوایسی ایڑیوں کے بیے جبنم کی آگ

حفورسرورکا کنات علی الله علیہ وہم نے دوگوں کے وغوکرتے وقت بوب ایر ایول کے خشک رہنے پروعید بشدید فرمائی۔ اس میں نوصرت ایر یاں خشک رہ کا نفیس ۔ یاوُں کا باقی جمعة ان دوگوں نے دھویا تفایس کا مان ما من مطلب بہوا۔ کر پاوُل کے دھونے میں اعتباط سے کا مرزینے والوں کے بیے جہنم کی وعید ہے۔ لیکن جولوگ باوُل کو سرے۔ سے دھوستے ہی نہیں ۔ بکر مسح کر سے بی آیان کے متعلق آپ خود قیاس کربیں ۔ کرکیا انجام ہوگا ؟ اوران کا یہ فعل کس قدر باعث

mariat.com

### اعث اجتناب ونفرت ہے؟ مغالط ممبرا؛

دوتیم، وخوکانائب ہے۔ ایسی جب کی وجہ سے وخوز ہوتے۔ تو بیر طہارت

کے حصول کے بیے تیم کرنے کا حکم ہے ۔ ہم دیجھتے ہیں۔ کدا میل (وضو) میں ہاتھ اور مرکامیح کی جاتا ہے۔ ان مینوں امور پرسب کا آنفاق کے دور مے جاتے ہیں ۔ اور مرکامیح کی جاتا ہے ۔ ان مینوں امور پرسب کا آنفاق ہے ۔ اب ذائب آجامی کو لیجئے ۔ چو بیکہ وہ خود میں ہے ۔ اب ذاہوامی (وضو) ہیں سے کے ذریعے ذخل اور ہوتا نفا ۔ وہ نائب آجیم میں سرکا کے ذریعے ذخل اور ہوتا نفا ۔ وہ نائب آجیم میں سافط ہوگیا ۔ بہذا ہوامی اور خور میں مرکار اس کے طاور وہ دو ذرال معنوکہ جن کے دعونے کا بالآ تعاقی میں مرکار اس کے طاور وہ دو ذرال معنوکہ جن کے دعونے کا بالآ تعاقی میں ان پرمسے کرنا رائو فن قرار دیا گیا۔ لہذا ان دو نول حقیقت کی ۔ اب ہوگا۔ کو تبرم کے جنت کا میں ہوتا۔ تو تبرم کے جنت ان پرمسے کرنے کا جم ہے ۔ کہ ان پرمسے کرنے کا می ہوتا۔ تو تبرم کے جنت ان پرمسے کرنے کا میں دعون کا میں وغویں دھونے کا کہا گیا وہ اعتمامی کا میں منہ ہوتا۔ تو تبرم کے تحت کرنے کا کہا گیا ہوگا کی اور پرمسے کا حکم نہ ہوتا اس امری نشاندہ کی گئی ہوتا ہوگا کی ان پرمسے کرنے کا می ہوتا ہوگا کی ان پرمسے کا حکم نہ ہوتا اس امری نشاندہ کی کرنے کا می ہیں وغوی دو دو ان وضو یا وال پرمسے کرنے کا حکم نہ ہوتا اس امری نشاندہ کی کرنے کا حکم نہ ہیں والوں وضو یا وال پرمسے کرنے کا حکم نہ ہوتا اس بردو دو ان خوالی ہوسے کی دوران وضو یا وال پرمسے کرنے کا حکم نہ ہیں دیا گیا ۔

### جواب ١-

معند نن نے ہویہ ابد کہ جمہ وضو کے فائم مقام ہے۔ ہم اس میں مزیر وسعت سنت اور نیم کو فتو کے مقام ہے۔ ہم اس میں مزیر وسعت کرتے ہیں ۔ اس پر جمی اللہ کی طرب اللہ ہم کا اللہ مقدو ، ہو پیکی اللہ کی طرب اللہ ہی کہ در کرنا مقدو ، ہو پیکی اللہ معلی ہم کہ اللہ ہم کا اللہ ہم اللہ ہم کہ اللہ ہم کا اللہ ہم کے استعمال پر کسی و مبسے نا ور نہ ہم ۔ تو اس کے البیامی پالیا کی اللہ ہم کا کہ کا اللہ ہم کا کہ کا اللہ ہم کے اللہ ہم کا اللہ ہم کے اللہ ہم کا اللہ ہم کے اللہ ہم کا اللہ ہم کا اللہ ہم کا اللہ ہم کے اللہ ہم کا اللہ ہم کا اللہ ہم کا اللہ ہم کے اللہ ہم کا ا

### marfat.com

کے حصول کا طریقہ بیم میں ہے۔ اِس بیم (جرکہ مکل جسم ظامری کی طہارت کے لیے کیا جائے۔) اوراً س بیم (جرکہ مکل جسم طہارت صغاری کے لیے کرے یہ کرے یہ کرے میں حق میں کوئی فرق نہیں۔ لہذا اس متفقہ بات کے بعد ہم معترض سے یہ پرجینے میں حق بی از فرق نہیں۔ لہذا اس متفقہ بات کے بعد ہم معترض سے یہ پرجینے میں حق بی بیان بین اوعیرہ میں جب کرتمام اعتقاء ظامری کا دھونا فرق ہموتا میں جب کرتمام اعتقاء طامری کا دھونا فرق ہموتا کہ متاب کے قائم مقام تیم میں تمام ظاہری جب کرتمام کیوں فرق نہیں ؟ ھالا نکہ تجہ ایس کے قائم مقام تیم میں تمام ظاہری جب کہ کہ اوری جواب نما داوہی جواب میں دوری ہے۔ لہذا جو جواب نما داوہی جواب ہمادا ہے۔

بہر عال اس الزامی جواب سے بیعقیقت اسٹکارا ہوگئی کے تیم میں سے کونے کو دبخسل اعضار،، کے قائم مقام قرار دینا تیاس فاسد ہے۔

# الل تشع کے صنوی زنیب

### mariat.com

فرع نی اور جہنمی لباس کوزیب تن کریں۔ انہوں نے فرایا۔ داڑھی بڑا ور اور تو تجھیں بست رکھو۔ ان کی داڑھی فائب اور مونچھیں اس طرے کہی گیڈنڈی پرتنگی گھ س اگی ہو۔ بعینہ وضو ہیں بھی ان کا بھی طریقہ اور وطیرہ ہے۔ ہم اس بات کی تائیب کے سلے انہی کی کتاب وضو کی وہ ترتیب بہشیں کرتے ہیں ۔ چوصفور مرور کا ننائے ملی اللہ علیہ دیم اور انگرا، ل بیت رضوان انٹر علیم المجھیان کی تھی۔ لاحظہ فرما ہیں۔

- اہل سُنّت کی ترتیب وضو نبی اور علی والی -ترتیب ہے \_\_\_\_

#### الاستيسارا

عَنْ ذَيْدِ بْنِ عَرَى عَنَ ابَائِهِ عَنْ عَنْ عَلَيْ عَنْ عَلَيْ عَمَالُكُ مَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَ

### marfat.com

### تُنَحَلِّلُ بِالتَّارِ ـ

(۱-۱۷ شیصار جلداول ص ۲۵-۲۹ باب وجوب المسح علی الرجلین مطبوء نهران طبع جدید (۲-تهذیب الاحکام جلدا قل ص ۲۶- فی صنعت الوضوه والنوض من حالخ مطبؤته ال

#### ترجمه:

صفرت زید بن علی اسپ ایک ا مباد رضوان النه ملیهم جمعین رواین کرتے یں رکو صفرت علی المرتفظ رضی النه و عند الله میں ایک دفعه بین المرتفظ رضی النه و عند بیٹھا و فنو کر رہا تھا ۔ کر اسنے میں حضور سلی الله و علی و مند بیٹھا و فنو کر رہا تھا ۔ کر اسنے میں حضور سلی الله و ایک میں بنے و منو و تنہ و علی کی کو ۔ اور ناک میں بانی و ال کر معا من کر و ۔ بھر میں نے بہن مرتبہ من میں کہ و مورا کے میں بازو دھو سے ۔ اور اسپنے مسرکا دوم تربہ من کی کیا۔ اسپ نے زیا یا دونوں بازو دھو سے ۔ اور اسپنے مسرکا دوم تربہ من کیا۔ اسپ نے زیا یا دونوں بازو دھو سے ۔ اور اسپنے مسرکا دوم تربہ من کیا۔ اسپ نے زیا یا ایک و موس کے ۔ اور اسپنے مسرکا دوم تربہ من کیا۔ اسپ نے زیا یا ایک و موس کے ۔ اور اسپنے دونوں باؤ ک دھو ہے ۔ ایک و نورا باز کیا ہوں ۔ کے درمیان فلال ۔ النه تنہیں ایک سے بیا ہے ۔

لمحرفكريه:

ا بن تشیع کی کتب مدمیت (صحاح اربعه) میں سے ایک ایسی مندسے

martat.com

جوال بیت کی ہے۔ ہم نے روایت بیان کرتے ہوسے خودان کی زبانی و سنور کا طریقہ ذکر کیا۔ یہ طریقرا ک خصیت کے وضو کا سے۔ جو تمام اہل بیت کے جداعظ ا ورفلینظ المسلین امیرا مومنین امل بیمراس برمزیدید کراس وضو کامعائنه فرمانے واسے خود سرور کا ناست سی الله طرو م میں اکب فور فر کا ثیں ۔ کوضو کرنے واسے حضرت ملی المركف رضى الله عندا وراس كى ما بُيدوتوتين نبئ أخرا ازمان حضوتتى مزبت صلى الله عليهوسلم نے فرم کی ہو۔اس سے زیادہ متعم اور معتبر کونساونوں ہوسکت ہے۔ ؟ یہ سیمع تربن اور کا ل زین وضور ترتیب اورکینیت کے اعتبار سے وہی ہے جب برال سنت كار بنديل مأب ديجيس كرحض عى المرتضى في وندوركا بتدار كلى اورمندي إنى وللناسعة وائى ماورسب سعة خرياؤل كودهو باماورياؤل يرسع نزفراياما بنداء إ قد دهوسف سے اورانتها یا وُل دهو نے پکس وخو کی ترتیب ہے ؟ اہل سنت کے ال معمول ومنور کی یا ال تشیع کے ان معمول ومنور کی ای واضح طریقته پرتزنب مینو کے بعداب اگر کوئی اس کے خلاف بیٹا ہے۔ توآپ فرد فیصد کر سکتے ہیں۔ کرا بسا كرنے والا دومحت ملى ما اور تتبع نبى "كىلاسكت ہے - بج

یر تجوروایت ہم نے الکت میں معنبرگتاب سے نقل کی داس میں معنبرت ملی الم تنظیم رہنی الکت میں معنبرت علی الم تنظیم رہنی المندور کام میں وضور ملی المندور ہم اس کا معا نیز فر بات واسے ایک اور دوایت لیجھے۔ کربس میں وضور الم است و است نو و صاحب نفر ت معنب معنبرت محدر سول الشد صلی الله ملیر تولم ہیں۔ اوراس وضور کرد تھیمنے کی معا و من معنب فاطمہ نا تون جمنت رہنی الله عندا کو دائس ہے۔ ایکھے۔ منہ پر طاحظ فر اُراں ۔

## \_ نبی کریم کی ادمیر علیه و مم صور کی ابتدا ، با تقد هونے \_ \_\_\_ سے اورانتها باول <u>دھونے پرکرتے تھے \_\_\_</u> امالی طوسی ،

على دِسُلِكَ حَتَّى اَخْرُجَ اللَّكَ فَدَخَلَعَيْهَا دائ فَاطِمَةً) فَقَامَتُ اللَّهِ وَاخَذَتُ دِدَاءَ وَتَزَعَتُ نَعْكَيْهِ وَاتَّتُهُ بِالْوُضُوءِ فَوَضَا كُنُهُ بِسَدِهَا وَغَسَلَتُ رِجُلَيْكِ فَوَضَا كُنُهُ بِسَدِهَا وَغَسَلَتُ رِجُلَيْكِ

(۱مالی البیشیخ الطوسی عبداول ۳۸ ۳ مطبوعه قیما بیان طبع جدید ۱

ترجمه:

اسید ناحفات علی المرتفظے رضی اللہ عزجب بارگاہ ورمالت ہیں حضرت فا عمد رضی المترعنها کی خواست کاری کے سیاتی تغریب لائے توخفور مسلی اللہ علیہ کو سمے نے فرما یا) تھیرہ ایک بیل فا عمد سے مشورہ کرسے واپس اوں ۔ ریکہ کرائی علی اللہ بلہ وہم مبیدہ خانون جنت کے یاس تشریف سے سینے رسید، دیجھتے ہی کافری ہوگئیں۔ اورائی کی چادر مب رک احتوں میں سے کی ۔ آپ کے فلین مبارک الاسے ۔ اوراس کے بعد و نمور سے لیے یا تی بھرا برتن سے آئیں ۔ پھرا بہے المقول سے معفور سرور کا کنات میں اللہ علیہ وسلم کو و نمور کرا یا۔ اورائی سے یا وں مبارک

marfat.com

وعوت فيرير فراعنت برافط كحزى بوكيس

\_ مذکورہ بین روایات کے نقل میں خیا نت کا\_ \_\_\_\_اعتراض\_\_\_\_\_

نَهَذَا الْحَكُرُمُوافِقُ لِلْعَامَةِ تَدُودَدَمُودِدَالتَّتِيةِ

یہ خبر بچ نکوموام (اہل سنست وجما مسنت) کے خرب کے موافق ہے اس لیے یہ تفنیہ رمحمول ہوگی۔ ان الفاظ سے معلوم ہوا۔ کواپیاعمل بطور نعبتہ تھا ہو ہم رِحِب نہیں بن سکتا؟

جوابت:

مثل شبهورہے یواُ کٹا چورکو توال کوڈا نہے ،، ایمُرا، ل بیت رضوان الشریل مجین كى روايت بيان كرف برخيا نت خود الركشيع في داورا لاام مم يرتقوب ویا۔فھذاالخبرموافق الزاتم خود، یاس کے بارے میں تبلاؤ۔کریر مدیتِ مرور كاحِمتى ؟ ياكتاب كم صنعت وو الأطوسي الكافعافه ع يرتقيفت عيدكم یالفاظ، الفاظ مدیث نبیں۔ برمصنف کا پناخیال وعقیدہ ہے۔ دو لاطوسی ، ا کے خیال کوا مُما ہل بیت کی روایت کاحِفتر قرار دیناکتنی بڑی جسادت ہے۔ اور کتنی بھیا بک نعیانت ہے۔جس کا رک کاب تم نے کیا۔ اور الزام ہم پردھرا را۔؟ بفرض محال اكران الفاظ كوحدميث كاحصر بى تسليم كرايا جلسے - توبير بھى تسادامقعد نكاتا نظر نبيس أتا- اورنه في ال جلوسة تميين كوئى فائده عاصل بموسكتاب - كيونكر عقل ونقل کے فلا من ہے نقل کے فلامت اس بیسے کہم اس سے قبل تہاری كمتب سنع حضرت رمول كريم ملى المترعليمو لم اورحضرت على المرتفط دضى التُدعند کے و منو کے طریقہ کو ذکر کر بیلے ۔ اور عقل کے تسلیم نرکے کی وجہ یہ ہے ۔ کہ خود كتب تنيوس بم ية ابت كرميكي إلى - كرحضور فتمى مرتبت ملى الله عليه و لم حكام ترعير یں وو تقید، بیمل بیرا نہیں ہوئے مجمع ابیان وعیرہ کتب کا حوالہ گزر حیاہے۔ اس و ضاحت کے بعد یہ کیونکرمکن کرحضور صلی اسٹر ملیہ وسلم کوحفرت فانونِ جنت سنع جووضور كرايا وه هي تقير ك طور يرققارا ورحضرت على المرتف وقى المتعمرة حفنور علبالعلوة والسلم ك ديكھتے ديكھتے جووضوركيا۔ وہ بھى بطورتقيہ نفا-؟ ایک اور بات عورطب ہے ۔ کرحفرن علی المرتصطے رضی المترعنہ کا وصنوع

martal.com

درست یا خلط ہونا اس کا دارو مدارکس بات برہے ؟ کیا اہل منت کی مطابقت پر ہے۔ یا مطابقت کی مطابقت پر ہے۔ یا مفور ملی استر طیر و می ایس کے گار کران کے دخور کی محت اور مدم محت کا دارو مدار رسول استر ملی استر علیہ وسلم کی اتباع پر ہے۔ تواس مقیمت کے بیش نظر کر صفرت علی المر کھنے رضی استر عندوضو دکر ہیں ۔ اور مرکا پر دو طالم ملی اللہ علی اللہ میں اس کا معائن فرا رہے ہوں ۔ اور گوک وہ وضوم کی ہوتواس وضود کے میسے مالم میں اس کا معائن فرا رہے ہوں ۔ اور گوک وہ وضوم کی ہوتواس وضود کے میسے اور در رست ہونے ہی کیا کوئی شک وشیر باتی رہ سکت ہے۔ ؟

رہی یہ بان کرچ نکردوا یات فرکورہ اہل سنت وجماعت کے طریقیہ وضور
کی تا ٹیرکرتی ہیں۔ اوران کے خرہب کے مطابق ہیں۔ اس بیے قابل قبول نہیں۔
قبیج ہم تمہارے اسی ضابطہ اوراصل کو تم پر لاگر کوستے ہوئے یہ کہیں گے۔ کو الم تشخیع المہیں ہراس بات وکل میں مخالفت کرنی چلہ ہے ہے۔ جوالل سنت کا معمول ہو۔ اگروہ وہ مصد دسول اللہ ، کہتے ہیں۔ تو تمہیں اس کے ملات کہنا چا ہیئے اگروہ وہ لا الملہ الا اللہ الا اللہ ، کہتے ہیں۔ تو تمہیں کچھا ورکہنا چا ہیئے۔ اگروہ اللہ کے دیئے میں۔ تو تمہیں وہ سب حوام کر لینے پا ایک ۔ بہتے ہیں۔ تو تمہیں وہ سب حوام کر لینے پیا ایک ۔ ہمیں تقین ہے۔ کرتم ایسا نرکوت ہو۔ اور نرکونے پر تبارے بال گاہیے بیا ایک ہو اور نرکونے پر تبارے بال گاہیے بیا ایک ہو ہو کہا اور نہ کہا ہے کرا واسمور کھوک و بنا ا ورسیٹھا جان کر پڑپ کر جانا تمہاری و پر بنہ عا د ت

اور نیمی اترکر ہم یہ بھی تھوڑ ہے سے وقت کے بیے تسبیم کیے لیتے ہیں کہ یہ سب کی بیتے ہیں کہ یہ سب کی بیتے ہیں کہ یہ سب کی بسارت کر ہی کہ یہ سب کی بسارت کر ہی کہ یہ سب کی بسارت کر ہی سے دکر ان تو تینے کی بسارت کر ہی سے دکر اس کی خرورت برلاتی ہے۔ کوئی نہ کوئی تو اس کا موتع ومل ہوتا ہوگا ورکسی نہیں سبب وملت کی وجہ سے تم اس کے قائل ہوگئے ہوگے ؟ ہمیں کم اذکم ہی تبلادیں رکھ خات ملی المرتبط المرتبط المرتبط المرتبط کے اس میں کم اذکم ہی تبلادیں رکھ خات ملی المرتبط الم

martat.com

وضو ڈارسنے ہوں۔ اور انہیں و کچھنے واسے صوبت اللہ کے دسول ملی اللہ طلہ والم مجرل یا وضو ڈکراسنے والی یا وضو پخود سر درکا ناست ملی اللہ طلہ وسم فراد ہے ہمول۔ اور انہیں ومنو دکراسنے والی سیدہ فاتو ان جنت ہوں۔ کوئی تیمرا بنا بریگا نہ وہاں تہ تھا۔ تو پیمرایسے میں کس کے طور سے حقیقت کو پیمیا کرتھتے ہوئمل کیا جارہا ہے ؟

مماعلان کرتے ہیں ۔ کہ اسے طب شیعہ استے صدوق کے من گھڑت الفاظام صفور مرود کا نات سی الشرعیہ وسم اور حضرت علی المرتضے رضی الشرعیہ کھٹر الشریب سے دور کا تعلق بھی ہیں ۔ بال اگر تم یں سے کسی یں یہ مت ہے۔ کہ کوئ ایک سیمیح روایت البی دھ وسے ۔ کرجس میں خود مرود کا گنات میں الشرعیہ وسم یاب مرینہ ہم میں موروز کا گنات میں الشرعیہ وسم یاب مرینہ ہم میں حضرت ملی السب در ایا ہو ۔ کہ جمالا یہ وظور میں میں السب کے وضور کے بارسے میں یرفر بایا ہمو ۔ کہ جمالا یہ وظور السب کے وقتی وضور کی ترتیب نیہیں ۔ بکداور ہے ۔ تو ایسے کی رسم والم یر کی مرادر ویا نفذون مول کریں ،

، س ہے ہم یہ کہنے کمب کی بجانب ہیں کم مذکورہ روایا ت حقیقت پرمبنی ہیں۔ تقید کی بچرِ شنع طوسی وعنیرہ کا اضافہ ہے۔اس کا انٹرا ہل بہیت کے ارشاد کے کوئی تعلق نہیں۔

اس حقیقت کے اظہار کے بعد یھی اگر کوئی نابلدا ورحسر کا مادا ہی رط لگاتا پھرے۔ کریہ روایات بعد پہتر ہیں۔ تو پھر ہم تمہاری ہی کتب سے اسی عمل کی مدریت ذکر کرتنے ہیں۔ جواس زیادتی سے محفوظ اور پہترسے خالی ہے۔

# — ارتثا دامام جعفراگرانل سنت والی ترتیب وضوء — یس تعلمی ہمو جائے تو غلطی ورکرنی جائے

### تبديب الاحكام الاستبصار:

عَنَّ آبِیْ بَصِیْرِعَنُ آبِیْ عَبُدِاللّٰهِ عَکیُدِ السَّلَامُ قَالَ اِنْ شَهِبُتَ فَعَسَلْتَ ذِرَاعَیٰكَ قَبَلُ قَبُلُ فَالْ اِنْ شَهِبُتَ فَعَسَلَ وَجُبِهِكَ ثُمَّ اغْتَیلُ وَجُبِهِكَ الْمَا يَعْدَانُوجُدِ فَالْ بَدُاتَ بِذِرَاعِكَ الْمَا يُسَارَ وَ اِنْ نَسِيتُ مَسَحَ رَاسِكَ حَتَّى الْمَيْسَارَ وَ اِنْ نَسِيتُ مَسَحَ رَاسِكَ حَتَّى الْمَيْسَلُ وَجُمَيْكِ فَا مُسَحَ رَاسِكَ حَتَّى الْمَيْسَلُ وَجُمَيْكِ فَا مُسَحَ رَاسِكَ حَتَّى الْمَيْسَلُ وَجُمَيْكِ فَا مُسَحَ رَاسَكَ مَثَنَى الْمُسَتَعِ رَاسَكَ مَثَنَى الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِي وَالْمُسْتَعِ رَاسَكَ مَثَنَى الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِي وَالْمُعْمَلِي وَالْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَلِيكَ مَنْ اللّٰمَ اللّٰ الْمُعْمَلِيكُ مَا اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِنْ الْمُعْمَلِيكُ وَالْمُعْمَلُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّ

دا . تبذیب الاحکام جلدا ول هم فی صف قد الد خسوالخ مطبورتران فی صف قد الد خسوالخ مطبورتران هم جدید) د۲ - الاستیمار جلدا ول ص مم ی فی وجوب النو تنبیب فی الاعتشاد مطبومه تهران طبع جدید

#### ترجمه:

ابربعیر حضرت الم عبفرصاد تی رضی النّد عنه سے دادی کرا مام موصوت نے دایا۔ اگر تو بھول کرمند دھونے سے تبل دو ضوبی اسینے بازد وُ ھو ہے۔ تو مُنہ کو دھو۔ پھرا کرا درو سے نسب ان وول کو دھو۔ پھرا کرا درو سے نسب ان وال کو دھو۔ پھرا کرا درو سے دھو بھی ہے۔ تو پھر بھی دایاں بازدو کر دھو۔ اورا کی مجبوب سے دھو۔ اورا کی مجبوب سے بیار ایال بھرسے دھو۔ اورا کر جبوب سے مرکام کے بعد یا یال بھرسے دھو۔ اورا کر جبوب سے مرکام کے کرنے ہے تو بیاتے کرنے باؤل دھو بیے ۔ تو بیلے میچ کرد بھر باؤل کو دو بارہ دھو۔

#### الحاصل:

اہل مجمع کی ان دوستندکت کی روایت سے واضح ہوگیا۔ کوسید نا اام عبفر صا دق رضی اللہ عبد خرای سنت وجماعت صا دق رضی اللہ عند کے ہاں معمول ہے۔ بلک وہ تواس ترتیب وہی ہے۔ جواہل سنت وجماعت کے ہاں معمول ہے۔ بلک وہ تواس ترتیب وضور نے کو لازم د فرض با واجب) سمجھنے تھے اسی وجہ سے ابو بھیر کو ادننا دفرایا جارہا ہے۔ کر اگر جوکہ سے جی ترتیب وضور بن تقی رونی ہو جائے۔ تواسے فراً درست کر لو۔ میسا کہ روایت مذکورہ بی نیا نی طور پرچند ہے ترتیب و ترتیب کے ترتیب کی ترتیب و ترتیب و ترتیب و ترتیب و ترتیب کہ است کی ہیں نیا نی طور پرچند ہے ترتیب و ترتیب کی است کی است کی ہیان فرایا۔

ائ روابیت سے دوسری بات یمعلوم ہوئی کر دام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے نزدیک وضور کے ذرائص میں سے ایک ، فرض درپاؤ کر، دھونا ، ، ہے ۔ پاؤل پرمسے کرنا ان کامسلک د منٹر بنہیں ہے۔ دیکھا کی سے نے کہ اگروضور کی منرکورتر تبب اور یاؤک کا دھونا بطور تینئہ ہوتا ۔ یا

توامام ترتیب کو لازم مزفرا مے۔ اور پاؤل کو دھونے کی ہلایت نہ ویتے۔

### marfat.com

تومعوم ہموارکودو ترتیبِ ندکورا ونسل وبلین ،، کوتفتیر برمحمول کرناام کامسلک نہیں ۔ بلکہ مصنعت کی اپنی طرحت میں کھی وہ زیادتی مصنعت کی اپنی طرحت میں کھی وہ زیادتی موجود ہوتی ۔ موجود ہوتی ۔

ایک اورمقام پراس امر کی تعدیق موجود ہے۔ کرسیدنا امام حجفرصا دق رضی اللّعنه وخوریں باؤں کا دھونامشروع جانتے ہتے۔ زکران پرمسے کرنا۔ الاصظر کرنا۔

### تهذيب الاحكام:

عَنَّ عَتَّ اربَّنِ مُتُوْسَىٰ عَنُ إِلَى عَبُدِ اللهِ عَلَيْ عِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يَنْتَوَخَّ اللَّهُ وَمُسُورَ كُلَّهُ إِلاَّ رِجُلَيْ اللَّهِ وَسُتَمَ يَخُوْضُ الْسَاءَ بِعِسَا خَوْضًا قَالَ اجْزَرُ لَا ذَالِكَ -يَخُوْضُ الْسَاءَ بِعِسَا خَوْضًا قَالَ اجْزَرُ لَا ذَالِكَ -(تهذيب الاسكام مبلول ص ٢٩

باب صفة الوضومالخ مليود تران طبع بدير)

تزجمات

حضرت امام جعفر سا دق رضی استر عند سے عمار بن موسی نے ایستی خص کے متعلق روایت کی ۔ کوس نے وضور کمل کیا۔ لیکن پاگول بنہ رحوے چر پانی میں دونول پاوُل کو اُس نے ابھی طرح ٹو بو با ۔ ۱ پوچیا کی اُس طرح اس کا وضور کمل ہو گیا ۔ یا اس کو ابھی پاوٹ دھونے کی خرورت ہے؟ فرایا ۔ اس کا یاوں کو بانی میں ڈلونا دھونے کا بدلہ بن گیا۔ (لهذا اب اس کو

#### اختتام:

مدیت ندگور با لا اورگزشته اما دین سے ہیں تا بت ہموا۔ کو صفرات انگرابلیت
رضوان الله علیم جعین کے ہاں وضور کی ترتیب وہی تھی جس پراہل سنت عمل ہیراہیں۔
اور فراکش وعنو ریں ان کے نزدیک آخری فرض دویا وُل دعونا ،، ہے سے کرنا نہیں چنور
فتی مرتبت صلی الله علیہ وہ کم مضرت علی المرتفظے رضی الله عندا ورسیدہ فاتون جنت
رضی الله عندا کا بھی دو ترتیب، وضورا ورغیل رقبین ، وہی طریقہ نفارجوہم اہل سنت
کو الله تنا کا کی دو ترتیب، وضورا ورغیل رقبین ترتیب وضورا وریا وُل پرسے کنا)
کو الله تنا کا کی دو ترتیب ، ورخورا ورخیل الله کی ترتیب وضورا وریا ورائی پرسے کنا)
عور ساخنہ ہے ۔ تو اَن وا عادیث، ورتی چاہتے ہو۔ تو محرلات اہل بیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو وضور کے معالم میں بھی ہم ہی کہیں گے ۔ کراگر محبت رسول (طی الله علی الله بیا ہو واؤ ۔ اللہ تا کا می بیتی کی دوستی چاہتے ہو۔ تو مجران کی تعلیمات پر ممل بیرا ہو واؤ ۔ اللہ تنا کا می بیتی کی دوستی چاہتے ہو۔ تو مجران کی تعلیمات پر ممل بیرا ہو واؤ ۔ اللہ تنا کا اللہ دین و دیتیا بھی کر دوستی چاہتے ہو۔ تو مجران کی تعلیمات پر ممل بیرا ہو واؤ ۔ اللہ تنا کا ای دین و دیتیا بھی کر دوستی چاہتے ہو۔ تو مجران کی تعلیمات پر ممل بیرا ہو واؤ ۔ اللہ تنا تھا کی در تیا بھی کر دوستی چاہتے ہو۔ تو مجران کی تعلیمات پر ممل بیرا ہو واؤ ۔ اللہ تر تو و دونیا بھی کر دوستی چاہتے ہو۔ تو مجران کی تعلیمات پر ممل بیرا ہو

(فاعتبروا يااؤلح الابصار)

# و فقى جعفرية "بن سے باکی بلیدی کے جیند مسائل

تحريرالوسبيله

ٱلْمُنِيُّ مِنْ حُلِ حَيْوَانٍ ذِنِي فَنْسُ فَجُنُّ الْحُلْمُ ٱوْحُرُمُ الْمُنْفِي فَكُنَّ الْوَحُرُمُ الْمُحَلَّدُ الْوَحُرُمُ الْمُحَلِّدُ اللهُ الْمُحَلِّدُ اللهُ الْمُحَلِّدُ اللهُ الْمُحَلِّدُ اللهُ الْمُحَلِّدُ اللهُ الله

(تحربوالوسيلدص ١١١جلداول)

ترجمه:

ہرزندہ حیوان کی منی ناپاک ہے۔خواہ اس کا گوشت کھا نا جائز ہو یا طرم لیکن مرے ہوئے کی پاک ہے۔

> . ضبح : نورج :

بے جان (مردہ) جانور کی منی کے پاک کرنے کی اہل تیم کو خرورت کہوں محسوس ہموئی ؟ ہوسکت ہے۔ کواس کے کھانے سے تطعت اندوز ہونا جا ہتے ہوں۔ اگر ہبی ادا وہ ہے۔ تو بچبر پر مہذب اور طاقت وزخوراک مبارک ہمو۔ اور اگر طمارت کے معاطری کراس کے کہی کیوسے پر مگ جانے یاکسی پاک جبز ہمں گر طمارت کے معاطری کراس کے کہی کیوسے پر مگ جانے یاکسی پاک جبز ہمں گر طبارت سے کوئی خوا بی نہیں ہموتی یعنی اگر سالن ، پانی ، چائے ، یا نشر بت بی مینی میں میں کے گر بڑے۔ اور اس کی طہارت قائم رہے گی۔ تو فقہ جعفریر ،، کی اس رعا بت پر گر بڑے۔ اور اس کی طہارت تو ہمت بہت مبارک ہو۔ لیکن اس سے بیے کوئی ناص تو

ہو فی جاہیئے تھی۔

# تے لینی اللی میں نکلام واموادیاک ہے۔

الفقة على المذابيب الخمسه:

الَّقُونُ نَجُسُ عِنْدَ الْآرَبَعَةِ طَا هِرَعِنَدَ الْرَمَامِيَةِ. (الفقدعلى المذاهب الخمسة ص ٢٩١١ باب النجاسات)

مذی اورودی بھی پاک ہے

مذارش

حَمَّا إِنْفَرَدَ الْآرُبَعَدُّ عَنِ الْإِمَا مِتَدَةً بِنِجَاسَةِ الْفَيْمُ وَاثْوَدُ يِ وَالْكَرُّي -( ذا الْمِنْ مِنْ ١٠)

ترجمات:

جاروں نقبہا، کرام کے بانیان اور فقہ بعفریہ کے بیروڈل یں جہاں اور بہت سی بائیں ممتاز ہیں۔ وہاں یہ بھی ہے۔ کینے ،ودی اور مذی کو چاروں امریخیں کہتے ہیں۔ اور وفقہ جعفریہ، والے اہنیں طاہر قرار دبنتے ہیں۔

# مریم<sup>ن</sup> مطربا مرم رام وابئو با مدنو منظر با مراه دوراور اور برئیوں کو کھسا جا ڈے

### وسائل الشيعه

عن السحونى عن جعفر عن ابب عليه السّلام اِنَّ عَلِينًا عَلَيْهُ السّلام اِنَّ عَلِينًا عَلَيْهُ السّلام اِنَّ عَلِينًا عَلَيْهُ السّلام اللهُ عَنْ وَقَدْ رِكُطبِخَتُ قَاذَا فِي النّفِ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

د ا- وسائل الشيعه جلدا و ل ص.۵۵ کتاب الطهارت) دفرع کا فی جلد ملاص ۲۶۱)

ترجمه:



عن الفارة و الدعرج فال سَالَتُ ابَاعَبُوا مَّهُ عِداللهِ عَنِ الفَارة و الْحَلَبِ يَقَعُ فِي السَّمَنِ وَالرَّيْنَ مَّ يُخْرَجُ مِنْ لَدُ حَبَّا ؟ فَقَالَ لا بَأْسَ بِأَكْلِهِ. وفرَحُ كَا في جدر لا ص ٢٦١ باب الفاره توت في الطعام الع)

نزهاء:

سعیداعر ج کہنا ہے۔ کہ بی نے امام جیفرصا دق رضی اللہ تعالیا میں سے پوچھا۔ اگرچہ طا ورگن گھی اور تیل میں گر بڑی ۔ بیمرانہیں اس سے زندہ نکال بیا جائے۔ نواس کا کیا گھے ہے۔ ؟ فرما یا۔ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دینی وہ یاک ہے )

# \_ ہر حیوان بلکہ سؤر بھی جب کے زندہ ہے پاک ہے

المبسط،

وَ قَالَ بَعْضُهُ مُرَّ الْعَيَّكَانُ كَانُ كُلُهُ طَاهِرٌ فِي حَالِ حَيَا تِهِ وَكَعَرِيَّتُ شَنَّ الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيْرَ قَالَ إِنَّمَا مِنْجُسُ الْخِنْزِيْرُ وَ الْكَلْبُ إِلَّا لَقَتْلِ وَالْمُونَةِ (المبسوطي ٢٥٩ من ٢٤٩ كتاب الاطعمة مطبوعة إن طبع جديد)

ترجمام:

ا بعض سنسیع مختبدین کا کہنا ہے۔ کرتمام حیوان جب تک زندہ ہیں۔ باک ہیں۔ ان بعض نے کتے اور خنز پر کواس کی سے فائ نہیں کیا اور کہا۔ کہ کتا اور خنز پر ووطر ن نجس ہوتے ہیں۔ ایک قبل کرنے اور دور سرام نے سے۔

تبصره

نننز پروہ حیوان ہے۔جس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے۔ اِشکا حَدُّ مَرَ عَلَیہ کے مُرا المیت، والد مر ہ لحسرا لخنز بیر الخ تم

martat.com

بميقينًا مردار ، خون اورخنزير كاكُرشن حرام كرديايكه إلى حكم كيش نظراس كوسب وگوں سے تجس تعین کہا لیکن دو فقہ جفریں، یں اس کوزندہ رہے۔ تب بھی اورم کے طاہر کہا گیا المبسوط کے مزکورہ حوالہ میں اگرمیت یاتک کی صورت بن اس کونجس کما گیا ہے لیکن من ال محضرہ الفقیہ میں میر محد مراحت کے ساتفد موجود ہے۔ کوسور کی کھال کاڈول اوراس کے بالوں کارسمہ بناکریائی نکالاطلے تویانی پاک رہتا ہے۔ (بعنی ڈول کے ذریعہ کالا ہوایانی) اس بیے یہاں موت کی صورت بین نجاست کا فول اس اجتماعی فول کامقا برنهیں کرسکتا۔ تومعلوم ہوا۔ کرختزیر بهرطال الرشيع ك زديك طام ب- صحاح اربعيس سے ووليني الاستبصار اورنبَذیب الاحکام کامسنف شخ طوسی کتے اور خزیر کے زندہ ہونے کی صورت میں طہارت کا قائل ہے۔ اوراس کا فول دونصف فقی جعفریہ ، کا وزن رکھتا ہے۔ ان مسائل كود يهركم مرذى عقل اورصاحب علم سربير طربيه عائف كاراورسوج كاركبا امام باقرا ورا مام حعفرصا دق رصى الله عنها بى اس تسم ك كفيبامساكل ببان فرمايه بين؟ بيكن وه دوسرس ، ي لمح ير محد عائل كاركر صفرات المرابل بيت كوان مسائل ك ذربع بدنام كرف كى كوشش كى كئى سے ياك كادامن ان دائى تبائى باقرى سے ياك ہے۔اسی کی انہوں نے اپنی زندگی میں ان معونوں کے کر تو توں کی بنا پر فرا دیا تھا کہاری طرف سے کوئی عدبت اور روایت اس وقت مکتسیم زکی جائے۔ جبتک وه كتاب، مشرك موافق زبهو يجون كالمما إلى بيت اسى موحود قرأن كوده كتاب الشر» كية تھے۔اس يے مزكورة ساكل ان حفرات كا قوال نہيں ہوكئے۔

### فاعتبروا يااولى الابصار



منہ بیں صرف بیشا نی اور بازوؤل بیں سے مون انھوں کا تیم کا فی ہے۔

شح العام

دونول بخصیلیول کوزین یامٹی یاک ومباح پر مارے اس طور سے کا خرنیت اور
اقل ایحد مار ناایک ہو بھردونول بنجیلیول سے مع بیٹیا نی کا کرے جہال سے بال نشر ع
ہوستے ہیں ناک کے سرک اور دونول جانب کی بھبنو یں اور تمام بیٹیا نی دونوں طان
میں میں گئے ہے بچر اُبی ایحد کی تبھیل سے دائیں باتحد کی بیٹت دست کو بند کا بیٹ انگیوں کے سام کی کرے بچر دا جنے ایحد کی تبھیل سے بائیں باتحد کی بیٹت کو میں کی بیٹت کو میں کا بخد کی گیٹت کو بھی مسل کرے بید دائیں باتحد کی گیٹت کو بھی مسل کرے بید دائیں باتحد کی بیٹت کو بی بائی دائی در کر بیٹ کو بی بائی ایک تاریخ ہے بیر جب اور اس میں جانب بین ذرین العابدین میں دائی جب بیر جب فتوالی جناب بین ذرین العابدین میں دائی جب بیر جب فتوالی جناب بین ذرین العابدین میں دائی جب بیر جب فتوالی جناب بین ذرین العابدین میں دائی جب بیر جب فتوالی جناب بین ذرین العابدین میں دائی جب بیر جب فتوالی جناب بین ذرین العابدین میں دائی جب بیر جب فتوالی جناب بین ذرین العابدین میں دائی جب بیر جب فتوالی جناب بین ذرین العابدین میں دائی جب بیر جب فتوالی جناب بین ذرین العابدین میں دائی جب بیر جب فتوالی جناب بیر دو بیر بیر درین کی جناب بین ذرین العابدین میں دائی جب بیر جب فتوالی جناب بین ذرین العابدین میں دائی جب بیر جب فتوالی جناب بین ذرین العابدین کیر ہے۔

(تحفة العوام بل ٢٦ فسل في بيان التيم)

#### المبسوط

فَاذِ الرَّادُ الْتَبَيِّمُ وَضَعَ يَدُهُ مَعَاعَلِي الْاَرْضِ مُفَتَرَجًا اصابعه وينفضهما ويمسح إحدهما بالأنحدى تثر بَهُسُحُ بِهِمَا وَجُهَا رُمِنَ قُصَاصِ لَشَعْدِ الرَّاسِ اللَّ طَرُفِ اَنْفِهِ ثُكُرَ يَضَعُ كَفَهُ الْيُسُرَى عَلَى ظَلْمَ كَفِهِ الْيُمْنَىٰ وَيَمْسَعُ بِهَامِنَ الزُّنْدِ إِلَى اَطْرَافِ الْاصَابِع تُمْرَ يَضَعُ كُفُهُ الْيُصَنَى عَلَى ظَهُرِكَفِهِ الْبُسْرَى يَسَلَهُمَا مِنَ اللَّ نُدِ إِلَى أَطْرَافِ الْمُصَّابِعِ مَرَّةً وَاحِدَةً كُلْ ذَا إِذَا كَانَ يَنْتَمُ لُهُ بَدُ لا مِنَ الْوُضُ فَي وَاِنْ كَا نَ بَدُ لَا حِنَ الْعَسُسُ لِ ضَرَبَ ضَرُ بَنَتَ بِينِ إِحْدَاهُمَا لِلْوَجُلِو وَالْأَخُرُ عِيلِيكَ بَنِ وَالْكَيْفِيدَةُ عَلَىٰ مَا بَتَتَ الْهُ-(١ مبسوط جلداول ص ٣٣ في كيفيته التيم) (٢- تخريرا و سيد جلدا ول ص٥٠)

ترهاد:

جب کوئی شخص تیم کرنا چاہے۔ تواہینے دونوں ہی کھا کھے زیمن پرسکھے
اوراُن کی انگیبال کھی ہوئی ہوں۔ ایک ہی تھ سے دوسرے کو لے۔
بچردونوں سے اپناچبرہ بال اُ گئے کی جگرسے سے کرناک بک لے۔
بھر بائیں ہی تھے گئنھیلی دائیں ہی تھے کی بیشت پرر کھ کرکلائی سے انگیبوں
کے رون مک ہے۔ بچر بایاں ہی تھ دائیں ہی تھے کی بیشت پر دکھ کرکلائی سے انگیبوں
کے رون مک ہے۔ بچر بایاں ہی تھ دائیں ہی تھے کی بیشت پر دکھ کرکلائی

وهنور کے بدلے میں ہے۔ اور اکر عنس کے بدلے کوئی تیم کرنا چاہے۔ نو اسے افخے دوم تبرز مین پر ارسنے بنامیش ایک مرتبر ادکرچہر ویر سے کرے اور دوم مری مرتبر دونوں المحقوں کامنے کرسے۔ اور طریقے وہی ہے جو امجی ہم نے بیان کر دیاہے۔

نبصره

گزشت ماکل کی طرح تیم میں بھی دوفقہ حیفرین نے رعابت اور سہولت کی صرکر دی ہے۔اس بات کوسبھی جانتے ہیں۔ کرتیم س وقت کیاجاتا ہے جباصل یعنی یا نیسے طہارت نہ ہوسکتی ہو۔اسی بلیے تبہم کر دمنر , کافلیفہ کہا جاتا ہے۔ اور بر با تفاق ائمیہ کرجب برخلیفہ موا۔ تو بھرچیرے اور بازوؤں کامسح کرنے وفت اسى قدر مرورى مونا جامية عب قدر وضوركرت وقت ان بربانى بهانا لازم تقا-سب چہرہ بریانی بہا نافرض ہے اس لیے پورے بچہرہ کاتیم کے وقت مسے کرنالازم ہوا۔اوراسی طرح کہنیوں کے دھونے کی مجد تک کامیح کرنالازم ہوا۔لیکن فقہ جعفریمیں یہرہ یں سے مرت بال ا کنے کی جگرے ہے کرناک کم کاسے کرناؤ کر کیا گیا ہے۔ اور بازوؤ ل مِن كلاً فى سے انگيول مك كے حصة برتيم كرنا لكھا كبا ہے - كياتيم حوك وضور کافلیفہ ہے۔ اس میں یہ رعایت حضات المدابل بیت نے وی ہے جہیں نہیں بلار خود الراشيع كى كارس بنائى بونى شريعت بيت ميم كه بارے مي الراب بيت

وسائل الشيعد

عن محمد بن مسلم قال سالن ا باعبدالله علله الله عليه الله

عَنِ التَّبَعَثُمِ فَضَرَبُ بِحَقَيْهِ الْارْضِ ثُمْرَ مَسَعَ بِهَا وَجُهَا وَ ثُمْرَ صَرَبَ بِشِمَا لِهِ الْارْضِ فَسَعَ بِهَا مِرْفَقَهُ إِلَى اَطْرَافِ الْاصَابِعِ وَاحِدَةً عَلَى ظَهْرِهَا وَاحِدَةً عَلَى الْمُوافِ الْاصَابِعِ وَاحِدَةً عَلَى ظَهْرِهَا وَاحِدَةً عَلَى بَطْنِهَا تُمْرَ صَمَعَ بِهَا بِيعِينِ الارْف تَرْضِع بيعينِ مِن ثَعْلَ اللهِ عَدْ التيم على ماكان فيه الغسل و في الوضو والدوجه واليدين الى المرفقين.

روسائل الشيعاد جدد وهر ص ٩ ٩ ٩ باب وجدب الضربتين في التممر)

ترجمه:

محدن سلم ہمتا ہے۔ کہ بی نے امام جفر صادن رضی استرعم کے متعلی پرجھا۔ کہ کیسے کیا جاتا ہے۔ توانہوں نے اسپنے دو توں ہاتھ ذین متعلی پر جاد کو اُن سے ابنا جہرہ کلا۔ بجوائپ سنے اسپنے بائمین تھ کی ہتھیلی کو دیں پر مارا ادراس سے دائیں ہاتھ کی کہنی سے انگیوں تک کے حقتہ کارے کہا۔ ایک مرتبہ اندر سے کارے کہا۔ ایک مرتبہ اندر سے خطا ہمری صفته اور دو مسری مرتبہ اندر سے حصتہ کے ساتھ۔ بھرائپ نے دائیں ہاتھ در ہتھیلی ) کوزین پر مارکر بائیں ہاتھ کی کہنی سے انگیوں تک کارے کیا۔ بھر درا بایہ تیم اس اگر بائیں ہاتھ کی کہنی سے انگیوں تک کارہ کیا۔ بھر درا بایہ تیم اس شخص کے بیاے ہے۔ جس برخس واجب مختا۔ اوروہ پانی سے شخص کے بیاے ہے۔ جس برخس واجب مختا۔ اوروہ پانی سے شخص کے بیا ہے۔ جس برخس واجب مختا۔ اوروہ پانی سے شخص کے بیا ہے۔ جس برخس واجب مختا۔ اوروہ پانی سے شخص کے بیا ہے۔ جس برخس واجب مختا۔ اوروہ پانی سے کرجبرہ اور دو نوں ہاتھ کہنیوں تک برمے کیا جائے۔

marlat.com

### تنبيه

وسائل الت یعد کی مذکورہ روایت میں پورے پہرہ اورکہنیوں کک بازوٹوں

برمسے کرنے کا طریقہ ام جعفرصا دن رضی استرعنہ سے مقول وم وی ہے۔ لیکن گزشت نه

دوحوالہ جات (تحفۃ العوام، المبسوط) میں جوطریقہ تہیم مذکور ہوا۔ اس میں اوراس میں

بہت فرق ہے۔ اور عیسا کہ ہم بھی تحریر کر ہے ہیں۔ کہیم درائل وضوء کا فلیفہ ہے۔

اس لیے چہرہ اور باز و کا اسی قدر تیم ہوگا جس قدران کا وضوی وھونا فرض نھا۔

لیکن چیلی دور دایات اس کے فلا بن ہیں ساسی لیے کچھر شیعہ علما ہے ان کی تردید

گیرشوت ملاحظ ہو۔

کی شوت مل حظ ہو۔

#### مذاهب خساء

martat.com

#### ترجمك:

### وسائلالشعيه:

عن ذرارة عن ابى جعفر عليه الدلام في لتيمّم قال تَفْسُر بُ بِحَفَيْكَ الْارْضَ ثُمَّرَ تَنْفُصُهُمَا وَجُهَكَ وَيَهَ يُكَ مُ وَتَمَّمُ مُكَا وَحُهِمَا وَجُهَكَ وَيَهَ يُكَ مُ وَيَهَ يُكَ مُ وَيَهَ يُكَ مُ وَيَهَ يُكِ مُ وَسَائِل الشّيعة جددوه مِكُ و وسائل الشّيعة جددوه مِكُ وصائل الشّيعة جددوه مِكُ وصائل الشّيعة جددوه مِكْ وصائل الشّيعة جددوه مِكْ وصائل الشّيعة بالمال الشّيعة على المُن السّيعة مِن ال

ترجمه:

الم جعفر صا دی رضی الشرعشے نررارہ روایت کرتا ہے کہ تیم کے

متعلیٰ ام صاحبے فرما یا۔ کہ تواجے دونوں انھوں کونیٹن پراد۔ پھر انہیں جمامے ہے۔ اوران دونوں سے اپنے چرہ اوردونوں بازووں کامسے کر

تبصرك

احناف کا بیم کے متعلق جوموقف ہے۔ وہ یہ ہے۔ کرچیرہ اور بازورونوں اعضاء کا تیم کے متعلق جوموقف ہے۔ وہ یہ ہے۔ کرچیرہ اور بازورونوں اعضاء کا اتنامی کرنالازم ہے۔ جنناوضوء کرتے وقت ان کا دھونا فرض تھا بینانچہ ماحب ہلایہ لکھتے ہیں۔

هداين

النَّنيَّةُ مُ مَسَرُبَتَانِ بَهِ بِإِحْدَاهُمَا وَجُهَا وَ بِالْآنُحُلَى يَدَيْدِ إِلَى الْمِرُ فَقَيْنِ لِقَوْلِهِ عَلَيْتُهِ السَّلام التَّينَةُ مُرْضَرُ بَتَانِ ضَرَّ بَدَّ لِلْهُ فَالْمُونَ فَكَرَّ بَدَّ لِلْهُ وَجُدِ وَضَرَّ بَاتَّةَ لِلْيُدَدِينِ وَيَنْفُضُ يَدَبُهِ بِقَدْ رِمَا يَكْنَانَرُ مُ وَضَرَ بَاتَّةً لِلْيُدَدِينِ وَيَنْفُضُ يَدَبُهِ بِقَدْ رِمَا يَكُنَانَرُ مُ وَصَرَ بَاتَةً لِلْيَدَ يَنِ وَيَنْفُضُ يَدَبُهِ بِقَدْ رِمَا يَكُنَانَرُ مُ وَصَرَ بَاتَةً لِلْيَدَ يَنِ وَيَنْفُضُ يَدَبُهِ بِقَدْ رِمَا يَكُنَانَرُ مَ النِّدُ النِّي الْمُؤْمِنِ فَي فَلَا عِبِ الرِّوا يَعَةِ لِقِيا مِسِهِ مَقَامَ الْفُوضِيُوءِ

وهدایداولبن ص ۳۳ کا باهه<sup>ات</sup> باب انتیسم)

نزهاه:

تيم دو و فعرزين پر إلى قد ماركركيا جا تلب - ايب مزند إتحا اركر

اینا چهره اوردوسری مرتبه اسبنے دونوں بازد کہنیوں کک کامسے کیا
جائے گا۔ دیں یہ ہے۔ کردسول کریم علی اسٹر علیوسلم کی حدیث پاک
ہے۔ دوتیم کے بیعے دود فعہ زین ہر ہا تھ مارنا ہے۔ ایک فرہ چہرہ
کے بید اوردوسری دونوں ہا تھوں دبازوڈ ل) کے بیدے ہے۔
اورزین پر ہا تھ مار کران کو جھاٹ لیا جائے تاکہ ذیاہ گی ہوئی مٹی چڑ ا
جائے۔ یہ اس بیدے کہ اگر ذیادہ مٹی لگی ہوتے ہوئے منہ پر ہاتھ پھرا
گیا۔ قواس طرح مُشورشک بگڑھنے نے کا خطرہ ہے۔ اوردو نول اعضا،
گیا۔ قواس طرح مُشورشک بگڑھنے نے کا خطرہ ہے۔ اوردو نول اعضا،
کامی کو رہے دقت یہ بھی خیال دہ ہے۔ کا ظاہر روایت کے مطابق
دونوں اعضاء میں کو بی تھوٹری سی عگر بھی الیمی نہیں ہونی چاہیے
جومسے سے بچی رہے۔ کیونکی تبہم میں مسمح دراصل وضور کے قائم تھا)
ہومسے سے بچی رہے۔ کیونکی تبہم میں مسمح دراصل وضور کے قائم تھا)

نورخ

گزست ندا دراق بن ایک مئل کے شمن میں اہل شیع اپنے ادپر کے اعتراض کا بواب گوں دیتے ہیں۔ کونون اور پیپ وغیرہ سے ہمارا مسلک ہیں ہے۔ کران سے وضور نہیں جاتا۔ اوران دوؤں سے وضور ٹوٹ مسلک ہیں ہے۔ کران سے وضور نہیں جاتا۔ اوران دوؤں سے مفقول ہے۔ گوہ جانے کی جوروا بیت وسائل الشبع بن الم جفرها دی سے مفقول ہے۔ گوہ ان کے نفقیق کا کمنونہ ہے۔ اسی طرح یہاں تیم کے مسئلہ بن بھی جب ان سے پوچھا جاتا ہے۔ کرامام صاحب تو پررے جہرہ اور کہنیوں تک بازو کوں کا مسح کرنے جاتا ہے۔ کرامام صاحب تو پررے جہرہ اور کہنیوں تک بازو کوں کا مسح کرنے بیات تیم میں کرنے۔ تواس کے جواب یں بھی میں اس کے جواب یں بھی ور نفیز ہی میں میں دو نفیز ہی ہو تھی ور نفیز ہی ہو تھی ہو تا ہی کے جواب یں بھی ہو تا ہو تھی ور نفیز ہی ہو تھی ہو تا ہو تھی ہو تا ہو تھی ہو تا ہو تھی ہو تا ہو تا

وسائل الشيعه

ا تَوُلُ مُسْمُ الْمَرْجَاءِ وَالْبِدَ بَنِ إِلَى الْمُرْفَقَيْنِ الْمَدُولُ عَلَى النَّيْدِ.

روسائل الثبعدجلد كا

(92900

ترجمه:

میں کہتا ہوں۔ کر امام جعفرصا دق رضی النظرخنہ سے تیمم کے بارے یں جو یہ صدیث اگئ ہے۔ کر پر رسے چہرسے اور دونوں بازووں کا کہنیوں تک تیمم بی مع کرنا چاہئے۔ یہ تفیتہ برجمول ہے۔ رسی آپ نے یہ بات بطور لفیتہ کہی ہے۔

عالانکه یه بهانا تاریخی طور پرغلط به دیمزیخود شیعه کتب اس کی داشت کرتی بین در ام جعفرصاد ق رضی اشرعنه کا زمانه ایسا زرّین دور تھا۔ کرس بی تیعیت کر پیھلنے مچو سنے کاخوب موقع انخدا یا۔ اور ہزار رس کی تعدا دیں بوگ ام جعفر صادق رضی استرعنه سے کھلے بندوں اعادیث کی تعلیم بینتے تھے۔ جبیا کر پیلیے مشاری ہم اسس کی کچھ وضاحت کر پیلے بین اس بلیے میحض بہا نہ ہے حقیقت نہیں۔



فروا ذان، شعارًا كلام بيسيب - اوراس كالفاظ باركا ورسالت سے حاصل شرہ ہیں۔کسی کو اپنی طومن سے کمی بیشی کی اعازت نہیں ہے۔ بہذوا ہروہ تفض جرا ذان کے ان الفاظ بیں نریا دتی یا کمی کرے وہ بدعتی بلکہ تعنی ہے اس بات سے نمام واقف ہیں۔ کر اذان کے الفاظ میں اہل کشیع نے جند الفاظر بإده مقرر كرر كه ين مثلاً محدوا ل محرجيرا بربه ، النسهد ان علب ولى الله، الشهد ان علياً اصبر المومنين حقار الران ساس بارے یں عام اُومی گفت گو کرے۔ ترکہتے ہیں۔ تہاری اہل سنت کی ا ذان میں ماہل بیت کا ذکر ہے۔ اور نہ ہی تم علی ولی اسٹرکہ کران کی ولایت كافراركرت بومعلوم بوتاب - تمهارك دل بن نابل بيت سے مجتن ہے۔ اُور نہ ہی حضرت علی المرتفظے کوولی اللہ کمنا گوارا کرستے ہو۔ لیکن یہ اُک کا ایک فریب اوردهوکرسے -ان کی اذان کے زا مکرا لفاظ جر تقریباً اکھ کلمات بنتے ہیں۔ان کو بہت بعد میں اذان میں تنامل کیا گیا۔حضرت علی المرتفظ را کے زمانہ سے حضرت موسیٰ بن جعفر کے زمانہ تک وہی ا ذان ہموتی تھی ہجراہ کی منت دیتے ہیں۔ اوراسی کا حکم امرال کبیت دیتے رہے۔ نبوت الاخطم ہو۔

## وسائلالثبعه

ر وسائل الشيعدجلدع ص ١٢٥ ابواب الاذان)

رمن لا يحضره الفقيه جلداول ص ١٨٨ في الاذات والاقامت

#### نرجه:

### اورايك مرتبرلا الدالا الله

نوبط:

وسائل الستبيعه كى مذكوره روابت جوا مام موسى كاظم رضى الترعندن باين فرما ئی ۔اس میں انہوں نے اپنی ذات سے نے کرحفرت علی المرتبطے رضی تُرعنه تک تمام اللہ کی بھی اذان بیان کی یعنی ۔ ا۔موسطے کاظم، ۱،۱ ام جفرصادق ۔ ۲-۱ مام محدُ با فرم - امام زين العابدين ۵ نه امتمبر ۲۰۱۰ جرد محفرت على المرتفَّى ضائقتٍ اجمعین سلکا نارسط انمرا کل ببیت کی برا ذان تھی ۔ اور ہی اذان الی منت کہتے میں ۔اس یں ان ا کھ کھات کا نام ولشان نہیں ہے بجرا، ل تشبع نے اپنی اذان ین زائر کرسیے ہیں۔ اس سے اہل تشع کا وہ دھوکہ بھی کھٹل کرسامنے اُ جا تا ہے ک سنبول کوچ کے اہل بیت سے محبت نہیں۔ اس لیے وہ اذان بی ان کا نام نہیں کیلئے۔ بکہ برابزام توخودان کے سراتا ہے۔ کرجن المرکے تم نعرا فی اور شکیدائی كہلات ہو-ان كى ا ذان كونم في الفاظ سے كہنا قبول نركيا- بكد اپنى طرف سے اس میں جند کلمات داخل کر سے۔ انٹرا بل بیت سے مروی اذا ن وہی ہے سويهم الل سنت ديتے بيس - اس ليے ان كے صبح جاتب اور بيرو، بم بيل نه كنم- وساكل السنبيع مي مذكور كلماتٍ اذان كي متعلق جب ان سے كوئي جواب نہیں بن پڑتا۔ تو تیم کی طرح بیاں بھی در تعیہ "کی رط لگاستے ہیں - طالانکہ عفرت على المرتضى الله عنه كواجينه وورخلانت مي دو تفيّه ،، كى كيا غورت تقی - شرفدا ہو ل - اور طلیفہ وقت بھی ہوں - اور حق کے اظہار کے متعلق ىب ايك طرف اورآت بنها ايك طرف نت بھى كو ئى بىچكى بىٹ نە فر مائیں - اس کے با وجود اہل تکشیع ان پروڈ تقیۃ ، ، کا امزام لگا کرانیا اُتوسیدھا

کرناچاہتے ہیں۔ ان کے بعد اہم ت حبین جوی کی کریں۔ بھراصل واصول شیعہ ناقابل یقین ہے کہ وہ ا ذان کے الفاظریں دو تقیقہ ، کریں۔ بھراصل واصول شیعہ میں م دے تاریخی حوالہ سے امام حبفر صادق رضی النہ عنہ کا زمانہ شیعیت کے فروغ کا سہر ازبانہ تھا۔ اس میں و تقیقہ ، کی کیا طرورت ۔ ان حقائق کی روشنی میں ہم یہ کہنے میں حق بجانب میں ۔ کراذان کے ابفاظ و کلمان و ہی ہیں ۔ جوان المرسے مردی ہیں ۔ جوان المرسے مردی ہیں ۔ جو برخود اسبنے اسبنے دور میں کہنے رہے ۔ اب فراا بنوں کی بھی ت لو۔ ان زائد کلمات اذان کے بارسے میں وہ کیا کہنے ہیں ۔

## المبسوط

فَامَّ قَوْلُ اَشْلَا اَنَّ عَلِيتًا اَمِ يُوالْمُو مِنِ يَنَ وَالْ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَرِيَةِ عَلَى مَا وَرَدِ فِي شُوادِ الْإِنْ مَارِ فَلِيسٌ بِمَعْمُول عَلَيْهِ فِي الْاَذَانِ وَلَوْ فَعَلَهُ الْإِنْسَانُ يَا ثِعْرُ بِهِ غَيْرًا ثَاهُ لَيْسَ مِنْ فَضِيلَة الْاَذَانِ وَلَا حَمَال -

(المبسوط طدم المسبوع ميران طبع جديد)

نرجه:

اذان ين يركها واشهدان عليا اصيرالمومنين

marfat.com

اور آل محتد خیرا لبریدند ، جیما کرشا ذاخبارین آیا ہے۔ ان کے کہنے برکوئی کا رہند نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اذان بن یرکلمات کہنا ہے۔ تووہ گنہگار ہوگا۔ علاوہ ازبن یرکلمان ا ذان کی ففیلن اور کمال میں سے بھی نہیں ہیں۔

## اللمعة الدمشقيد

فَلْ ذِهِ مُحْمَلَةُ الْفُعُنُولِ الْمُنَتَّوِلَةِ شَرْعًا وَلَا لَكُولُهِ الْمُنَتَّوِلِهِ الْمُؤَولُ الْمُنَتَّةِ عُيْرِهِ فِيهِ الْفُعُنُولِ الْمُخَدِّةِ الْمُؤَانِ وَالْمُوقَامَةِ كَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمِولاية) لا فَي الْمُؤَانِ وَالْمُوقَامَةِ كَاللَّهُ مَا لَكُولاية) لِعَلِي عَلَيْهِ السَّلَامِ (وَالَّ مُحَمَّدُ وَالِهِ ، لِعَلِي عَلَيْهِ السَّلَامِ (وَالَّ مُحَمَّدُ وَالِهِ ، لِعَلِي عَلَيْهِ السَّلَامِ (وَالَّ مُحَمَّدُ وَالِهِ ، لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ (وَالَّ مُحَمَّدُ وَالِهِ ، الْعَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالْوَالِلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَ

راللمعن الامشقية الفصل التالث في كبيفة الصلاة حبد اول ص- ٢٢ مطبع تهران طبع جديد)

:حلحی

مذکورہ ا ذان جو کہ اہل سنت کی اذان کے مطابق ہے۔

marfat.com

بی سنسری بی مفول به اسک علاده زائد کل ت کاشری طور بر درست سیمنا جائز نهیں ہے ۔ چاہیے وہ اذان بی میں جول با تامنت بی جیسا کی حضرت علی المر شف کی و لایت کی گراہی کے الفاظ اور محدواً ل کے خبر البر بر اور خیر البنتر ہونے کی گراہی کے الفاظ بی ۔ اگر چرج کچھال کلمائٹ بی کہا گیا ہے ۔ وہ واقعة کر درست ہے ۔ بیکن ہروہ بات جووا قع کے مطابق نیجی اور حق ہو المعرف المست الشر تعالیٰ کی طرف سے ان کی حد بندی کی گئی ہو ۔ جائز نہیں الشر تعالیٰ کی طرف سے ان کی حد بندی کی گئی ہو ۔ جائز نہیں ہو جائز نہیں ایک مد بندی کی گئی ہو ۔ جائز نہیں ان کی حد بندی کی گئی ہو ۔ جائز نہیں نئی سنسر بعب بنا ناہے ۔ اور ایک نئی سنسر بعب بنا ناہے ۔

## وسائل الشيعه

وقال الضّدُ وق بعثد منا ذكركت ألاسدى هذا الحِيْ بَحْدِ الْحَفْسِ فِي وَكُلِيْتِ الْاسَدى هذا فَسُو الْاَذَاقُ الصَّحِيْعُ لَا يُزَادُ فَيْهِ وَلاَ يُنْقَصُ هَمُ الْاَذَاقُ الصَّحِيْعُ لَا يُزَادُ فَيْهِ وَلاَ يُنْقَصُ هَمُ الْاَذَاقُ الصَّحِيْعُ لَا يُزَادُ فَيْهِ وَلاَ يُنْقَصُ هَمُ الْمُنْقَصُ اللّهُ قَدُ وَضَعَيْ مَنْ الْمُنْقَصِ الْمُحَمِّدُ وَالْمُنْقَصِ الْمُحَمِّدُ وَالْمُنَاقِلَ اللّهُ قَدُ وَضَعَيْ الْمُحَمِّدُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

حَقّا مَرَ نَايِنِ وَلا شَكّا اَنَّ عَلِبًا وَلِيَ اللهِ وَاكْنَهُ اللهِ وَاكْنَا اللهُ عَلَيْاً وَلِيَ اللهِ وَاللهُ عَلَيْ اللهِ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَا اللّهُ عَلَيْ الل

را- وسائل الشيع محمد مي معقد مهم المسافة باب الدذات) را - من لا يحضره العقيد حلداق ل صفحه مدار باب الاذان و الاقاملة)

ترجمه

ا بو بوصفر می اور کلیب اسدی کی صدیت ذکر کرنے کے بعد نظر صدون نے کہا ۔ ہی دلینی اہل سنت والی ا ذان صحح ا ذان صحر و ذان سے ۔ مذاس میں زیاتی کی گئی ہے اور نداس سے کچھ ا لفاظ کم کیے گئے ہیں۔ اور گرو و مفوضہ (افٹر کی اُن برلعنت ہو) نے بہت سی روایات گھڑیں۔ اور ان کی بنا پرا نبول نے ا ذان ہیں و محمداً دان ہی و محمداً دان میں و محمد ادان میں انشاد کے بعد کی بعض روایات ہیں انشاد دود فعد ذکر کیا گیا ہے۔ ان مفوضی سے استان حایت او لی انتشاد دود فعد ذکر کیا گیا ہے۔ ان مفوضی سے استان حایت اولی انتشاد دود فعد ذکر کیا گیا ہے۔ ان مفوضی سے دان عابت اولی انتشاد دود فعد ذکر کیا گیا ہے۔ ان مفوضی سے ان مفوضی سے ان مفوضی سے ان مفوضی سے دان عابت اولی انتشاد دود فعد ذکر کیا گیا ہے۔ ان مفوضی سے دان عابت اولی انتشاد دود فعد ذکر کیا گیا ہے۔ ان مفوضی سے دان عابت اولی انتشاد دود فعد ذکر کیا گیا ہے۔ ان مفوضی سے دان عابت اولی انتشاد دود فعد ذکر کیا گیا ہے۔ ان مفوضی سے دان عابت اولی انتشاد دود فعد ذکر کیا گیا ہے۔ ان مفرضی سے دیں مفرضی سے دان عابت اولی انتشاد دود فعد ذکر کیا گیا ہے۔ ان مفرضی سے دان عابت اولی انتشاد دود فعد ذکر کیا گیا ہے۔ ان مفات کی انتشاد دود فعد ذکر کیا گیا ہے۔ ان مفات کی انتشاد دان عابت اولی انتشاد دود فعد ذکر کیا گیا ہے۔ ان مفات کی انتشاد دان عابت اولی کی دینشان کی انتشاد دان عابت کی دان عابت کی انتشاد دان عابت کی دانت عابت کی دانت عابت کی دانتشان کی دانت عابت کی دور کی کار کی کی دانت عابت کی در کی دانت عابت کی دانت عابت کی دانت عابت کی در کی دانت کی در کی در کی دانت عابت کی در کی در

بعض نے ان الفاظ کی بجائے یہ الفاظ روایت کیے ہیں دوانشہد ان علیا امبرا لمد ومنین حقا، بربات لیتنی ہے۔ کوحزت علی المرتفظ رفتی المرافع و و لا الله الله الله الله المرتبی ہیں اور سیخے امیرا لمومنین بی ۔ اور محد حد حدا لبرید ته ہیں۔ لیکن یہ الفاظ اصل اذات میں نہیں ہیں۔ یس نے یہ الفاظ اس لیے ذکر کیے ہیں یہ اکران کی وج سے وہ وگ بہجانے جائیس۔ جومفوضہ ہونے کی اسنے اور تہمت کی ہے اور تہمت کے ہوئے ہیں۔ اور اس کے با وجود وہ اپنے آب کو ہم المن شیع بی سے شار کرستے ہیں۔ اور اس کے با وجود وہ اپنے آب کو ہم المن شیع بی سے شار کرستے ہیں۔

## فقه امام جعفر صادق

فَيْنَ بِالْوِجْمَاعِ ارَبِّ الْإِمَامُ الصَّاوِقَ عَلَيْ السَّلَامُ حَانَ يُكُو فَيُ مُحَدًّا - اللهُ الْحَبَر اللهُ ا

نوجها:



کتب شیرے ندکورہ حوا دجات سے معلوا ہواکہ ۱ - صفرت علی المرتفے رصنی اسلوعنہ سے سے کرا ام موسی کاظم کک کلمات اذان وہی تھے جواب اہل منسن کی اذان کے ہیں ۔

mariat.com

۲- اشددان علیا ولی الله اورمحمد و آل محمد نیرابری کا افاظالیی روایات ی مزکری - جرانانی س

س - ان دو فرل زائر کل ش کو کھنے والا گنبگارہے -

م - حفرت على المرتفظ كا دووكى الله ، بهونا ا ومحدواً ل محد كاخيرا لبريه بهونا - -واتعذ درمت سع -

۵ - لیکن ان الفاظ کا کلمات اذان میں ٹنائل کرنا برعت اور نئی مشریعیت گھڑنا ہے۔

الفاظاذان بي محدواً ل محدخير البرية ك الفاظاذان بي مفوضه ف داخل كيه
 جومعون بي -

ان امورکو مرنظر کھکواس دور کے اہل شیع کی ا ذان کے الفاظہر عفر کریں۔ اوران میں دیجھیں۔ کرکیا کیا الفاظ زیا دہ ہیں۔ ان زیادہ الفاظ کی وجہ سے انہول سنے ائر اہل بیت کی ا ذان کوئن وئن قبول نرکر کے اپنی مرضی کی سنے انہول نرکر کے اپنی مرضی کی سنے ربیت کی بنا پر وہ گنہ گار ہو ہے اور اپنے اکپ کومفوضہ نا می ملعون فرتے ہیں سے شمار کرالیا۔ یہ سب با ہیں ہم نے انہی طون سے آگر ہم بیت انہی طون سے آگر ہم بیت انہی طون سے آگر ہم بیت انہی طون کر این می محبت کا دعوای کرنے اور است مور است انہا ہم بیت میں مور سے انہا در ان کے ارشا داست کو سنے ربی ہم ان کی محبت کا دعوای کرنے والے اور ان کے ارشا داست کو سنے ربیت سیمھنے والے اپنے بارے میں خود والے ارب بار این کی میں جا در ان کی ان کی سیمت ہیں ۔ اور کس صد تک ان کی باتوں پرعمل ہم انہیں ۔

ا ذان بن الفاظولائت والممن وغیر کے بائے میں شیخ صد فافتوی کریہ زبادتی ایک لفتی مفوضہ فرقے نے کی ہے

رومن لا یحفر والفقینه ، سے مصنف شیخ صدوق (کجس کی روایت اجمی گزری) نے حضرت الم مجعفر صادق رضی الترعنه سے مروی وشقول الفاظ ا ذان کو مکھنے کے بعد ان الفاظ کے بارے میں ابنانتواے دیا جوالی شیع نے بطورا منا فدا ذان میں شائل کر بیے ہیں۔ اور نبلایا کہ برکن للینوں کی سازش تھی۔ ملاحظہ ہو۔

من لا بحضره الفقيهم

قَ قَالَ مُصَنِّعِهُ هَا الْكِتَابِ هَا أَهُوالُهُ وَالْكُوالُهُ وَالْكُوالُهُ وَالْكُوالُهُ وَالْكُولُكُ الْكُولُكُ الْمُعُوا الْمُعُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَ لِنُّ اللهِ وَا نَهُ المِيْرُ المُنْ مِنِ إِن حَقّاً وَانَ مُحَدَّدًا وَاللهُ صَلَّاةً اللهِ عَلَيْهِ مَ خَبِرُ الْهَرِ يَهِ وَالحِقُ لَيْسَ ذَالِكَ فِي اصَّلِ الْأَذَانِ وَإِنْسَا ذَكَرُتُ ذَالِكَ لِيُعُونَ فِلْذَ هِ الزَيَاكَةِ اكْمَتَ لِمُونَ بِالتَّفُويُيسِ الْمُدُلِسُونَ بِلْذَ هِ الزَيَاكَةِ اكْمَتَ لِمُونَ بِالتَّفُويُيسِ الْمُدُلِسُونَ انْغُسَلُمُ وَفِي جُمُلَيْنَا۔

دا يمن لا يحفروالفيتبه جلدا ول ص ١٨٩٥ ١٨٩ ١ فى الا ذان والا قاسدة الغ مطبوء تبران طبع جديد)

را- من لا يحضره الفقيه ص ١٩ باب الا ذاك دا لا قا مدة طبع قديم مطبوع معمور)

#### ترجما

martat.com

حَقّاً۔،

یہ ہمیں حفائق پر مبنی ہیں۔ کو حفرت علی المرتفظے رضی الشرعنہ و کی الله ، ہیں ایک ، دامیر المؤمنین بالحق ، ہیں۔ اور حفرت محد مصطفے صلی اللہ وہم اورائپ کی ال باک ، و خدیر المبر بیٹ میں ریکن اس حقیقت کے ہوتے ہوئے یہ الفاظ مر گزم مرگز اذان میں وافل نہیں ۔ ہیں رمصنق اس نے یہ بات اس لیے ذکر کی تناکراس کے ذربیدان وگوں کی بہان ہم جاسے ایس سے اپنے ایپ کوشما رکی بہان ہم میں سے اپنے ایپ کوشما رکی بہان ہم میں سے اپنے ایپ کوشما رکی ہیں۔

شخصروق دمصنف من لا محضرہ الفقیہ ) نے کتے واضح الفاظیں اس کی افتا ند ہی کردی کہ حضرات الممراہل بیت کی اذان وہی ہے ۔ جو مذکور ہو کی اور جو لگ ندکورا ذان میں زیا دہ الفاظ بر ہے ہیں۔ ان کا تعلق دومفوضہ ، نامی فرتے سے جو لوگ مذکورا ذان میں زیا دہ الفاظ بر ہم شیعہ وگر ل پرالزام نہیں ہوسکا۔ ہم اس سے کا دول بین رکیون کے امام جعفر صادن رضی المند عنہ سے منقول اذان میں الیسے کلما ن کا مرصوف سے مذکورا ذان میں الیسے کلما ن کا می پیشی ہر گر ہر گر ہو نہیں ۔ اور ہما راعفیدہ ہے ۔ کوا مام موصوف سے مذکورا ذان میں الیسے کلما ن کا کھی پیشی ہر گر ہر گر ہو نہیں آ بیے چلتے چلاتے دومفوضہ ، نامی گروہ کا کھے تعارف ہی ہو جا سے دومن الفینہ ، کتاب کے حالتے پراس گروہ کا تعارف ہوں کھا ہو جا ہے۔ اسی دومن لا محیض الفینہ ، کتاب کے حالتے پراس گروہ کا تعارف ہوں کھا ہو جا سے ۔ اسی دومن لا محیض الفینہ ، کتاب کے حالتے پراس گروہ کا تعارف ہوں کھا ہو

# مِهْوْضَةٌ نامي گروه كامختصرتعارت

ماخيه ك لا بحفره الفقيتيه

اَ لَمُ غَوِّضَهُ فِرُ تَحَدَّ ضَالَدٌ قَالَتُ بِأَنَّ اللَّهُ خَلَقَ مُحَمَّدًا (ص) وَخَوَّضَ إِلِيَّهِ خَلَقَ الدُّ نَيَا فَلِمُوَ الْخَلَاَقُ وَقِيسُلَ بَلُ خَتَى مَنَ ذَالِكَ إِلَى عَلِيَ عَكَيْهُ السَّلَاهُرِ. رحاشير من لا محفره الغيت مبداول مس<u>ه ه</u> فى الاذان والاقا مدارًا خطيرتهان في الاذان والاقا مدارًا في مطيرتهان في جديد)

ترجمه:

"مفوضه" ایک گراہ فرقہ ہے۔ اس کاعقیدہ ہے۔ کو اسٹرتمالی نے مرت
حضرت محمد مصطفیٰ علی اسٹر علیہ وسلم کو بدا کیا۔ اس کے بعد دنسب ک
بیدائش کامعا طرا منٹر تمالی نے حضور علی اسٹر علیہ وسلم کے سپر دکر دیا۔ لہذا
ایب ہی و بہت زیا وہ بیدا کرنے واسے " ہوئے۔ اور ان کے عقا تمرین
بہمی عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ کو اسٹر تمالی نے پیدائش کامعا طرحفور کی اللہ
علیمو م کو نہیں بلکہ حضرت علی رضی اسٹر عنہ کے سپر دکر دیا۔
مومن لا مجھو العقیم مطبوعہ تعریم کے نسخہ کے ملٹیم پیرائس کروہ کا تعاد مان الفا تاسخہ کو ایا گیا ہے۔ ۔

# حاشيهن لانحيفره الفقيهه

اَكُمُ فَوَضَلَةُ هُمُوالَّذِيْنَ فَقَصَّدَا الْأُمُورَمِنِ التَّحْلِيْلِ وَالتَّحْرِيْمِ إلى النِّيِّ وَعَلِيت وَقَا لَوُا إِنَّا اللَّهُ تَعَالَىٰ لَمُ مُنِعَزِمُ شَيْئًا وَكُلُمْ يُحَيِّلُ بَلُ هُمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ-

( عائشبه من لا محضروا لغقیه یر طبوء تعدیم ملحنو مس ۹۳

#### ترجمات:

دد مفوضه ، وُه لوگ بیل حِنهول نے نمام امور کے حلال وحرام کرنے کا اختیاد حضور صلی اللہ علیہ وکرر کھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وکرر کھا ہے اور اللہ یا مفتیدہ ہے کہ اللہ تقالی نے نہ توکیی شنی کو حلال کیا ۔ اور نہ ہی حوام بلک یہ یہ کام ان دونوں دحفرت دسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم اور حفرت علی المرفئی رضی اللہ علیہ وسلم اور حفرت علی المرفئی رضی اللہ علیہ وسلم اور حفرت علی المرفئی

- گروہ مفوضہ کے گمراہ اور منتی ہونے پرائے-اہل بیت کا آنفاق ہے ۔۔۔۔

## احتجاج طابرسي

و قد روى عن ابى الحسن الرضاعليه التلام من ذمر الغلاة والسغة ضلة و تكفير هم و من ذمر الغلاة والبراءة منهم ومين والاهم وذكر علّة ما دعاهم الى ذالك الاعتقاد الفاسد الباطل ما قد تقدّ وذكر طرف منه فى هذالك تاب وكذالك روى عن اباً مُعوانا مُد عليهم المتلام فى حقّهم والا مربلعنهم والبرارة منهم والتلام فى حقّهم والا مربلعنهم والبرارة منهم واشاعة حالهم والكتف عن سوءاعتقادم لى لا يعلق بعنا لتهم ضعفاء المشيعة ولا يعتقد للهم وعتقد المنتمة عن سوءاعتقادم لى لا يعلق بعنا لتهم ضعفاء المشيعة ولا يعتقد

marfat.com

مَنْ حَالَفَ طِذِهِ الطَّائِفَةَ الثَّالِشِيْعَةَ الْإِمَا مِيَّةَ الْإِمَا مِيَّةَ الْإِمَا مِيَّةَ الْإِمَا مِيَّةَ الْإِمَا مِيَّةَ الْإِمَا مِيَّةَ الْإِمَا مِيَّةً وَمِمْنَ إِعْمَعَةً وَمِمْنَ إِعْمَعَةً وَمُعْمَدُهُ وَمِمْنَ إِعْمَعَةً وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمِدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَالسَّعِلَةُ وَالْعَلَامُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَالْعُلَامُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَالْعُلَامُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمَدُهُ وَمُعْمُونُ وَعُمْمُ وَمُعْمُونُ وَعُلَامُ وَالْعُلُومُ وَالْمُعُمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعُلِمُ وَمُعْمُوا وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَمُعْمُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَمُعْمُولُ وَالْمُعُلِمُ وَمُعْمُولُ وَمُعْمُوا وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالِمُعُلِمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ والْمُ

داختماج طرسی جدودم س۲۳۱ سر کلاهر الاما ه الرضاعليد الستلاه ف دهر الغلاة الغ مطبوع نبران طبع جديد)

تزه

حفرت ا مام دخا رضی الٹرعنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ کہ عدسے بڑھنے والے دشید) اورمفوضہ نامی فرقہ کی آپ نے ندمت کی -ا وران کو کافر اور کراہ بھی کہا۔ اوران سے کا مل بیزاری کا بھی اظہار کیا۔ موت اس کروہ محتعلق ہی امام موصوت کے یہ خیا لات نہ سے ۔ مبکہ مرشخص کے بارسے یں آپ کاہی خیال تھا ہے سنے ان سے دوستی رکھی۔ اورامورولایت ان کے میرد کیے ۔ آپ نے وہ وجھی بیان ذبائی ۔ کوس کی بنا پرآپ نے ان کی اس قسم کے الفاظ سے ندمت کی بینی اس گروہ کے وہی فاسد عقیبے اور باطل نظریات کرجن میں سے کچھ بیلے ذکر موسیکے ہیں ۔ ا ما مرصا رضی الله تنها لی عنه کی طرح ان کے آبا و اُجدا وا ورا ان کے صاحبزا رکا نے بھی اسس فرتہ کی فرمٹ الیسے الفاظرے کی جراما مسے منقول ہوسے۔ ان سے علبحدگ اختیارگرنا،ان برلعن طعن کرنا،ان کے عفا کرواعما ل بربوگوں کو طلع کرنا اوران کی بدعقبیر کی کنشهیریه ایسی! نون کاان حفزات نے حکم دیا ہے تناکہ ندمب شیعہ کے کمز ورعفیدے والے لوگ ان ک میشمی میٹھی یا توں کے دعوکہ میں نه أيس - اوراس بي بى ابساكوا فزدرى بئے - تاكم مرو بنتھ جواس كروه مفوضه

کا مخالف ہے۔ رُہ براعتقا در کر میٹے ۔ کو تبید تمام کے تمام ہوتے ہی ابیے ہیں ہم اس کردہ سے بناہ انگتے ہیں۔ ہم ان کے اعتقا دان سے بیزاری کوتے ہیں۔ اور ہرایسے ننخف سے ہماری کئی بوان کاہم نرمب ہے۔ خلاصالہ کلاھر:

سفرت الم رضارض المترعنا وران کے تمام اباؤ اصواد وصاحبرادگان یہی نقس م انگرا ہل بیت رضی المترعنی کا بی ارشا دہے۔ کرومفوضد، نامی فرقد کافر، گراہ اور بر فرہب ہے۔ کبرنی ان کے عقا کر کفرا ورباطل پر مبنی ہیں اوران لعینوں نے ہی ائر اہل بیت مروی افران ہیں ودکلی و لایت وغیرہ، کا اپنی طرف سے اضافہ کی کیاہے۔ اص افران میں دو کھات نہیں۔ علامہ طبرسی نے اپنی تصنیفت احتجاج طبرسی میں جونقل کیا۔ اس سے صاف واضح کرموجود دور رکے شیعہ (جوکہ افران میں انہی کھات کا اضافہ کرتے ہیں جن کا مغوضہ نی کا مفوضہ فرقہ سے تعلق ہیں۔ ان کا مذہب بعینہ انہی کا ہے۔ ان تمام شیعوں کا فرقوام رضا رضی افتہ عنہ سے کوئی تعلق زان کے آباؤ اجدادسے کوئی عقیدت کیو دکے ان حضرات کے نزد بک افران میں مذکوراضافہ کی بنا پرمفوضہ ہوئے۔ اور بی رائم اہل بیکے نزد دیک

نیزاس سے بھی داضح ہوگیا کہ حضرات اندا ہل بیت رضی الدعنہ سے منقول ومروی ا ذا ان ا نہی کلمات بیشتمل ہے ۔جواہل منت وجا عت کی ا ذان میں ہیں۔ لہذا حضرات اندا ہل بہیت کے ہاں مغبول ومنظورا التشیع نہیں عکما ہل سنت وجاعت ہیں۔

(ذ الك فضل الله يو تيهمن يشاون عباده)

# ايك اعتران ا

اگرگوئی سیعہ براعتراض کرے کہ ہمیں نم کہتے ہو۔ کہ تم نے ا ذان کے کلمات میں اضافہ کیا ہے ۔ اورالیسا کرنا برعمت ہے۔ تو تم سنیوں نے بھی تو الساکیا ہے۔ بٹوت بہ ہے۔ کہ المصلوة خدید من المنسو حرصیحی کاذان میں اس لیے نہیں پڑھ ہتے کہ یرالفاظ ناجائز میں اس لیے نہیں پڑھ ہتے کہ یرالفاظ ناجائز میں اس لیے نہیں پڑھ ہتے کہ یرالفاظ ناجائز میں ۔ اور کسی امام نے یہ نہیں کہے۔ البتراس کو برعمتِ عمران الخطاب کہا جاسکنا ہے :۔

جواب

اس موال کے جواب میں ہم اوّلاً یہ گزارشن کرتے ہیں۔ کوان الغاظے ناجائز ہونے کی وجداگر یہ ہے کہ ان کامعنی اور مفہوم غلط ہے اور ست ربعیت کے خلافت ہے۔ تو یہ وج باسک نہیں بن مکتی۔ کیونکوان الغاظ کامعنی یہ ہے۔

نماذ بیندسے بہترہے۔ اور ہرذی عقل ال بات کرتمبیم کرتا ہے کہ نمازواتعی

نیندسے بہترہے۔ اگراس کے علاقی وجہ ہے کہ اٹر الی بیت میں سکے سے

اذان میں بی یہ الفاظ کہنام وی نہیں۔ اوراس سیے ہم اہل تشیع ان الفاظ کو ناجائز

کنتے ہیں۔ تو اس سلدیں ہم گزارش کرتے ہیں۔ کہ ان الفاظ کی ادائی گئی اندائی سے

انر اہل بیت میں امام زین العابدین فی النوعیہ سے مروی ہے۔ اور پردوایت

ہی کتب اہل تشیع میں یائی جاتی ہے۔ حوالہ طاحظہ ہو۔

# نهذيب الاحكام

عَنَّ مُحَمَّدُ بِنِ مُسْكِمِ عَنَّ آبِيْ جَعْفَ تَ عَكَيْهِ السَّلَامُ قَالَ حَانَ الْجِثْ يُسَادِي فِي بَيْتِهِ بِالصَّلُوةِ خَيْرُ مِنَ النَّوْمِ وَكَوْدُدُدُتُ ذَا الِكَ لَمْ يَكُنُ يِهِ بَأْسُ -

را- تهذیب الاحکام طبد دوم مسلا فحصد فصول الدذان والاقامة -رب وسائل الشیعه جلادوم صفحه (۲۹)

#### ترجمه:

و محد بی سرم محضرت امام محد باقر رضی انٹرعنہ سے روابیت کرتا ہے۔ امام موصوف نے فرایا۔ کرمیرے والد گرامی حضرت امام زایج ہیں رضی انٹرعنہ اپنے کھریں نے الصلح تا خصیر من النوم سے کہا کرتے تھے۔ اور اگریس بھی ان کلمات کو دم راؤں تواس میں کوئی موج جس ہے۔

نوبے:

اہل شیع شاپریے کہ دبی۔ کرام زین العابدین رضی السّرعنہ نے الفاظ مذکر و بھور تقیہ کے ستھے۔ جیسا کہ تیم اور خون وبیب کے سٹما میں یہ کہ د بیتے ہیں۔ ہم الم زین العابدین رضی السّرعنہ کے بارے میں و تھیّہ ، کرنے کو ہم گز تسینہ میں کرتے کیے وی دو تھیّہ ، کرنے کو ہم گز تسینہ میں کرتے کی دو تھیّہ ، کامعنی کھل کھل جھو طے ہم تاہے۔ اور امام موصو من اس عیب نقیق کیے وی دو رسمی حقے۔ دو رسمی وج تسیم زکرنے کی یہ بھی ہے۔ کہ و دلقیۃ ، ، اہل تشیع کے زرد کے بوقت خومت کام میں لا یا جاتا ہے۔ لیکن امام زین العابد بن رضی تھے۔ کو کیا اپنے گھروالوں سے خومت تھا۔ وہ ان کے جانی دشمن تھے۔ آن کی شر سے جینے کہ بیا کہ الفاظ کہتے رہے۔ اگر گھروالوں سے کو کی خومت نہ تھا۔

اورواتعی نرخفار تو بچران کلمات کو دو تقید ،، برخمول کرنے کامطلب یہ ہواکراام صاصب منظر من کامطلب یہ ہواکراام صاصب منظر منظرہ کے نہ ہوتے ہوئے بھی میں تقیب ،، کیار کیا یہ صریح حجوم ن

معلوم ہموا۔ کو الصلوة خیرم ن الندم، جس طرح اہل منت کی کتب ہی سنت نبوی ہونا ٹابت ہے۔ اسی طرح اہل شیع کی کتب میں اس کا سنت اما می ہونا بھی موجو دہے۔ ا ذان کے ان چندم اُسے معلوم ہوا کہ۔۔۔ اہل شیع سے جوابنی ا ذان میں چند کلمات کا اضافہ کی ہے۔ وہ کسی امام سے مردی نہیں۔ بلکوان کے اپنے برطول کی من گھڑت باتیں ہیں۔

(فَاعْتَبِرُوْا يَا أُوْلِ ٱلْاَبْصَارِ )

فقہ جفریہ میں جنبی کی افران بلا کراہت جائزے

من لا مجينره الفقيهم:

وَكَانَ عَلِيٌ عَلَيْهِ السَّلَا مُرْكَقُونَ لَا بَأْسُ الْ يُؤْذِنِ الْغُلَامِ وَكَانَ عَلِيْ فَرِنِ الْغُلَامِ وَكَانَ عَلِينًا عَلَيْهِ السَّلَامُ مُرْفَقُونَ لَا بَالْسَ اللهُ يُؤُذِنَ الْمُؤَذِقِ ثَلَا مَا مُؤْذِنَ الْمُؤَذِقِ ثَلَا مَا مُؤْذِنَ الْمُؤَذِقِ ثَلَا مَا مُؤْذِقِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُؤْذِقِ فَي الْمُؤَذِقِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤْذِقًا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا لَمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا

(١- من لا يحضره الغيبر طرماص ١٨٨ في الاذان)

(۷- بتذیب الاحکام جلدواص م ۵- فی الاذان) رم وسائل الشید مبددوم م ،۷۷ کتاب تصلوه باب لاذان)

ترجمك:

حفرت على المرتفظ وفنى المنوعة فرا يا كرت مقد - كواكر ولا كا بالغ بون مستحب ادراسي طرح منبي من كوئي حرج بنيس - ادراسي طرح منبي كوئي حرج بنيس - ادراسي طرح منبي - كل اذا ن بي بعي كوئي حرج بنيس -

## وسائل لشيعه:

عُنُّ ثُرُدَارَةَ عَنُّ اَلِمِثْ جَعُفَرَ عَلَيْهِ السِّلَا هُمَّا نَّهُ فَالَ تَنُوُ ذِنُ كُواَنْتَ عَلَىٰ غَيْرِ وَضُنُوءٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَائِمُنَا اَوْ قَاعِداً وَانْتُمَا تَوْجَهُ لَتَكَ.

(۱- وسائل الشيعه جدع که صفحه ۱۲۷ کتاب الصلوق) را-من لا بحضره الفقيه له جلا مسری راب الاذان)

#### ترجمان

امام باقرصی استر عیسے زرارہ روایت کرتا ہے۔ کو انہوں نے فرمایا کو تو بنیرو نفو وافعان وے دباکر - اور ایک ہی پیڑے میں افران ہو سکنی ہے۔ چاہے مبٹھ کرا ذان دے با کھڑے ہو کرا ور مِدهرضی مُنہ کرے افران دے دے - دسب جا کرنے۔

تبصره

قارئين كرام! مونقة جعزية ،، نے اپنے اسنے والول كے يے بہت زياده

ائمانی پیداکردی ہے۔ اور اس اُمانی کی ایک جھلک اذان میں بھی نظرائی ہے۔ وہ یہ کرنداس کے بیے وضور کرنا خروری ہے نزبالغ ہونا خروری ہے زقبلہ کی طرف منہ کرنا خروری ہے۔



# كتابلاسكلولا

مان منعلق فرجيه في سيخيرمائل

مرستالم (۱)

دوران نمازبیچے کو دووھ بلانے سے نما ز نہیں ٹ<sup>و</sup>نتی

وسائل الشيعد:

عَبْدُ اللّهِ بْرَقِ جَعْفَرَهُنَ آخِيْدِ مُتُوسِى بُنِ جَعْفَرَ عَلَيْهُ السَّلَامُ ثَالَ سَا ٱلْتُهُ عَنِ الْمُرَا وَتُكُونُ عَلَيْهُ السَّلَامُ ثَالَ سَا ٱلْتُهُ عَنِ الْمُرَا وَتُكُونُ رِفَى صَلَوْ الْنَرِ ثِيضَةِ وَوَلَهُ هَا إِلَى جَنِيهَا يَبْكِي وَهِي قَاعِدَةٌ هَلَ يَصَّلِحُ لَعَا اَنَّ تَتَنَّا وَلَهُ فَتَتَعُدُهُ فِي حِجْرِهَا وَتَشُكُ لُهُ وَتُرْضِعَهُ ؟ قَالَ لا بَأْشَ \_

را- وسائل الشبعدجلدچهارمر صفحرت كتاب الصلؤة)

ر۲- قرب الاست ادص ۱۰۱۰ باب جواز حمل العركة طفلها في الصلوة في ارضاعها اياه جالسية

#### ترجم له:

حضرت عبدالله بن جفرنے اپنے بھائی موسی بن جعفرسے پھاکہ ایک عورت فرضی نما زیڑھ رہی ہو۔اس کا بچاس کے بہویں روہا ہو۔اوروہ عورت بیٹی ہوئی ہوتو کیااس کے بلے یہ جا اُز ہے ۔ کہ وہ اکھ کر بچے کو پکر طب اسسے اپنی گرد میں بٹھائے۔اورائسے چپ کرا کے اور دودھ بیائے ؟ فرایا۔ اس یں کوئی حرج نہیں ہے۔

لمحدفكريد

نما زاول تا اکفر عبادت اللیہ ہے۔ اوراس بی تجیر تحریر کے بعد بخرعبادت کے دور سے نمام کام حوام ہوجائے ہیں۔ اور فاص کرالیدا کام کوخود نمازی اسے منا زکے منا نی سمجھے، دبیجے والااُس کو نمازی نہ جانے۔ اصطلاحِ فقریں اس قیم کے عمل کو دوعمل کمٹیر، کہا جاتا ہے۔ اور کمل کمٹیرسے نماز باطل ہو جا تی ہے۔ اب اس قانون کو مرنظر دکھ کو اُب ذرکورہ مشکہ دیکھیں عورت حالت نماز بیل ہی کو اسے اور عمل کا بینا دو دھ بھی بلاتی استان کو دیس بٹھا کراپنا دو دھ بھی بلاتی اسے اور عمل کراپنا دو دھ بھی بلاتی

ہے۔ کی یوب باتب ہوتے ہوئے دی کوئی دوسراادی اس عورت کوناز رطب والى عورت كرمكتاب ؟ يا ده خودان كامول كرت بوست ابنى منازكوكال اوركل معجمنی ہے ؟ کوئی بھی ایسا ہر کز رہ کھے گا۔ اس کے اس کی نماز واٹ گئی لیکن فزیان جائیں نقر جفریے پرکریسب کچھ کرنے کے باوج دوں ایکس، ہے۔ کوئی کواہت بھی بنیں ہے۔ نماز کا فاسر ہونا یا باطل مونا قرور کنار۔ ایسی رعایا سے کسی اور فقہ میں منا عنقاء ہیں۔ اصل بات یہے۔ کجب شرببت اپنی خوامشات کے مطابق ہو۔ تو بھرالیں بائیں اُومی دھونڈلیتا ہے۔ اور اگر صفرات البیاد کرام کے ذریعہ سے ملنے والى شرىيت ہو۔ تو بھراس مبن تعبیف اعلى في ير تی ہے۔ اور نفساني خوام شات كو قربان كرنا يؤتا بصراسى طرح النانبياك كرام ك نقش قدم ير عين وال معفرات مزائ شریعت سے مٹ کرامانیاں تلاش بیا کیا کرتے حی قدرسی شرعی حکم میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کا جرو تواب بھی اسی قدر راجھ جا تاہے۔ اسی فلسقے کے تحسن حفرت على المرتفط رضى الشرعة كايتول مشبورس - كركاش سرد بول مي لكاتار نماز بن ہوتی اور گرمیول میں متواتر روزے ہوتے۔ یہ مجھے اچھا لگئا۔ مین فقہ حبفیہ كوديليس اس مي تعييف كرس كرك بطيس بالااجرو تواب عاصل كرنے کاکشش کا گئے ہے۔ یرتن اُسانیاں اورنفس پروریاں حفرات المراہل بیت سے مروی نہیں ہوئیس کیونکم وہ خوا ہشات نفسانیہ کے بیچیے چینے والے نہ تھے۔ ملکم يهان بوگوں كى محنت وكم كوش كانتيجي بي جن كوا بولھيروزرارہ اور محدوث سم وغيرہ کے نام سے لکھا بڑھا جا تا ہے۔

فاعتبروايا اولح الدبصار

مرسئلم

دوران نماز بیوی یالونڈی کوسینے سے لگانا جائز ہے۔

وسائلالشيعه

عَنَّ مَسْمَع قَالَ مُثَالَثُ آبَالُحَسَنِ عَلَيْدِ السَّلَا مُرُ فَقُلْتُ الْحُوْنُ اُصَلِّى فَتَمُ رَبِي الْجَارِيةُ وَسُمَا خَمُهُ مَنْ الْجَارِيةُ قَالَ لَا بَاشُ.

روسائل الثبعدص ١٤٧٣ جلد ٢ بابعدم بطلان الصلوق بضرّ المراة المحللة)

قرجماره:

مسمع كتا ہے۔ كمي في صفرت على المرتف سے بوجها ميں نماز

پڑھ رہا ہوتا ہوں - اور میرے اُکے سے دیڈی گزرتی ہے بہا اوتات بی اُسے سینہ سے لگالیتا ہوں دکیا یہ نمازیس جائز ہے ؟) فرایا - اس بی کوئی حرج ہیں ہے -

## نوك؛

صاحب ومائل النبيد محران صن في عديث مذكوره جس باب ك تحت درج کی -اس کے عنوان کے یالفاظ ہیں - باب عدم بطلان الصلاق بضمرالمراة المحللة وروية وجهها ببابان اماديث سيدكم جن یں یہ فرکورے۔ ککسی علال مورت کوسینے لگانے اوراس کے چہرہ کودورانِ نماز ميخضس نماز باطلنهين مونى حضرت على المرتفظ رضى المدعندى طرمن سركوره عدیث کی نبیت کی گئی ہے۔اس میں اگر جرپیٹ رطاور قید نہیں ہے لیکن ملا وسائل الشيد في قيدا زخود لگائي ہے۔ بہر عال اس سے مراد السي عورتين ہيں جن كودوسرك الفاظمين محرم كها جاتا ہے۔ یاجن كا الى تيسع كے نزد كي سيب سے لگانا جائزے۔ان سب میں سے زیادہ مواقع اپنی بیری کے ساتھ میں تراتے ایں - لہذااس روایت کی روشنی میں برکھا جاسکتا ہے - کہ دوران منازا بنی بوی کو ليبنس لكايا جائ - تواس سے نماز من كوئى فلل نبيں ركي تا- نماز بھى يرط صوادر مزے عمی لوٹو- فدابھی رافنی کرواورفعالی کو بھی سینہسے لگاؤ۔ کیا خوب فقہ ہے۔ اور کیا خوبهورت عبادت سے حب متعرسے عظیم تواب ملتا ہو۔ تو دوران مازبوی كو كل كانسنس نمازى قبويت بن كونسى كسر باقى ره جائے كى ؟

لاحول ولاقوة الاباللدالعلى العظيم

# مسئلة

دوران نمب زالهٔ تنال دل بهلانا جائز ہے۔

## ويسائل الشيعه

عن ابى القاسم معاوية بن عمارعن الجب عبد الله و مكي و السكاد مرقال محكة كد الرّجل يعبث عبد و المرقال محكة الرّجل يعبث بن حضره في مسلوة المكتمد أبية قال و مالك فعل مكت عبث به حتى مست و بيكوه قال لا بأس و ماكل السنيع و حداد معال السنيع و حداد

ترجما:

حفرت الم جعفرصاد فی رضی النه عندسے ابوالقاسم معاویہ بن عارف پر چھا۔ ایک مرد اگر نما زفرضی کے پولستے ہوئے اپنے آلا کم تناسل ے کھیلتا ہے۔ پرچھا۔ اُسے کیا ہواکداس نے ایراکیا؟ یں نے عرض کیا ولیے ہی کھیلتے ہوئے اُسے اپنا اوقت لگا تاہے۔ فرمایا کو نی حرج نہیں۔

قابل غور:

"وفقر جعفريه" بن مزخوف فدا رشرم مصطفى ورناحترام المرال مبيت كي هي نبي اللهرب العزن كى نما زكى صورت بن جوعظيم عبادت كى جار بى مصاسى میں اسپنے ادر تناس سے بیکارا ورکسی فرورت کے بغیر چھٹر چھاڑی جارہی ہے۔ اور پھراک سے نمازالیسی عبا دت کے خشوع وخضوع میں کو فی فرق نبیں پولتا اور پھر كمال ڈھٹائى اور بے حیائی سے اس فعل كى اجازت الم جعفرصا وق رضى اللہ عنه كى طرت منوب کی جارہی ہے۔ فا لموں کونہ جانے ان سے کونسا فیرا نا بیر تھا جس کی وج اليص ما أل ان كى طرف منسوب كرك ان كى برنا مى كاسامان مهيا كرف كى كوشش كى گئى-ائى تسمى نفسانى خوام شات كى تىمبل كىسىر اورىھى كىئى مواقع مل سكتے تھے الم موصومت کے دا داجناب الم زین العابدین رفنی الله عنه کا وہ واقعہ ان ، ود نام نها دمحبان علی ، کو ما د نه اً یا۔ حب اَب نے نماز پر مبنا مشروع کی اور کوفیر كى مىجدى ألك لك كئى- لوك بجهانے كے يا دورے -جب آئے نماز سے سلام بھیرا اورد کیما کہ لوگ بہت سی تعدادیس جمع بیں۔ یو جھا۔ یہ لوگ كبول جمع ہوئے ہیں ؟ کہاگیا آپ کو پتر نہیں سجد کا ایک حصتہ آگ مگنے سے عبل گیا اور لقیۃ حِصة ان لوگوں نے اُگ كو بجھا كر بي لياہے ؟ فرمانے مگے۔ مجھے اس كى كما خبر بب ترحرف الله كى طرف متوج كقاء ايك طرف توائمها بل بيت كا منا زيس أس قدر استغراق اوردوكسرى طرف ألا تناس سے کھيلنے كى اجازت ديں ؟اس سے صاف ظا برہے کا بھی روا یا ت لوگوں نے گھٹ کو اندا ہل بیت کی طرف نسو

marfat.com

كردى بير - اورانى روايات كمجروركانام وفقر جعفريه مهر فاعتبروا يا اولح الابسار

مسلم

نخسس ٹو بی اور موزہ بہنے ہموئے من ز پرط منا جائز ہے

المبسوط

وَ إِذَا اَصَابَ خُفَدُ اَ وَيَحْتَدُ اَ وَجُو رَبَهُ اَوْعَلُسُولَةُ وَالْمَالِكُ اَلْكُولَةُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْتَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(المبسوط حبلداول ص ۳۸ ڪتاب الطهارت)

ترجما۔ جب کسی کے موزہ ،تہدند ،جراب،ٹو بی یا اس چیز کرنجاست مگ جلسے جسے تہنا ہین کر نماز نہ ہو کتی ہو۔ تو ان نجاست بھر ی اثنیار

## ك بوت ، وي نازير من والى نمازين كوئى فل بني يرك كار

### من لا يحضره الفقيه

وَمَنُ اصَابَ قَلَنْسُوتَكُ اوَّعُمَا مَسُكُ اوْتِكُتُكُ اوُجُوْرَبَكُ اوَ حُقَكُ مَنِيُّا وَ بَعُلُا اَوْ دَهُ هُلُ اوْجُورَبَكُ اللهِ خُقَكُ مَنِيُّا وَلَبَعُ لَا اوَ دَهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### ترجمه

جس کی و بی، پڑھی، تہند، جرابط موزہ پرمنی لگ جائے با بیتیاب یا خون یا یا فا دلگ جائے۔ تواس کر بہن کر نماز پولیسنے بس کوئی خوا بی نہیں ہے۔ یواس میے سے کران بی سے کسی اکسب کی چیزسے نماز نہیں ہوسکتی۔

## وسائل الشيعاء

عَنْ رُزَارَة قَالَ قُلْتُ لَا فِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

ترجمه:

زرارہ کہتا ہے۔ کریں نے امام جفرصا دق رضی افٹر عنہ سے بوجھا۔ میری او پی بیٹیاب میں گر بڑی تھی۔ اُسے اٹھا کریں نے سر پر دکھا۔ اور نماز بڑھ لی۔ دکیا یہ جا کرنے عربی خرایا۔ کوئی حرج نہیں ہے۔

### تبعرنا:

تار بُن كرام! نما زكى تشرالط ميس سيحس طرح جم كى طها رت ہے۔ اسی طرح نمازی کے کیروں کی پاکیزگ بھی سف رط سے۔ نقبار کرام نے نیاست کی ووا قیام ذکر کیں فیلینظرا ورخینیز فقة حینریہ کے جرمیا کی ابھی مذکور ہوئے جن میں منى بيتياب ، يا فا زا ورخون مِن أوره كراس كا تذكره تفا- تويه نجاستين غلبظه شمار ہوتی،یں۔ اور فقہ حنفی کاان نی ستوں کے بارسے میں یہ قول ہے۔ کو اگر کیولیے کے کیی حِصة برایک درہم کی مقدار برا بربر لگ جا تیں - توایب کیرابین کرنما زا دار ہو گی۔ اں اسسے کم کی صورت میں نماز ہوجائے گی۔ بین فقر حبفریا کو دیجمیں اگر ڈوبی ، جرابیں، بگڑھی وغیرہ بیٹیا ب بس گرجائیں۔ نوان کے دھوئے بغیر نماز کے جواز کا فتواے دیا جا رہا ہے - اور اگریت بینول کیوسے با فا دسے بھے مہے ہوں۔ ادران کے ساتھ ساتھ موزوں پر بھی پیٹیا ب یا یا فار لگا ہموا ہو۔ اور اکمب و مومن ، ، نما زیر هے به آو د فقه جعفریه ، اکسس کو منع نبین کر تی - اور نه بی اس کی نباز بب سی خرابی کی نشا ندر سی کرنی ہے ۔ ان میائل کو ببیش تظر کھنے ہوئے کو عقومند یہ باور کرے گا۔ کر برم اُکل ائمرا بل بیت نے بیان فرما سے ہیں برسے ہے کو باؤں يك بينياب ويا فانه ميں أبوده ہو۔ اور الٹركے حضور نماز البي نظيم باد کے لیے کھڑا ہو۔ بران ہوگوں کی اخر اع ہی ہوگی حبیب طہارت سے دور کا بھی

تعلق نهيل البيص مائل يرشتل فقه كوسسيد ناام باقروا م جعزها وق رحتى الله عنهاك طرف نسوب كرناان حفرات كى تنان مي بمُت برئى كنناخى اور عدسے زيا دة توبين كمترادف ہے۔اى سے تبل برده كے مسائل مِن أب اس فقر ميں يرده كى عدود مل حظ كريكے ، يم ساب ذراان كو بھى ميت نظر دكھ كراوران مسائل مذكورہ كوساتھ مل كراكيب نمازي كاووران نمازتصوركري بيني أليرتناس يربا تقدركها بهوا بهوراور وكر پرکسی کیواسے کی خرورت بنیں۔ کیونکروہ ان کے نرہب میں خود ہی با پر دہ ہے۔ قبل ير التحديكا - اوريرده كركي يرتماز تروع كردى - الرعمامر باند مناسب - توكوه بیتاب می گرکریا یا فا ندر رو کرد فرکت بودار ،، ہو جائے۔ تو پھراسے سر ررکھ بها جائے۔ اور اگر تہبندیل جائے۔ رجس کی خودرت نہیں) تو وہ بھی عما مرکی طرح ا دوْ عطر، ہو نا جا ہیئے۔ حرا بی میٹا ب میں جملی ہوئی ہوں ۔ان کیٹروں کویہ ہن کرجو شخص بھی نما زیر متا مواس کا تصور کریں اور پھر حضرات المرامل بیت کی شخصیات کی طهارت ونظافت كالقوركري- تربقينياأب بي جمعين كركم يمائل كيي كورباطن ادرىمنى فرطى إيى - اور جرى ب حيائى اوركمال فوهنانى سے المرالى بيت ك طروت مسوب كرك انهيں برنام كرنے كى اپاك مارش كى ہے۔ اللہ تعالى حق بين بصبرت عطا فرائد أورح كو تبول كرنے والاول ودماغ عطا فرملے أمين تم أمين

(فاعتبروا يااولح الدبصار)



ا- مالے نمازی رہنے ، پر لعنہ کرنا۔

وسائل الشبعه

عَنَ يُونُسُ بَنِ عَمَّارِ قَالَ قُلْتُ لَا بَيْ عَبَداهُ عِيدُ السَّعَلَمُ السَّلَامُ اللَّهِ عَلَيْ السَّلَامُ اللَّهُ عَلَانَ اللَّهُ عَلَيْ السَّلَامُ وَ اللَّهُ عَلَيْ السَّلَامُ وَ اللَّهُ عَلَيْ السَّلَامُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ شَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيْلِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْلِ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِيْ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْمَا الْمُعْمَا ال

عَاجِلٍ تَشْعَلُهُ مِدِعَنِى اللَّهُ تَرَقِرَبُ آجَلَهُ وَاقَلَعُ اَظُرَهُ وَ عَجِلُ ذَالِكَ يَارَبِ السَّاعَةَ السَّاعَةَ قُلْمَ وَكُلَ الْكُ فَعَلَ ذَالِكَ وَدَعَاعَلَيْدِ فَلَلْكَ -

روسائل الشبعمنعم غير ١١٧١ كتاب الصلحة حبلاجها دم باب استجباب الدعاء حسلي عدو في السجدة الدخيرة)

وسس بن عمار کتاہے۔ کمیں نے حضرت ام حبفرها وق رضی المترعیہ سے عرض کیا۔ میرے بڑوس میں ایک اُل محزر کا قریشی ہے۔ وہ میرااونیا اونیا نامے کرمیری سنبہت کرنا ہے جب بھی میں اس کے قریبے گزرتا ہوں۔ ترمجھے کہتا ہے۔ بیرانفنی ہے۔ اور حفر بن محرکے پاس مال والبا الماكرة باتا ہے - دمين اس كاكباكرون ؟) الم حجفرف فرما يا حبب تو مناز تہدر راسھے۔ اور میلی دور کست کے آخری سجدہ میں جائے۔ تو اس کے بیے اسٹرتعالیٰ کی حمدو تناوے بعدیہ بدرعا کرنا دو اے اسٹر افلان بن فلال ميراا ونيا او عيانام نے كرمجھ شہور كرتاہے - اورميرے بارہ بن غلط بأبمر كتاب-الا الله السيبهت علد الباتير الكروه مبرا بیجیا جبولروے -اے اللہ!اس کی موت کو نزد کیے کر، اس کا ترمنفظع کر دے ۔ اور اے پرورد کا رہر بدنعا اسی ونت جلدی سے نبول کو۔ بجراً تشخص نے ابیا کیا۔ اوراً س قریشی کے لیے طریقیہ مذکورہے مطابق یردُ عاکی - تو وہ ہلاک ہوگیا۔

## اون کریہ:

ای سے قبل چند حوالہ جات میں آپ لاحظ کر بھے ہیں۔ گفتہ جعذبہ میں کہیں منازے دوران عورت کوسین سے کھیلنا جائزے دوراب منازے دوران عورت کوسین سے کھیلنا جائزے دوراب منازی ہوں تھی اور بدوعا کرنے کا حکم دیا جارہ ہے۔ اور بجریس بنائی ایم معظم حادث رضی افٹر عنہ کی طرحت منسوب کرکے بیان کی جاتی ہیں۔ مالا تحدام کہ ایم بادت میں اس قسم کی تنویات ذکرت ایم سے کوئی بھی نماز ایسی عظیم داہم عبادت میں اس قسم کی تنویات ذکرت سے داور نہیں کسی دو سرے کوالیا کرنے کی اجازت دینا آن متو تع ہے۔ کہا سے دورانِ بحدہ بردعا کرنا اور کہاں ان کامومن مردوعورت کے لیا گرفتہ دینا اور کہاں ان کامومن مردوعورت کے لیا گرفتہ دینا اور کہاں ان کامومن مردوعورت کے لیا گرفتہ دینا اور کہاں اور کہاں ان کامومن مردوعورت کے لیا گرفتہ کی اوراس پر تواب جزیل ذبانا۔

## وسائلالشيعه

روسا كل التبيع حبادي صفحر ١١١ ١١٠ كتاب الطهارت باب استجا بالدعاء الخ

انجماله:

حفرت الم جعفرصادق رضی الله عنه فراست بیل یختی روزانه ۲ مرتبه الله تنام مون مردول اورور تول کی مغفرت کاسوال کرتا ہے الله تنائل سے تمام مون مردول اورور تول کی تعدادے الله تنائل اس کے نامیر اعمال بی تمام مون مردول ادرور تول کی تعدادے برا برجو گزر کے یاجو موجود آیں اور تا تیامت اکیس کے نیکیال عطافرا تا ہے اورات نے ہی اس کے مطاف کرتا ہے ۔اورات نے ہی اس کے مطاف بلند کرتا ہے۔

ابک طرف ام جفرکسی صاحب ایمان کے لیے مغفرت مانگنے پراس قر تواب کا فر دہ سنارہ ہے ہیں ۔ اور دو سری طرف دوران نماز ہو ہ کے اندر بددعائی تعلیم ہے رہے ہیں ۔ قور دفتی کو فطعگا ان کی طرف منسوب ذکرے گی ۔ جب ایک عام مومن کے لیے دعاکا یہ عالم توحفرات صحابہ کرام کے بارے میں حمن عفیدت و اسے کا مرتفام ہوگا ۔ جب کی کہامقام ہوگا ۔ جبکن کہا کویں دوئن گھڑن فقہ جعفریہ ،، کے مرائل پر کہ اس کے بنانے والوں نے ام جعفر صا ذف رضی اسٹر عنہ کی طرف کمال ڈھٹائی سے یہ بات منسوب کردی ۔ کہ وہ چید ، چیدہ صحابہ کرام پر بعدا ز نما زیونت کہا کرتے متھے ۔ ھانہ ا

فرع كافي:

الخبيرى عن الحسين بن في يد و الجي سلساة السراج قال سِمِعُنَا أَبَا حَبْدِ اللهِ عَ مَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

را-فروع كافى جلاير ص ٢٣٢ و الم ٢٣٢ و كتاب الصلوة طبع جديد تلهران ١٣٠٠ و سائل التيم و جلاير ص ١٣٠٠ و كتاب الصلوة باب استجاب لعن اعداء الدين )

تزجماك

النجیری نے حین بن تو بداورا بی سمة السراج سے روایت کی ہے۔
ان دو نول نے کہا۔ کہ ہم نے امام جفر صادق رضی الشرعنہ سے منا۔
کروہ ہر فرضی نما ذکے بعد چارمردوں احدر چارجور توں پر لعنت کیائے
تھے۔ نوں ن نلال، فلال اور معاویہ۔ آپ چاروں کا نام ہے کر لعنت
کیا کرتے تھے۔ اور فلال، فلال اور مہندا ور امیر معاویہ کی بہن ام الحکم
پر لعنت ہو۔

نوبط:

یریا درہے۔ کر روابت ند کورہ بی جن مین مردوں کے نام اگر چر بقبقول راویان امام جعفر سادق نے بیے ستھے دیکی انہوں نے فلال کہرکران کا نام ذکر نہیں کیا۔ یہ بین حقہ ات ابو بحرصد اپنی ، عمر فاروق اورعثمان غنی ہیں۔ اور دوعور تمیج کا نام نہیں لیا وہ سیرہ عاکمتہ صد لیتہ رضی انٹر تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ نمالی عنہم اجمعین ہیں۔

## الخيري

سیدناصدی اکبرضی المندوراه ام جعفرما دق کانسی محلی امام جعفرک والده ام فرده کے جناب صدیق اکبر دادا نا نامی داس وشتر کی بنا پرخودا ام جعفر سا دق فی نامی کا کرده کے اوراس رست می کھوٹ امام جعفر وضی احتر عند محرید بیان کا کرتے ہے۔ اوراس رست می کھوٹ امام جعفر وضی احتر عند محرید بیان کی کرتے ہے۔ حواد لاحظہ ہو۔

### عمةالمطالب

أَمَّرُ فَرُوهُ بِنْتَ القَاسِمِ الفَقِيلَةُ ابن محمد بن ابى بكرى أُمَّكُا اسْمَاءُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْلَيِ بَنِ آئِي بَكُو ابى بكرى أُمَّكَا اسْمَاءُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْلَيِ بَنِ آئِي بَكُو وَلِلْهُ احْكَانَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَقَوُلُ وَلَا نِيْ ابْدُ بَكْرُ مَرَّتَيْنَ -

دعمدة المطالب م 198 مذكره عقب الام حبفر صاد ف مطبوع تحجف الشرف طبع جديد)

### نرجماد:

ا ام حیفرصا دق رضی الندعه کی مالده ام فروه قاسم کی میٹی اور قاسم قیم ہمجھ ان ابی ہر کا بدیا ہے۔ اور امام حیفر کی نانی کا نام اسما دہے جوصد این اکبر کے بیٹے عبد الرحمٰن کی صاحبرادی ہے۔ اسی بنا برا مام جفرصا دف رضی اللہ عنہ فرما یا کرتے ہتھے ۔ کرصدیت اکبر نے مجھے دو مرتبہ جنا ہے۔ جب سیتہ نا ابر مجرصد این رضی النہ عند امام حیفر صاد ف کے حَدَّ قرار یا ہے۔ اور خود المام موصوف نے مجھی اس کا بالتھری اعلان فرا یا۔ تواب روا بت بالا کی روشنی میں ہیں کہا جا گئے۔ کہ ام ماحب نے اپنے جُدَام کو کون طعن سے معاف نہیں کیا۔ یہ بات نوایک عام ایما ندار یک ماکن ہے۔ اور زخود کہ یک کہا ہے ۔ کرمیرے وا وا نا نا معنون سکتے۔ اور خود کہ یک کہا ہے ۔ کرمیرے وا وا نا نا معنون سکتے۔ اور مجر فرضی نما زا واکر کے روز از بانے مرتبر کھلے بندول لعنت؟ اکئے امام حبفرسے ہی اور چھتے ہیں کو کیا آپ ابنے جُدّ کوا لیا کہا کوتے تھے ؟

### احقاق الحق

اَبُوْ بَكْرِ الصَّدِّ يْنُ جَدِّى هَلْ يَسُبُ اَحَدُّ آبَاءَهُ لاَ تَنَ مَنِيَ اللَّهُ إِنْ لاَ أَتَدِّ مُسُدُ

(احقاق الحق صفحه)

### ترجمك!

ا بر برصد لی رفتی المنزعنه میرے جدامجدی ۔ مجلا کوئی اپنے آبا و اجداد کوگا لی دیا کر تا ہے آبا و اجداد کوگا لی دیا کر تا ہے ۔ ؟ المنٹر تعالی میں ایر بر صدیق کے مقام وشان کا انکار کروں۔

### حشف الغمه

وعن عروة بن عبد الله قَالَ سَاكُلُثُ آ بَا جَعْفَدُ مُعَدَّدُ النِّهِ قَالَ سَاكُلُثُ آ بَا جَعْفَدُ مُعَنَّدُ مُعَنَّ حِلْيَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُرْعَنُ حِلْيَ نِهِ السَّيْدُ مُعَنَّ حِلْيَ الْمَاكُنُ مُعَنَّ حِلْيَ الْمَاكُنُ مُعَنَّ حَلَى الْمُؤَكِّدُ وَالْمَالُثُ فَدَ حَلَى الْمُؤَكِّدُ وَالْمَلَدُ يَكُولُ الصِّدِيْقُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤَكِّدُ اللَّهُ اللْمُلْكِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ الْمُلْمُ اللَّلَال

نعمرالصديق نعمرالصديق نعمرالصديق فكنُ لَمُرْكِقُلُ لَهُ الصِّدِيْقُ فَلَاصَدَّ قَ اللهُ لَهُ قَدُّ فِي الدُّنْيَا وَلاَ فِي الْاخِرَةِ -

دکشفت الغمه فی معرف الانگر مبلهٔ ص<u>یما</u> تذکره معاجزالهام )

ترجمك:

عوده بن عبدالله كېنام - كه يسن الم محراقر رضى الله عنه و چها كباتلوار برز بور لگاسن عائز بين و آپ فرايا اس مي كوئى حرج نبس - ابو كوهد اي سف هجى ابنى تلوار برز بور لگاستے تھے - بي سن كها - كيا آپ ابو بحركو الصديق كهدر ہے ہيں ؟ يكس كرا ام باقر نيزي سے جست لگائى - اور تبله كى طرف منه كر كے تين مرتبر فرايا - بإل وه الصديق يس عوانهيں صديق نبيں كهنا - الله تعالى قيامت اور د نيا بي اس كى مجى إت نبيں اسنے گا -

ان حوالہ جان سے پہیٹ نظر ہی بات سلھنے اُتی ہے۔ کہ نماز فرضی کے بعداصحاب ٹل تذا درا میرمعا دبر پر بعنت بھیجنے کا ممکد کسی بدنجنت سنے گھو کر امام عفر کی طرف اس کی نسبت کردی ۔ اور ہوسک ہے ۔ کہ ایسی روا یا ہے کا امام عبفر کو اپنے دور میں کچھ میب ہو۔ اسی بنا پر آپ نے کہ رہے ہوئے فرمایا۔ اپنے دور میں کچھ میب ہو۔ اسی بنا پر آپ نے فرار ہے ہیں دور میں کھی میب ہوں کو گائی دیا کر تا ہے۔ اس بایک طرف امام جبغر پر فرار ہے ہیں اور اسی کے راتھ ان کے والد سختی سے ابو کیر کو الصد لین کہہ رہے ہیں۔ اور نہ ما سنے واسے کو فرا سے وگور فرما رہے ہیں۔ اور دور سری طرف ان کی تعلیما ت کے برگس ان سے ہی دان پر بعنہ کا جواز میٹی کیا جا رہا ہے۔ امام جعفر داقعی کے برگس ان سے ہی دان پر بعنہ کا جواز میٹی کیا جا رہا ہے۔ امام جعفر داقعی

صادق بیں۔ اور آپ نے ابر بجرصد لی کواپنا جد بھی کہا۔ اور پھر مِدَ پر لعنت یاگا لی
دینا اس کو بڑے تعبا نہ انداز بیں بیان کرکے اس کی تدینرہ کُ ۔ ان کے تعبا نہ انداز بیں بیان کرکے اس کی تدینرہ کُ ہونے کے بعد لعنت کیا کرتے تھے۔
کی اس سے بڑھ کر بھی کوئی بہتان ہوسکتاہے۔
کی اس سے بڑھ کر بھی کوئی بہتان ہوسکتاہے۔
دفاعت بروا یا ا ولحہ الابصار)

نماز باجاعت کی اکیداور اس کے ترک پروعیداور الاتشین کامل اہل شیسی کامل

اگرچہ ہمانے میت نظور وفقہ جفری کے طرفرمائل اور انوکھی بآمیں ہیں۔
لین جلتے جلتے ان اہل تینع کی قولاً وفعلاً دوفلی پالیسی بیان کر دنیا مناسب سمجھے ہیں
لیزا جمال تک ان کی کتب میں بے نمازے بیے وعیدات اُئی ہیں۔ انہیں دیچے
کراور اہر تنین کا ان بھل می کو کو میرت وہ جا تاہے ۔ کر ہوگ اہل بیت کی
رائی الدیتے ہوئے نہیں تھکتے ۔ افراس کے ساتھ سانھ امرا بل بیت کے نزدیک
ان کا مقام ومرقبہ کیا ہے ۔ اس کی یا تو انہیں خبر نہیں یا بھر میر مخبی ہے۔ ایک دو
والہ جا ن ہے نمازے بارے میں واحظہ ہوں۔

## بے نمازکتے ، خنز براور منافق سے بدتر ہے۔

## جامع الاخبار

رجامع الاخبار بهم/الغصل الرابع والثلاثون)

ترجماهه: حضور علی، نیرعلیمه وسلم نے فرما یا جس نے بین و ن مماز **از** پڑھی۔ پھروہ مرکبا۔ توائے نظس دیا جائے۔ رکفن بہنا یا جائے۔ اور نہ ہی مسلاؤں کے قبرسندان میں اُسے دفنا یا جائے گا جضر شای اللّٰہ بیر ہم مسلاؤں کے قبرسندان میں اُسے دفنا یا جائے گا جضر شای اللّٰہ بیر ہوم نے فرایا ۔ کتا کہتا ہے۔ کراس اسٹر کی تعرفیت جس نے مجھے کتا بنا یا اور کنزیر نہ بنایا ۔ نور کہتا ہے۔ اس اسٹر کی تعرفیت جس نے مجھے کافر بنا یا ۔ اور منافق نی کہنا ہے۔ اس اسٹر کی تعربیت جس نے مجھے منافق منافق نی کہنا ہے۔ اس اسٹر کی تعربیت جس نے مجھے منافق منافق منافق بنایا۔ اور منافق نی کہنا ہے۔ اس اسٹر کی تعربیت جس نے مجھے منافق منا

سنتر فران جلاسنے الاء سان فعربت المعمور گرانے والا بهتر دفعار بنی ال بیرکاری کرنے والا سنتر بینم فرل کوشل کرنے والا ایک طرف جماز اس سے بھی بدنو ہے

انوارنعمانيه

قَدَ وَرَدَ فِي الْاَخْبَارِ اَنَّ مَنْ تَبَسَّمَ فِيْ قَصِّدِ آلِدِكَ الصَّلَلَة فَكَا ثَمَّا مَدَمَ الْبَيْتَ الْمَعْمُوْرَ سَبُعَ مَرَّاتٍ وَكَا ثَمَا قَسَلَ اَلْفَ مَلَكٍ مِنَ الْمُلْئِكَ فِي الْمُقَرِّبِيْنَ

وَالْاَنْبِيَاءِ الْمُرْتِسَلِيْنَ - وَلاَ آيْمَانَ لِمَنْ لاَ صَلَاةً لَهُ وَ لَاحِظُ فِي الْمِرْ سَسِلاَ عِرِلِمِنُ لَا صَسِلوْةً لَهُ وَكُنَّ أَخُرُقُ سُبُعِيرٍ . وَصَحَفًا وَقَتَلَ سَبُعِينَ نِبَيًّا وَذَنَامَعُ أَمِيدٍ سَبْعِينَ مَتَةٌ وَا فَتَضَ سَبَعِينَ مِكُرًا بِكُرِيْقِ الزَّكَا فَلَكُوا قَرْبُ إِلَّى رَحْمَا فِي اللَّهِ مِنْ تَارِكِ الصَّلَوٰةِ مُتَعَمَّدًا فَهُنَ اعَانَ تَارِكَ الصَّلَوٰةِ بِلْقُمْ نِهِ الْحُصُولَةِ فَكَانَمُا قَتَلَ سَبْعِيْنَ نَبِيًّا وَمَنْ الخُرَابِ لَلَّهُ عَنْ وَقُتِهَا أَوْ تَرْكُلُهُ الْحُبِسَ عَلَى الصِّرَاطِ ثَمَا نِيْنَ حُقَبًاكُلُّ حُقْبَاتٍ ثَلْثِمَا مُنْةٍ وَسِتُونَ يَعُمَّا كُلُّ بِي مِركَعُمُوالدُّ نَيَافَهُرَجَ أَقَامَهَا أَقَامَ الَّذِينَ وَمَنْ تَرَكُهَا فَتَدُ مُدَمَ الدِّينَ رانوارنعمانيرجيدة صفحه ٣١٠ ظلمذ فى احوال الصوفيسلم والنواصب مطبوعه تبريزطبع

واسی عب معبود مبریر میم جدید وطبع فند بیمرص فلمی ۲۲۱)

توجمہ اخبار میں وار دہ ہے۔ کہ جو تھی ہے نماز کے جہرہ کو دیجے کرہنس بڑا۔
اس نے گربا بیت معمور کو رہا ہے مرتبہ نہم کیا۔ اور جبیا کواک نے
ایک ہزار مقرب فرشتوں اور انبیار مربین کونٹل کیا۔ ہے نماز کا بیان
نہیں۔ اور ہے نماز کا اسلام میں کچھ جھے تہیں جس نے ستر قرآن کویم کے
نسخ جلائے ستر پینم وں کونٹل کیا ، اپنی اس کے ساتھ ستر مرتبہ برکاری
کی۔ ستر دو ست بنراؤں کو زنا کے ساتھ عبب دار کیا۔ شیخص اللہ تعالی

کار حمت کے بے نمازسے زیادہ قریب ہے یہ جوجان و جھر کرنماز کونزک کرے جس نے نماز اپنے وقت پر زبڑھی ۔ اورائسے چھوڑدیا اسے بھراط پرائٹی ہمتبہ کی مرت کے بیادوک دیا جائے گا۔ ابب حقید ۳۹۰ دن کا ہوگا۔ اورا کیف دن پوری دنیا کی عمر کے برابر ہوگا۔ لہندا جس نے نماز قائم کی اس نے دین کوقائم کیا۔ اور جس نے نماز جھوی اس نے دین کو بربا دکردیا۔

سه

> زنااینی مادرسسے مفت دبار کیا عین کسب میں انے ہورتیا ر جو تارک ہوا پانچ اوقت ت کا بیان کیا کردں اس کے عالات کا

ندااس کو کرتا ہے یوں بے نیاز برقدنے جو کی ترک میری نماز موامبری طاعت سے بیزار تو عفب کا ہوا اب سے اوار تو بہت میں بیزار ہو تھے ہے کے طلب بہت میں بیزار ہو تھے ہے کے طلب بیرے اسمان ورین سے عل کہیں اور دِہ جانے اے برعمل یہار تناد کرتے ہیں سے عل بیران اور فیان کرے جو نماز یہار تناد کرتے ہیں سے وجان

نقة حيفري عداول نبين مجمس اورمير كامت وه بهت دورب تن كى رهمت وه رتحفة النوام حساول باب نمازوغيره الم

\_ مذکوره حوالهٔ سے زکِ نماز دِرج ذیل سنُراب \_\_ نابت ہوتی ہیں \_\_\_

ا - بے نماز کو خسل ز دیاجائے ، ند گفن بہنا یا جائے اور نہ ہی مسلانوں کے فہرستان میں اسے دفنایا جائے۔

۷ - دبیے نماز، کئے ، خنزیرا ورمنافی سے بھی بدترہے -۷ - سئٹرم تبراپنی والدہ سے بدکاری کرنا برنسبت ترک نمازے کم گناہ

ہے۔ سات مرتمب بیت المعمور کومنہدم کرنے والایے نمازسے بہرہے۔ ۵ - ترکِ منازاتنا برطاجرم ہے۔ جیسا کوئی ایک ہزار مقرب فرنستوں اور مینیم فرن

4 - بے نماز کا میان واسلام میں کوئی حصد نہیں ا نظر قراک کر بم کے لینے جل نا ور ترک ماز ایک جیسے جُرم ہیں۔
۱- سنز قراک کر بم کے لینے جل نا ور ترک ماز ایک جیسے جُرم ہیں۔
۱- بے نماز کی ایک لفتمہ یا ایک کیاسے سے مدد کرنا ستر پینیمبوں کے قتل

9- نا زکرقف ، کرنے والا یا ترک کرنے والاکل قیامت کو بلھ اطر برسنے حقبہ کک سک و کا رہے گا-ان برسے ایک حقبہ تین موسا مطرون کے برابر

اور مردن دنیاکی بوری زندگی کے برابر ہوگا۔

۱۰ - چاروتت کی نماز کا تارک آنا برام م سے کرکعبد میں اپنی والدہ سے سنزوند میں دندہ میں اپنی والدہ سے سنزوند

المون يه

ترك ممازياس تدرسخت مسناكيس اوروعيدي وتكيى جأكيس-ترحي وكرن كى نقري يرموجودين -ان من سے كسى خص كاب مناز بونا بهت مشكل نظرانا جائے لیکن معالداس کے برعکس ہے۔ نفذ جعفر برے ماننے وائے اہل شیع کی اوّل تو مساجدای بهت کم بین-امام باردے کورت بین-اور جرچندمسا جد بین اُن میں تعبى نمار باجاعت كى طرح كى كو فى جيزنظر نهيس أتى-اس كے فلاف د ميرمسالك و مذا مب کے برووں میں تماز با جاعت کا متمام موجرد سے- امام باراے بھی اگرچر ا الشيع كے عب دت فانے شار موتے ہيں ليكن اكن ميں نماز كى بجائے محافل مجانس منعقد ہوتی ہیں - اور پیران میں سیبنہ کوبی، زنجیرزنی اور دیگر ایسے انعال ويحضن من استة بين حجود وفقة حعفريه الاسكيم طالبي ناجامزا ورحرام بي-اس كأفعيس موحرمنِ الم برنقة جفريري ولأل، كم موضوع ك تحت ما ري كتاب ي ما مظم كرستن ومعوم موا كنقر جعفر به اورا باتشيع كاعمل باسم فيرة بن بين جن كااجماع

فاعتبرواياا ولحي الابصار



وسألات يبعه

مطبوء تهران طبع مديدم

رجاء:

حضرت الام حبفرصا وق رفني التدعنه كهنته مي - كرحضرت على مرتفىٰ رُكانتمز

marfat.com

کویہ بات مبنی کر درگ مبروں میں نماز باجماعت کے بیے حافز ہیں ہوتے۔ تواکیے اس موضوع پرخطبہ دیا۔ فرما یا جولوگ ہما رہے ساتھ ہماری مما جدیں نماز باجاعت روسنے نہیں ائے اُن کے ساتھ کھانا بنا بمشوره كرناكرانا، نكاح كرناكراناسب ترك كردور مال عنيمن مس ان کے لیے مجھی نہیں ہے -اوراگروہ ان باتوں میں ہمارے ساتھ شرك مونا باست مي - تريم انسي ماز اجاعت مي حاضر مونا ياسي اوری بہت جلدالیہ لوگوں کے بیے ریح وسینے کا موج رہا ہول۔ كان كے كراك كاكراك كرداك كرداك كرداك كرداك كردوں سے باز اً جا میں ۔ را وی کہتا ہے ۔ کہ حضرت علی المرتبطنے رضی اللہ عنہ کا پیشطیر سے کر مامعین نے بے بنا زا ور ارک جاعت و کوں کے ساتھ کھانا بین ۱ و زیماح کرنا کرانا چیوطر دیا-اوراعلان کر دیا-کرجب یک پرلوگ جماعت کے مانخ نماز راسنے کے بیے ما فرنہیں ہول گے ۔ان کے ساتھ ہیں سوک رہے گا۔

الحرب رير:

سید نا صفرت علی المر تنظے رضی اللہ عنہ نے تارکِ جماعت کے تعلق جو کچھ فرمایا۔ حوالہ مذکورہ میں آپ نے اس کی تفقیس مشاہرہ کر لی ہے - ان وگر ل کے ساتھ مکمل با کیکا ہے کا اعلان اور حکم دیا جا رہا ہے - بر نزجماعت کو چھوڑ نے والے کے لیے ہے - اور جرسے سے نماز ہڑ ہتا ہی نہ ہو- اس کے ساتھ سکو کہا ہوگا۔

ایک طرف یه خطاب اور د و سری طرف دو مجان علی » نے مما جد کی بجا

امام باطسے بنانے پرزوروہ رکھا ہے۔ اورجوایک اُدھ مبی بنا بھی کی۔ تواکس میں نماز باجا عت کاکوئی اہتمام دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بناوٹی وہ مجان علی، حضرت علی المرتضے رضی الٹرونے کے زدیک غلط لوگ اپنے آپ کوان کا فعالی اور مشیدائی کہنے برم صربیں ۔ حضرت علی المرتضیٰ کے نصائی بیان کرتے ہوئے بہا جاتا ہے۔ کرآپ مبیریں بیدا ہوئے۔ اور مبیر میں نہی خہا دت یا ٹی کیکن انبی ورش باسکی یا دنہیں میں جدکی بجائے الم باڑوں میں سب کچھ ہموتا ہے حضرت علی المرتضے رضی الٹرون کے اعلان سے اور زیا دہ سحنت بات بے نماز اور تارک ہے۔ کے لیے باحظہ ہو۔

### وسائلالشيعه

عَنْ إِنْ الْقُ دَاحِ عَنَ آجِ عَبْدَاللّهِ عَلَيْ السَّالَةُ مُكَاللًا اللّهُ عَلَيْ السَّالِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

روسا مل الشيعه جلاسوم ص ٢٥٩ عتاب الصلوق - ابواب احكام المساجد)

ترجمانه

امام جعفر عادق رضی استرعنه فراست ہیں کرسول کریم میں استر علیہ رسونے مسجد کے برطور سیوں پر بربات لازم کردی۔ کردہ نا زکے سیے مبجد میں ماخر ہوا کی ۔ ماخر ہوا کریں۔ اور فرایا۔ وہ لوگ جو مناز کے بیعے مبجدوں میں عائد ہیں موزن کوافان ہوت وہ اپنے اس کر ترت سے بازا جا کہیں۔ ورز میں موزن کوافان واقا ممت کہنے کا بھی وسے کرا بینے اہل بیت میں علی المرتبے کو کہ وہ الن لوگوں سیست ان کے گھروں کواگ لگا دیں۔ دول گا۔ کہ وہ الن لوگوں سیست ان کے گھروں کواگ لگا دیں۔ کہون کہ وہ فراز اور اکر سے کے بیاج عاصر نہیں ہوتے۔

414

ان دونوں روایات میں تارک جامت کے بیے جریا میں کہی گئی ۔ ان کو پیش نظرر کھیئے۔ اور تارک نمازے سانھان میں مذکوریا تو اس کاسلوک کیجئے۔ ترمعاشی اورسیاسی بائیکا ہے کے علاوہ ان کے گھروں کوان کے سمن علان كاحكم ديا جارا - بعدا ورجل في كاحكم بعي حضوص الوعيدوم کے فرمانے برحفرت علی الم تفظے آگ ہیں جل کیں واٹے بنا و محبت، کا دعوی ہے۔ کیاجس شخص کو حضور ملی الوعلیہ وسلم کے فرمانے پر حضرت علی المرتصف المامیں عِلْ بَمِن وه كُلِ قيامت كوهنتي ہوگا ؟ اسى بيخقىقىت بيى ہے كرجس كو حب سے محبت اور بیار ہو ناہے ۔ و ماسی کے عمل وافعا ق کویسند کرتاہے اورا پناتا ہے محرت علی الم تضے رضی الشرعنہ سے محبت کا دعواہے تقاضا کڑا ہے۔ کر نماز ایسی اہم عبارت مرگز زک نہ کی جائے۔ بکداس کی ا دائی یا جاعت ہونی یا سینے۔ کبونکہ اس کے ترک پر جو وعیدی ہیں۔ اُن میں سے چند کا غرکرہ ہوجکا سے ۔ اوراس برعمل کرناخودحضرے علی المرتضے کامعمول تھا۔

# كاب يم بن فيس:

وَ كَانَ عَلِيْ عَلَيْ مِ السَّلَا مُرْتُصَلِّى فِي الْمَسَجِدِ الصَّلَوَ تِ الْكُومُسُ-ركابيم بن قيس ص ٢٥٣)

ترجماك:

حفرت علی المرتضے رضی استرعنه بانچوں نمازیں باجماعت مبحد میں ا دا فرما یا کرتے نئے۔

روایت بالاسے دوباتیں نابت ہونی ہیں اوّل یہ کرحرت علی الرّفیٰی رفتی اللّٰہ من اللّٰہ من اللّٰہ من اللّٰہ من الله من ال

فاعتبروايا اولحالابصار

# ايمنعا لطاوائس كاجواني

روکاب بیم بن قیس، کی روابیت کی تاویل کرتے ہوئے اہل تشعیر کہتے ہیں۔ کو حضرت علی المرتبطی بانچوں نمازی باجاعت اور سجد بیل اوا کی بائی سے بیا کہا کہتے ہیں۔ کہ حضرت علی المرتبطی ہیں ہیں ہیں جاعت مسجد نبوی میں نہیں بلکہ کو فہ کی سجد میں تھی ۔ یہ تاوہ مل اس بیے کی جائی ہے۔ کہ اگر مبحد نبوی میں حضرت علی المرتبطی کی ناز باجاعت اوا کرنے کو تبدیم کر بیا جائے۔ تو مجھوات خلفا و قوال نہ کی عظمت بھی تبدیم کرنا باس کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ مغالطہ ایک عاشم خص کو متنا ترکر سکتا ہوگا۔ لیکن نماز بڑ ہمنا اس کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ مغالطہ ایک عاشم خص کو متنا ترکر سکتا ہوگا۔ لیکن ان کی کتب اور تاہی ہے وا تعن شخص کبھی بھی اس کو تسلیم کرنے براً مادہ مذہوگا۔ لیکن کی کرنے اور خلفاء نماز برا سے واقع طور پر وجود ہے۔ کہ حضرت علی المرتبطے کی مینا ذری کہ منہ بروی میں اور خلفاء نماز ترک کا قتراد میں ہوتی تھیں۔ حوالہ ملاحظہ ہو۔

## سليمربن فيس

وَكَانَ عَلِيَّ عَلِيَ عَلَيْ السَّلَامُ يُصَبِّى فِي الْسَجِيدِ الصَّلَفَةِ الْخَمْسِ فَلَمَّا صَلَى قَالَ لَهُ أَنْبُو بَحْيٍ وَعُمْرَكِيْفُ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ فَشَا لاَعَنْهَا - رسلير بن قيس ص٢٥٣٠

marfat com

ترجماد؛

حفرت علی المرتضے دهنی ادلیرعنه پانچوں نمازین مسجدیں باجماعت ادر فربابا کرتے متھے جب نمازسے فارغ ہونے ۔ توحفرت ابر بجر صدیق اور عمرفاروق رضی اللہ عنہما اُن سے سبدہ فاطمہ نبت رسول کے متعلق دریافت کرتے ۔ کردہ کیسی ہیں ؟

ال روایت کے آخری الفاظ اس مغالطہ کا دندان کن جواب ہیں۔ کیا کو فہ کی مجد میں حضرت علی المرتفظے رضی اللہ عنہ سے بین یہ بچھا کرتے تھے۔ ؟ کیا اس دنت خاتونِ جنت موجود تھیں۔ جب حضرت علی المرتفظے کوفیمیں تھے؟ اسی دھنا حت کوصاحب نفسیرتی نے بھی نقل کیا ہے۔

> : نفسیرهمی

تَجِيَّةً لِلصَّلَوْةِ وَحَصَرَالْكَ مَعِدَةً وَصَلَىٰ خَلْفَ الْمُسَحِدَة وَصَلَىٰ خَلْفَ الْمُعَدِدَة وَصَلَىٰ خَلْفَ الْمُعَدِدِهِ وَصَلَىٰ خَلْفَ الْمُعَدِدِهِ وَصَلَىٰ خَلْفَ الْمُعَدِدِهِ وَصَلَىٰ خَلْفَ الْمُعَدِدِهِ وَصَلَىٰ خَلْفَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّ

(تفسیرهمی ۵۰۳ مطبع عادیران طبع قد بیم)

ترجماد:

حفرت علی المرتبطے رضی الله عنه نماز را منتبط کی تیباری کرکے بحد ثب تشریبیت لاتنے وا درا بو مجر صدیق رضی الله عنه کی اقتدا و میں نما ز باجاعت ا داکرتے۔

وفاعتبر وإباا ولحي الابصار

# «في معرفي المنظم المنظ

جیساکہ ہرسامان اس امرسے واتقت ہے۔ کہ پانچوں نمازوں کے اپنے اپنے دفت مقرر ہیں۔ اُن کے گزرنے پرنمازقضا ، کرنابط تی ہے۔ لیکن اہل کشیع کی نفا سمٹ کر بھی زالی ہے۔ اس کی تفقیل حوالہ کے ذریعہ مل حظم ہو۔

## الفقهه على المذابب للحنية

قَالَ الْإِمَامِبَ الْمُعَاوَ تَخْتَصُّ الظَّهْرُمِنَ عَقَبِ الزَّوَالِ الْمِعْدَ الِهَا الْمُعْلَى الْعَصْرُ مِنْ الْخِيرِ الْمَعْدُ الْمِعْدُ الْمُعْدَ الْمَعْدُ مِنْ الْخِيرِ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمُعْدَ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمُعْدَ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمُعْدَ الْمَعْدُ الْمَعْدُ الْمُعْدَى الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدَى الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدَى الْمُعْدُ الْمُعْدَى الْمُعْدُ الْمُعْدَى الْمُعْدُ الْمُعْدَى الْمُعْدُ الْمُعْدَى الْمُعْدُ الْمُعْدَى الْمُعْدِي الْمُعْدَى الْمُعْدِى الْمُعْدَى الْمُعْدِى الْمُعْدَى الْمُعْدِى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدِى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدِى الْمُعْدِى الْمُعْدِى الْمُعْدِى الْمُعْدِى الْمُعْدِى الْمُعْدِى الْمُعْدِى الْمُعْدِى الْمُعْدَى الْمُعْدِى الْمُعْدِى الْمُعْدِى الْمُعْدِى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدِى الْمُعْدَى الْمُعْدِى الْمُعْدِى الْمُعْدِى الْمُعْدِى الْمُعْدِى الْمُعْدَى الْمُعْدِى الْمُعْدِى الْمُعْدِى الْمُعْدِى الْمُعْدَى الْمُعْدِى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدِى الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدِى الْمُعْدَى الْمُعْد

نرجمله!

تنید کہتے ہیں ۔ کوظم کا وقت، زوالٹمس کے بعداس فدر کواس منظم ادا کی جاسے مخصوص ہے اور عفر کا وقت دن کے آخری حصر مل تعدر کاس میںعصر کی نمازا دا کی جاسکے مخصوص دقت سے اول واخیر کے درمیان ہے ۔ وہ دونوں نمازر ں کے پیے مشترک ہے۔ دلینی ظه كا اوّل مخصوص وقت كزار كراورعه كا أخرى دن كا أننا حسة يجيوط كر جن مي عفرادا كى سے اس سے سے كاتام وقت دونوں نازوں کے بیے مشتر کو تت ہے جو جائی ا داکریں۔ جا ٹرنسے) اسی کو د کھوکر شیع کتے ہیں۔ کو ایک وفت مشترک میں دو نمازوں کا اکٹھا کرے بڑمنا جائزے۔ پیرجب یہ وقت مشترک نگ ہوجائے۔ اور مرف دن چھینے میں آنا وقت رہ جائے کراس میں مرمن ظهر رط هی جاسکتی ہو۔ داورا بھی مک مومن جی نے نظیر را ھی ہوا ورز ہی عصر) نواس نازك وقت يس عصر كوظهر رمقدم كيا جائے كا . تاكروہ او اموسكے يحير اس کے بعد ظہر کو نضا دکر کے بڑھا جا مے گا۔

## الفقة على المذاب الحنسة

وَ قَالَ الْإِمَامِيَّةُ تُنْخَتَصُ صَلَوْهُ الْلَغَرْبِ مِنْ اقَالِ وَفْتِ الْعُرُوبِ بِمِعْدَ ارِادَ اللَّهَا وَتُخَتَّصُ الْعِشَّاءُ مِنْ الْجُرِالِيْصْفِ الْاَقَلِ مِن اللَّبُلِ بِمِقْدَ ارِ ادَا يُهَا وَ مَا بَيْنَ لَمُ ثَنْ وَفَتَ مُشْتَدَ كُنَّ بَيْنَ الْكُنْرِ وَالْعِشَاءُ وَلِذَا الْجَانُ وَالْجَمْعَ فِنْ هَٰذَ اللَّهَ وَفَيْ الْمَشَتْرَكِي بَيْنَ الْفَرِيْفَتُنْبِ-

(الفقة على المذابِ المحسّدِ المتذكره وقت العشّاكين)

ترجمه:

شیعہ کہتے ہیں۔ کہ نماز مغرب کا دقت غروب اُ قتاب کے بعد آ ناکا اس میں نماز مغرب بڑھی جاسے مخصوص اور عشاء کا دقت رات کے نصف اقل کا اُخری وقت اس قدر کہ اس میں یہا داکی جاسے مخصوص ہے۔ اور جو دقت ان دو نول مخصوص اوقات کے در میان ۱۰ ال ہے۔ وُہ مغرب اور عشاء دو نول کا مشتر کہ دقت ہے۔ اسی ہے اہل میں نے اس دقت مشتر کہ میں دو نول فرضی نمازیں (مغرب عشاء) اکٹھی کرنا عائن مانا ہے۔

## نوك:

## تهذيب لاحكام

عَنْ عُبَيْدِ بِنِ ذُرَارَةَ فَالَ سَكَالْتُ اَبَاعَبْدِ اللهِ عَلَيْثُ السَّلَا مُعِنُ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَلَا لَ إِذَا ذَا لَتِ الشَّسُّسُ وَ خَلَ الظُّهُ وُ وَالْعَصْرُ جَهِيْعًا إِلاَ اَنَ هَا ذِه وَ تَبُلَ هَا ذِه ثُمَّرً اَنْتَ فِي وَ قَتِ مِنْهُ مُهُ ) ، جَمِيْعًا حَتَىٰ يَعِيْبُ الشَّهُ شُرُ .

ا - تهمذیب الاحکام جلد دوم ص ۱۹ باب او قائت الصلوة)
 ۲۱ - من لا محضره الفقیه حلدا ول ص ۱۳۹ باب مواقیت الصلوة)
 ۲۱ - وسائل الشیعه جلد سوم صفحه نمبر ۹۳ کتاب الصلوة ابواب المیقات)

### ترجمه:

ببید بن زراره کہتاہے۔ کہ یں نے حضرت ام جفرصاد تی رضی اللہ عنہ سے ظہر وعشہ کے وقت کے متعلق پو جیا۔ تو انہوں نے فر مایا۔ جب سورج سرے ڈھل جائے۔ تو ظہرا درعشہ دو نوں کا اکٹھا وقت نزوع ہو جا تا ہے۔ بال یہ خیال رہے۔ کہ پہلے ظہرا دراس کے احد عصر برھنی جا ہیں ہے۔ بھر پر قتن عروب شمس کے دو نوں نی زوں کے بیاجے باتی رہناہے۔

### من لا يحضره الفقيهه

رَوْى زُرُارَةُ عَنْ اَ بِحَثْ جَعْنُرَ عَلَيْ فِي السَّلَامُ اَنَّهُ قَالَ اِذَا زَالَتِ الشَّهُ مُ اَنَّهُ قَالَ اِذَا زَالَتِ الشَّهُ مُ مَ خَلَتِ الْوَقْتَ انِ الشَّهُ مُ وَخَلَتِ الْوَقْتَ انِ الشَّعْمُ وَخَلَ الْوَقْتَ انِ الْمُعَثَّرِ بُ وَالْعِيشَاءُ وَالْعِيشَاءُ

رمن لا محضره الفيتهم جلدا قدل ص ١٨٠ ا باب في مواتبت الصلاة الخ)

### ترجماء:

نررارہ ہی نے ام محمد با قرمنی اللہ عنہ سے پرچھا رکہ نما زوں کے اوقات کیا ہیں ؟ اکب نے فرایا - کرجب سورج ڈھل جائے تو دووقت دافل ہو جائے ہیں ۔ بینی نما زظہرا درعصر دو نوں کا وقت شروع ہو جا تا ہے - بھرجب سورج عزوب ہوجائے تومغرب ادرعثا اوول کا وقت سے وع ہوجا تا ہے ۔

قاریمن کرام؛ مذکورہ بالاروایات میں اب نے بڑھاہے کرزوال سمس کے بعد فوراً دو نول نمازوں رظہ وعمر کا وقت سے رع ہو کرغ وب اُ قتاب یک یہ و دو توں نمازوں رظہ وعمر کا وقت سے کے دوراً مغرب اورعشاء کی یہ وقت با تھی رہتا ہے ۔ اور عزوب اُ قتا ہے کے کرفوراً مغرب اورعشاء کا وقت اکھا تنموع ہو جا تا ہے ۔ اگر جہا پھی ایک اُ دھ عبا رت می تصیص کا ذکر ہے۔ لیکن وہ حرف غالبًا قرلیت کے لیے ہے۔ ورنہ مکمل وقت جب وزوں کے لیے ہے۔ ورنہ مکمل وقت جب وزوں

## - قران کریم ورکزب کال منت وقت - قران کریم ورکزب کال منت وقت مازی بین \_\_\_\_\_

نماز کاطریقه کتیں اوراو فات ایسی بآمیں ہیں جوانسان کی مرضی رہنیں بھوڑی گئیں۔ بلا فراک کریم اور صاحبِ فراک صلی اسٹر علیہ دسلم پر موقو دے ہیں۔ فراک کریم میں اسٹر تعالیٰ کا ارشا دسہے۔

إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِ بِنَ جِتَابًا

#### ترجمه

يقينًا نماز مرمومن برادقات مقرره بريط منا فرض كردى مى سه - ايك اور مقام برارتنا وفرايا -فسي منط الله وحيان تعمير الله والله والمائي تعصير حيون المستحد والمستحد والمائر والمستحد والمائر والمستحد والمائر والمستحد والمستحد والمائر والمستحد والمستح

### ترجه:

سواللہ تعالیٰ کی باکی بیان کر وجب تم شام کرتے ہو۔ اور جب تم صح کرنے ہو۔ اور اس کے بیاح کر اور ہو۔ اور اس کے بیاح میر اور

دن ڈھلے۔

ان أيات سے معلوم ہواكہ ہر نما زكا اپنا اپناستقل وقت ہے۔ وہ اس ميں ا داہر گی۔ درية فضار ہوجائے گی۔

## نسائئ شريين

حَدَّ ثَنَا جَابِرُ بُنُ عَبْدِ اللهِ فَالَ جَاءَ جِبْرِيل عَلَيْهُ السَّلَامُ إِلَى النَّبِي صَلَى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ ذَا لَتِ الشَّنْسُ وَقَالَ تُعُرِيا مُحَمَّدُ فَصَلِ النَّطَلُمَ وَيْنَ مَا لَتِ السَّمْسُ تُكُرُّمَكَتُ حَتَّىٰ اذَاكَانَ فَيْحُ الرَّحْبِلِ مِتْلُكَ جَاءَهُ لِلْعَصْرِفَقَالَ نُسُرَيَامُ حَمَّدُ فَصَلِّ الْعَصَّى تُمْرَمُكُتُ حَتَى إِذَا غَابَتِ الشَّلَّسُ جَاءَهُ فَقَالَ قَعُرْ يَامُحَمَّهُ فَصَلِ ٱلْمَغُرِبَ فَقَالَ مَ فَضَلَّا هَاجِئْنَ غَابِتِ الشَّنْسُ سَوَاءٌ ثُنَّرَ مَكَتَ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ جَاءَهُ فَقَالَ قُرُفُصُلِ الْعِشَاءَ فَقَالَ فَصَلَّا هَا تُنْرَجَاءَهُ حِينَ سَطَعَ الْفَحْرُفِ الصُّبح فَقَالَ قَدُمُ يَامُحُمَّدُ فَصَلَ فَقَالَ فَصَلِّي الصَّبَحَ تُحْرِّ جَاءَهُ مِنَ الْنَدِحِيْنَ كَانَ فَيُ الرَّجُلِ مِنْ الْنَا وَالْمَالَةُ فَقَالَ قُنْرًيا مُحَمَّدُ فَصَلَ فَصَلَى الْعَصَى تُسَرِّجُهُ وَلِلْمَعُوبِ حبن غابت الشمس حبن كان فحرف الرحل متنيد ففال قسريامحتد فصل فصلى العصر حبن غابت الشمس وقتا واحد لمربزل عنه فقال تُمُرُ فَصَلِ فَصَلَى الْمَغُرِبَ ثُمَّرَجَاءُ وَالْعِشَاءِ حِينَ ذَهَبَ ثُمُرَ فَصَلَى الْعِشَاءِ حِينَ ذَهَبَ ثُمُرَ فَصَلَى الْعِشَاءَ تُمُرَ فَصَلَى الْعِشَاءَ تُمُرَ خَصَلَى الْعِشَاءَ تُمُرَ جَاءَ وُ الْمُصَلِّى الْعِشَاءَ تُمُرَ جَاءَ وُ الْمُصَلِّى الْعِشَاءَ تُمُرَ فَصَلَى جَاءَ وُ الْمُصَلِّى حَيْنَ السَّهَ مَرَجِدًا فَقَالَ قُمُ فَصَلِ فَصَلَى الصَّلَى الْمُسَلِّى الْمُسْلِينَ الصَّلَى الْمُسَلِّى الْمُسْلَى الْمُسْلِينَ الصَّلَى الْمُسْلَى الْمُسْلِينَ الصَّلَى الْمُسْلِينَ الصَّلَى الْمُسْلِينَ الصَّلَى الْمُسْلِينَ الصَّلَى الْمُسْلِينَ السَّلَى الْمُسْلِينَ الْمُسْل

تزهاد

حفرت جابر بن عبدالله رصنی المنرعنه روایت کرتے ہیں کر حفرت جبریل علیاسل ایک مرتب حضور صلی المندعلیه وسلم کی خدمت اقدس میں عاضر ہوسے - اس وقت سورج دوبيرس وهل جيكا تفا-أسيع عرض كيا حضوا عظيم اورنماز ظراداكيج - ميركي دير يظمر كم عافر بوائ -اس وتن مرجيز كاسايراك مثل بوكيا تفاعض كي حضور المصيح أور نما زعفراد اليجهُ- آي نمازعمر رهي بهرسورج عزوب موسے يرها ضرضدمت موكر عرض كيااب مازمغرب ادا فرائے۔ اینے اوا فرانی کے پیشفق ختم ہو لے پر حا ننر ہو کر عرف کیا اب نماز ادا فائي أني نمازعتا وافرال عيراس دنت أعُرب مع ها دق مولى اورا كرم ف كما اب منازجیج اد ا فراسیئے۔ دورسے دن اس وفت عاض ہوئے جب · ہر چیز کا سایہ ایک گنا لمبا ہو کہا تھا۔ مرفن کیا چھور! نما زنداد افر مائیے أب نے ادا ذبائی۔ بھر ہر چیز کا سایہ دوگن ہونے پر حاضہ ہو کر وفن کیا اب نما زعفراد ازما ہیئے۔ اُپنے ادا ذما ئی۔ پھر عزدب اُنٹا کِ و ننت عا فر ہوئے اور منا زمغرب کاعرض کیا آپ نے نما زمغرب اوا فرما کی -ائع اوركل اس منار كاوفت ايب مى تقا - بيررات كايب تها كى حقر كريف

marfat.com

برعا صنم ہوئے۔ اور عرض کیااب نما زعشاء ادا کیجیے اکنے نمازعشاء ادا فرمائی ۔ بچرخوب روشنی میں برقت صبح حاضر ہوئے عرض کیا نما زصبح ادا فرملیئے۔ آپ نے ادا فرمائی ۔ آخریس عرض کیا یک سرنماز کے اوّل واُخر کے مابین اس نماز کا وقت ہے۔

## مسلوشويف

عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَ قُتُ الطَّلْدِ مَا لَمُ تَحُصُرِ الْعَصْرُ وَوُقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمُ تَحُصُرِ الْعَصْرُ وَوُقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمُ تَحْصُر الْعَصْرُ وَوُقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمُ وَيَسْقُطُ فَتُ وَ الشَّغَيْقِ وَ وَقُتُ الْعَجْرِ مَا لَمَ وَيَسْقُطُ فَتُ وَ الشَّغَيْقِ وَ وَقُتُ الْعَجْرِ مَا لَمَ لَيْلِ وَ وَقُنْتُ الْعَجْرِ مَا لَعَرَ الْعَيْلِ وَ وَقُنْتُ الْعَجْرِ مَا لَعَرَ اللّهُ لَا يَعْمُرُ مَا لَعَرَ الْعَدْرِ مَا لَعَرَ الشَّعْدُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ا

رمسلمرشريين جلد اقل ص ۲۲۳ باب اوقات القلوة الخمس)

### ترجماد:

حضور صلی الله علیه وسم نے ارشا د فرایا ۔ ظہر کا وقت اس تت کم باتی ہونا ہے ۔ جب کے عمر کا وقت نہ آئے ۔ اور عفر کا وقت سوسے کے
پیلا پولانے تک (بلاکراہ س) ہے ۔ اور مغرب کا وقت جب کہ
شفق نا ک نہ ہو۔ اور عشا در کا وقت اُ دھی رات اور جسمے کا وقت
سورج طلوع ہوئے تک رجتا ہے۔

## يتني شرح برايه

لاَيدُ خُلُ وَقَتُ صَلُوةٍ حَتَىٰ تَخُرُجُ وَقُتُ صَلَوةٍ

رعینی شرح اللداید جلایط صفحه ۱۹۷۷)

ترجمام:

ہے: کسی نماز کا وقت اس وقت مک شروع نہیں ہوتاجب کے اس سے پہلی نماز کا وفت ختم منہوجائے۔

الحن ري:

فڑان کریم سے اس بات کی حراحت ملی کہ ہرنما زکا وقت مقررہے۔ اور اس اجمال کی تفقیل سے کاردو عالم سلی الٹرعیبہ و الم سنے فرما ٹی مختصریہ کرکسی نس زکو دوسری نماز کے وقت میں ا داکرنا جا ٹرنہیں ہے۔ پانچوں نمازوں کا وفت اول و آخر مقرد ہے۔

نقرضی میں طہرکے آخری وقت کے بارے بیں حوالہ جات بالای دو وقت مذکور ہونے کی وجسے تن پر قار بین کوام اس بات کوسمھ نریا ہے ہوں اس سے مذکور ہونے کی وجسے تن پر قار بین کوام اس بات کوسمھ نریا ہے ہوں اس سے اس کی وضاحت نزوری ہے۔ ایک روایت بی ایک شنل سابدا ور دوسری میں دوشنل سابہ کا بنظا ہرتعارض دکھائی دنیا ہے لیکن ایک اور صدیت باک میں ابس دو و ا با لظالم ربینی ظہر کو شھنڈ اکر کے پڑھو۔ کے الفاظ تباہے ذیں۔ کوان ابس دو و ا بالظالم و بینی ظہر کو شھنڈ اکر کے پڑھو۔ کے الفاظ تباہ تے ذیں۔ کوان پر حضور سی اس میں میں کو کھا یا۔ یہ صدیت پر حضور سی اس میں کو کے دکھا یا۔ یہ صدیت

martat.com

اثارہ کرتی ہے۔ کہ اس بیل دوش والی دوایت کے شن میں درست ہوتا ہے۔ اور دوہ مری بات یہ ہے۔ کہ اس بیل دوسرے دِن ظرکا اُنوی وقت برجبول نے بتایا۔ وہ دوشن تھا۔ بہد دن ایک دوسرے دِن ظرکا اُنوی وقت برجبول نے بتایا۔ وہ دوشن تھا۔ بہد دن ایک شل کہا۔ اس سے دوسری شن میں نماز ظہر کا ادایا تھا ہونا دونوں احتمال ہیں۔ اس سے اس احتمال و ثنک کی بنا پردوسری شل میں نماز ظرفیفا ہنہوگ ۔ بلا ادا ہوگ ۔ بلدا معلوم ہوا۔ کرنما نہ عمر کا وقت دوشن سایہ کے بعد سے بوئے ہوتا ہے۔ اس احتمال پر بقید نما زوں کے قنت میں کوئی تعارف و نیرو نہیں۔ ہرا یک کا شعق وقت ہے۔ اہن شیع کا دودو نمازوں کا ایک ہی وقت مقررکر ناقران کریم واجا دیت صحبحہ کے مخالف ہے۔ اور گزشتہ اہن شیع کی کتب کے حوالہ جات سے برخلاف ان کی ہی کتابوں میں ہرنما ذکا ایک شیع کا دودو نمازوں میں ہرنما ذکا عیلی وقت مقرر ہونا بھی موجود ہے۔ چند حوالہ جات سے برخلاف ان کی ہی کتابوں میں ہرنما ذکا عیلی وقت مقرر ہونا بھی موجود ہے۔ چند حوالہ جات سے مولوں۔

### وسائلالشيعه

سَبِعْتُ الْعَبُدَا لَصَّالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُ مَ وَ يُقُولُ إِنَّ اَوَّلَ وَقَتِ الظَّهُ رِدُوالُ الشَّهُ مِن وَاخِرُ وَ تَٰتِهَا قَامَ ثُرُّ مِنَ الذَّوَالِ وَاقَلَ الشَّهُ مِن الْعَصْرِقَامَ تُواخِرُ وَقَيْهَا قَامَتَ اِنْ فَلَتُ فِي الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ سَوَاءً ؟ قَالَ نَعَمُ -

(ا وسائل الشيد عبد سوم صناكتاب العلوة) (۲ ـ تهنديب لاحكام عبد طاه ۲۵ تذكره فى المواقيت) رس - فروع كافى جب لمد سعم ص ۲۷۵ ب الصلوة)

martat.com

ترجمه

محدان بیم نے کہا۔ کرمیں نعب رصائع علم استان کے کہا اقداب وقت زوال شمس ہے۔ اوراس کا اُخری وقت ایک شمن سایہ ہونے تک ہے۔ اور عصر کا وقت ایک شل سے شرع ہو کر دوشن تک ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا۔ کیا گرمی وسردی میں ان دونوں کا ہی وقت ہے؟ فرایا۔ ال ۔

#### وسائل لشيعه

عَنَّ يَزِيْدِبْنِ خَلِيتُ عَلَى قَالَ قُلْتُ كِلَّا فِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَاهُ إِنَّ عُمَرُيْنَ حَنْظَلَة إَتَا نَاعَنْكَ بِوَقُتٍ فَقَالَ إِذَا لاَ يُكَذِّبُ عَلَيْنَا قُلْتُ ذَكَرَ اَنَكَ ثُلَتَ إِنَّ الْآلَ صَلِعَةِ إِنَّا تَكُلُ اللَّهُ عَلَى نَبِيبِ صَلَى اللهُ عَلَيْكِ وَمَسَاتَعُوا لِظُلُو وَهُ فَ يَقِيقُ لُ اَمَّلْهِ عَزَّوَجَلَ (اَقِمِ الصَّلْوةَ لِدُكُوْكِ الشَّمْسِ) فَاذَ أَزَ الْتِ الشُّمُسُ لَمُ رَيْمُنَعُكَ إِلَّا سَبَتَحُكَ ثُمُّ لَا تَزَالُ فِي وَقُتِ إِلَىٰ اَنْ يَصِيْرُ الظِّلُّ قَامَةٌ وَهُو اخِرُ الْوَقُت فَإِذَ اصَادَ الظِّلُّ قَامَ الْمُ وَكُلُّ مَاكُ وَكُلُّ وَقُتُ الْعَصْرِفَكُمْ تَمَزَّلُ فِي وَقُتِ الْعَصْرِحَتَى يَمِينِ الظِلُّ قَامَتَ لَيْ وَذَا لِكَ الْمَسَاءُ قَالَ مَسَدَقَ (١- وسأم الشيد جلد سوم ص ٧ ١١ كتاب العلوة) (٢ تَهَذيب الإحكام عبله دوم ص ٢٠ في اوتنات الصلوّة)

ترجمامه:

بزيد بن فليفه كبتاب - كريس نه الم معفرها دق رضى المترعندس عرض کیا۔ کرعم بن حظار آب کی طرف سے ایک نما زکاو قن بیان کرتا ہے (كياا ك كاكمنا عيك ہے ؟) أب نے فرما يا - بيروه ہم پر جو طنهيں بولتا ہوگا۔ میں نے عرض کیا۔ وُہ كہتا ہے۔ كرأب نے فرمایا۔ الله تعالى نے اپنے بغیر ملی اللہ علیہ وسلم پرسے ہیلی جو نماز فرض کی وہ ظہرہے۔ اورالله تعالى كاس بارك ين يرتول عديه أفير الصك الدة لِدُ لُكُو لِي النَّسَمِّين، كيرجب سورج دويهرس وص مائ. تربیجے اپنی نماز پڑاسی چاہئے۔ پھراس نماز کاوتت مرچیز کے ایک مثل سابہ مونے کک باقی دہتا ہے محرجب کسی چیز کا ساید ایک شل بو جائے۔ تو عوم کا وقت سے وع ہو جائے گا۔ اور تم عصر کے وقت یں ہی رہو گے جب کے ہر چیز کا سایہ اس کی دوشن نہیں ہوجاتا ا وردوش كامطلب ستام وهلنا ہے۔ يمن كرامام جعفرنے فرمايا - إل اک نے کیے کہاہے۔

#### وسائل الشيعاد،

عَنُ مُعَا وِ يَهُ بِنِ وَ لَمْ عَنَ آبِي عَبُدِ اللّهِ عَلَيْ السّلامُ عَنُ مُعَا وِ يَهُ بِنِ وَلَمْ عَنْ آبِي عَبُدِ اللّهِ عَلَيْهِ السّلامُ عَلَيْهِ قَالَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَكَالَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَكَالَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَكَالَ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَكَالَتُ وَكَالَ اللّهُ عَلَى الْعَصْرَفَ عُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

حِيْنَ عَرَبَتِ الشَّنَسُ فَامَرَهُ فَصَلَى الْمُعَرِبُ ثُلَمَ اَتَاهُ حِيْنَ عَرَبَقِ الشَّفَظُ الشَّفَقُ فَامَرَهُ فَصَلَى الْعِشَاءَ ثُمَّرَ اتَّاهُ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجُرُ فَامَرَهُ فَصَلَى الصَّبْحَ ثُمَّرَ اتَّاهُ مِنَ الْغَلِهِ حِيْنَ زَادَ فِي الظِّلِ قَامَدُ فَامَرَهُ فَصَلَى الْظَلْمَ وَثُمَّرَ اتَّاهُ حِيْنَ زَادَ فِي الظِّلِ قَامَدُ قَامَتَانِ فَامَرَهُ فَصَلَى الْظَلْمَ وَثُمَّرَاتُنَاهُ حِيْنَ زَادَ فِي الظِّلِ قَالِيَ قَامَدُ قَامَتَانِ فَامَرَهُ فَصَلَى الْفَلْمَ وَثُمَ لَى الْعَلْمِ وَمَا لَيَ الْعَلْمِ

روساگل الشیعه حبلدسوم صفحه ۱۱۸ مطبوع تهران جدید)

#### ترجماك:

ا ما م حجفر نسا د قل رصنی الشرعمنه سعے معا ویہ بن وہب روایت کرتا ہے۔ ایک دن حضور ایا جبر کیل علیانسلام ایک دن حضور الله علیہ وسم کے پاس نمازا وقات سے کر حاض ہوئے جب روال مس ہوا۔ تواکر کہا حضور! نما زظہرا داکیجئے۔ اُپ نے ظہرا دا فرما ٹی بھیر جب سرچنز کا سابدا کیمثل باه هاگیا توجبری دو بارد ایدا وراپ سانا زعه بطب كوكها أيف عهادا فرما في ريم عزوب سورج ك بعد عاضم وكراكيس نازمغرب واكرف كوكها- أي ف مغرب ا دا فرما نی ۔ پیشفق ختم ہونے پر عاضر موکر نما زعشا و پڑے کو کہا۔ آپ نے نماز عشارا دا فرما نی - پھر صع صاوق ہونے پر حاضر ہوا۔ اور نماز فجر پڑسنے کو کہا۔ آب نے وہ تھی اوا فرہ ٹی۔ بھرجبری دورے دن آیا۔ اوراس وقت ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو دیا تھا جبریل نے آپ کو نما زظہراد اکرنے کو کہا۔ آپ نے نمازادا فرمانی

عبغریب میلداد پیردوشل سایه پڑسنے پرها ضر ہو کرائپ کو منازع صر پڑسنے کو کہا اُپ نے ای وقت عصاوا فہائی۔

# تهذيب لاحكام

عَنْ إِبْرًا هِيْمُ الْكُرُخِيُ قَالَ سَئَالُتُ أبًا الْحَسَنِ مُوْسِىٰ عَلَيْهِ السَّلامُرْمَتَىٰ يَدُخُلُ وَ فَتُ الظَّهْرِ ؟ قَالَ إِذَا ذَا لَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ مَعَىٰ يَخُرُجُ وَ قُتُلًا ؟ فَقَالَ مِرِ بَعَدِ مَا يَمْضِى مِنْ زَوَالِلَمَا اَرْبَعَةُ ٱقْدَامِرِانَ وَقَتَ الظُّهُرِضَيِّقَ ۗ لَيْسَ كَنَارُهُ قُلْتُ مَتَىٰ يَدُخُلُ فَ قُتُ الْعَصْرِ ؟ فَعَالَ إِنَّ اخِرَ وَقَتِ الظُّلْسِ مُ وَاقَ لُ وَقُتِ العصو

زنبذيب الاحكام جلددوم صفح نمبروا في او قات الصلوة مطبوعة تبران أ طع مديد)

ا برا ہیم کر فی کہتا ہے۔ کہ بی نے ابالحسن موسیٰ کاظمے یو چھاجھنوا! ظېر کا و قت کب نندوع ہو تاہے ؟ فرنانے ملکے ۔جب زوال شمس ہو عائے میں نے پھر پوچھاکواس کا آخری ونت کیاہے ؟ فرانے سگے جب سورج كو دهي بوے اتناوقت موجائے كرچا رقدم سايہ لمباہو جائے۔ ظہر کاوقت دوسری نمازوں کی طرح کوئی مباجور

ہیں ہے۔ یں نے پھر پوچا۔ وتتِ عفرکب شرع ہوناہے۔ ؟ اکب نے فرایا ، عرکا آخری وقت عفر کا بتدائی وقت ہے۔

# فقدامام جعفرصادق

وَقَالَ إِذَا كَانَ ظِلْكَ مِثْلَكَ مِثْلَكَ فَصَلِ النَّطَلَاتَ وَلَيْكَ مِثْلَكَ فَصَلِ النَّطَلَاتَ وَالْمَ وَإِذَا كَانَ ظِلْكَ مِثْلَيْكَ فَصَلِ الْعَصْلَ -ونقاام جفرمادق جداول صفح منبره ١٣٥ عدود الاوتات)

#### ترجمه:

الم جعفرصادق رضی المترعنه نے فرایا جب تیزاسایہ تیری ایک مثل الا مجعفرصادق رضی المترعنه نے دوایا ہے۔ تر اسایہ تیری دونتل مہر جائے جھر نمازعصرا داکر۔

#### نوك:

کوئی اہل شیع میں سے اگران روایات کی یہ تا دیل کرے۔ کہ نمازظہاور عظمر کا وقت نوایک ہیں ہے۔ صرف ظہر کو نذکورہ وفت بعنی دومشل سایہ ہونے سے بہلے رط ہن افضل ہے۔ یہ تا ویل اس بیے باطل ہے۔ کہ فقہ الم جعفر صا دق نا می کتا ہے کہ مذکورۃ الصدور حوالہ سے بہلے الم حعفر صا دق نا می کتا ہے۔ کہ مذکورۃ الصدور حوالہ سے بہلے الم حعفر صا دق رضی اُلاعِنہ کا بہ تول بالتھ کے موجود ہے۔

لڪ ل صلى قوقت ان واق ل الوقت افضله - بر مازي و وفت بين - دييني اول واخروقت) اورتنوع وقت بي مازا داکرنا انفل ہے - لهذا ظهر بھی ان نمازوں میں سے ایک ہونے کی بنا پراق ل وائخرد وقت) ادر شوع اقل وقت زوال شمس اور اُخروقت دوش سایہ ہونے کہ ہے۔ دوش کے بعد نماز عصر کا وقت سندوع ہلانا ہے۔ ایک شل میں نما زظر پڑ ہنا نہض ہے۔ اور عصر کا اُخری وفت جو نے ناقص وفت ہے۔ اس بیے امام صاحب نے فرایا کرنماز عصر دوش سابہ کے بعد ہی پڑھ لی جائے۔

#### وسائل الشبعه:

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَلْعُونَ الْمُعَدِّرِ الْمُعَدِّرِ الْمُعَدِّرِ الْمُعَدِّرِ بَحَى تَشْهِ الْحَلَى الْمُعَدِّرِ بَحَى تَشْهِ الْحِيرَ الْمُعَدِّرِ اللهِ الْحِيرَ اللهِ اللهِ الْحَيْدَ اللهِ الْحَيْدَ اللهِ الْحِيرَ اللهِ اللهِ الْحَيْدَ الْمُلْعُمُ وَاللّهُ الْحَيْدَ اللّهُ الْحَيْدَ اللهِ الْحَيْدَ اللهُ الْحَيْدَ اللّهُ الْحَيْدَ اللّهُ الْحَيْدَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَيْدِ اللهِ الْحَيْدِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولِي اللّهُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

( دسائل الشيعه جلد سوم ص ١٣١/ ابواب المواتيت)

#### ترجمه:

الم جعفرها وق رضی الله عند فرائے ہیں جس نے مغرب کی نما تا نصنبت ماس کرنے کی خوات ہیں۔ جس نے مغرب کی نما تا نصنبت ماس کرنے کی خواتی ہوگر کے پڑھی وہ معون ہے اب سے کہا گیا ۔ کرعواتی ہوگ نما زمغرب بہت دبرسے بڑھ ہیں۔ انبے فرمایا۔ بیس ۔ یہاں یک کرستار سے چھلملانے ملکتے ہیں۔ انبے فرمایا۔ یہ کام الدیک ایک رشمن ابوالخطاب کا ہے۔

#### نوك:-

روایتِ مزکوره میں حضرت ۱۱ م جغرصا دق رضی الشرعی استخص برلینت بھی جم مغرب کوتا خیرسے اور اکرتا ہے۔ ۱ دراسے استرکے وشمنوں کا کام فرایا۔ اس سے معرم ہوا۔ کرنماز مغرب کا وقت رات کے شمنوں کا کام فرایا۔ اس سے کاخیال ہے۔ کرمغرب کا وقت رات کے شمن کی بہیں ہوتا۔ جیسا کہ اہل بھی کاخیال ہے۔ کرمغرب اور عنتا و دو لول کا وقت ایک ہی وقت ہے۔ اگرایسا ہی ہوتا۔ نوست ایک جمعون مز کہتے۔ اسی ہوتا۔ نوست ایک اور حدیث بایں الفاظ مذکور ہے۔

سَمِعَتُ ٱبَاعَبَ دِ اللهِ عَلَيْ والسَّلَامُ يَنْ مُنْ الْمُعَدِّدُ مُنْ عَلَيْ مِنْ الْمُعَدُّدُ مُنْ عَلَيْ عِلْنَهِ النَّحُدُ مُنْ عَلَيْ عِلْنَهِ عَلَيْهِ عِلْنَهِ فَا لَنُحُدُ مُنْ عَلَيْهِ عِلْنَهِ فَا لَنُحُدُ مُنْ عَلَيْهِ عِلْنَهِ فَا لَنُحُدُ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المُلْعُلِي اللهِ

#### ترجهه:

یں نے صفرت امام حبفرصا دنی رضی استرعنہ سے مُنیا۔ اینے فرایا۔ جو شخص نمازمغرب کوستار سے جبلیانے کک دیرکرکے پڑ ہتا ہے۔ بمی اکٹ خص سے استرکے ہاں بری ہموں۔ اور بنیار ہموں ۔ گھ میا حضرت امام جعفرصا دق رضی استرعنہ ایسے لوگوں سے بنیاری کا اظہار فرار ہے ہیں۔ جو نما زمغرب کو دیرکرکے پڑ ہے ہیں۔ اگر ثلث رات تک نمازمغرب کادقت ہوتا۔ تواس بیزاری کا کیامطلب با الم صاحب دراصل نماز مغرب کوا یہ اسے وقت میں ادا کرنے سے منع فرارہے ہیں۔ جس وقت مغرب کاوقت رہائی نہیں۔
بکرعشا کو کا وقت سنٹ فرع ہوجا تا ہے۔ ہیں اہل سنت کا موقعت ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں۔ کی الم شنا کو کا فقت میں کرا ہم تنا ہم اور عشا رکو اکٹھا ہیں کو اہل شیع آج بھی نماز مغرب کو بہت ویرسے بلکم غرب اور عشا رکو اکٹھا کرے برطہتے ہیں۔ اوراسی وقت برجس پرامام حبفر صا دق نے لعنت بھیجی برطہتے ہیں۔ کو اس کے بزدیک معول ہوئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں۔ کوان کی فقہ فود ہیں۔ تو یہ لوگ اور نہ ہی امام حبفر صا وق رضی افتر عنہا کی مرویات گھڑی ہوئی ہوئے۔ سام محمد باقر اور نہ ہی امام حبفر صا وق رضی افتر عنہا کی مرویات براس کی بذیا دہے۔

المحنب كرير:

بذکوره حوارجات سے بربات بالکل واضع ہوگئی۔ کہ پانچوں نمازول کا اپنا اپنا وقت مقربے۔ ان ہیں سے نماز ظہر کا اقل وقت نوا شمس سے شرع ہوتا ہے۔ اورا یک مشل یا دوشن مک رمہتا ہے۔ ہی حضات ائم اہل بیت فرار ہے ہیں اور حضرت جرئیل السلام نے جواوفات تبائے وہ ہیں تھے۔ اس وقت مقرده ہیں ظہر کے علاوہ اس دن کی عصر پرلم ہمنا ہم گزدرست نہیں ہے۔ کیونکواس کا اقل وقت دوشل کے بعد نشروع ہوتا ہے۔ ہی اہل سنت کا مملک ہے۔ اور ہی اٹما ہی کا۔ ہذا معلوم ہوا ۔ کو نماز ظراور عصر کے ان اوقات مقررہ برا جماع ہے۔ اس طرق معنوں وقت ہو مخرب کا وقت عزوب شمس سے شرع ہو کر خروب شفن کے کہ متقل وقت ہو اور عصر کے ان اوقات مقررہ برا جماع ہے۔ اس طرق میں اوقات میں ایک اوقات میں ایک اوقات میں ایک اوقات میں ایک دو نوں کا وقت میں علی میں ہوتا ۔ تو مغرب کو تا خیر سے پڑ ہے والا عموان اور ضوا کا دقت کیوں ہوتا ۔ ج

حفرات المرامل ببیت کے ارتفادات آپ حفرات نے ماحظ کیے۔ اور اوقات نماز کے مطدیرا ہاں تیع کے خیالات اور مل مجمی آپ ملاحظر کر بھی مات مان نظام کرد دفقہ جعفریر، خود راختہ باتوں کے مجموعہ کانام تو ہوسکت ہے۔ ام جعفر صادق رضی اللہ عنہ صادق رضی اللہ عنہ عنہ رفتا وات وفرایین کامجموعہ نہیں ۔ ام جعفرصادق رضی اللہ عنہ نے اوقات نماز کے بیان فرانے میں کہی تقیہ سے کام نہیں بیار کیون کے وہ دور تقیہ کا دور رنتھا ۔

ان حواد جا ت سے معوم ہوا کہ اہل نیے نما زالیسی اہم عبادت میں بھی ہُرُو ۔
پھیرتے ہیں ۔ اوراک انی تاش کرنے کے در ہے ہیں۔ ظہرادرعصر کو ملا کراور فغرب و
عشار کو جمع کرکے پڑھ لیا۔ یہ اکسانی ہی تھی جس نے انہیں اپنے اما موں کے نظریہ سے
دور کر دیا ۔ اسی عرح کی آسا نیاں آپ مٹ دیودہ ہیں بھی پڑھ چھے ہیں۔ صوف وو
عضو قابل ستر ہیں ۔ ان ہی سے ابک کا نوخو د بحود بردہ ہوگیا۔ دوسرے پر ای تھورکھ
لو ۔ توصاحب نے م وحیار بن جا و کے چھیقت ہیں ہے ۔ کہ کوئی بھی تقل میں
ان تخفیفات کو تبول نہیں کرتا ۔ اس لیے یہ کہنا برحق ہے ۔ کردہ فقہ جعفریہ ، دراورہ
الوبھیرا بیٹ کی بنائی ہوئی ہے ۔ اور دھو کے سے اس پر مہرا مام جفرصاد ت
کی دکا دی گئی ہے ۔

. فاعتبروايا اولى الابصار

# الخراض

# ظهروعطرورمغرب عثاء کوجمع کرنے کا نبوت ہل سنت کی تنا بول میں موجو ہے۔ بھر ہم پراعتراض کیوں؟

جب اہل نیم بریالاام لگایا جا تاہے۔ کہ تم ظہروعمرکو اکٹھا پڑھ کو الامغرب و عناء کو جمع کرکے ابینے ائر کی مخالفت کرتے ہو۔ اورالی بات کرتے ہو۔ جس کا کو ئی ثبوت ہیں۔ تو وہ اس کے جواب میں ہماری کتب ا حا دیث کا حوالہ پیش کرکے مجتے ہیں۔ کو ان نماز وں کے جمع کرنے کا مشار تو اہل سنسن کی اپنی کتابوں میں بھی موج دہے۔ ملاحظ ہو۔

# مسلىرىشىرىي

عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخَبَرَ فِي تَسَالِمُ بَنُ عَبُدِ اللهِ أَنَّ ابْنُهِ أَنَّ اللهِ عَلَيْ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ

حَتَىٰ يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ صَلَوْ إِلْعِشَاءِ-رمسلم شريف جلداق ل ٢٢٥٥)

ترجمه:

ابن شهاب کہتے ہیں ۔ کہ مجھے سالم بن عبد استرف اپنے باپ کی ایک بات بتائی۔ وہ یہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی استرعب ہوئی کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی ۔ تو نما زمغرب کومؤخر کیا کرتے ہے۔ یہاں یک کرمغرب اورعشا وکوجمع کریلتے تھے۔

#### نسائى شرىيى

عَنِ آبِنِ شِهَابٍ عَنَّ أَنْسِ بَنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أَنْحَلَ فَبُسُلُ أَنُ ثَنِ يُعِ الشَّمْسُ أَخْرَ الطَّلُمَ إِلَى وَقُتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَع بَنْنَكُم فَا ذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبُلَ اَنْ بَيْرَ نَحَلَ صَهَ لَى النَّلُهُ الْفُلْهُ وَثُمَّ رَكِبَ -

(مسلم مشريف جلد اقل هما مطبوعداً لا هر باغ كراچى)

#### نرجماد:

ابن شہاب حضرت انس بن مالک سے دوایت کرنے ہیں ۔ کہ بنی کر ہم میں است کو ایست کرنے ہیں ۔ کہ بنی کر ہم میں است کا ادا دہ فر ماتے ۔ تو ظہر کو عصر کے وقت تک مؤخر کرتے ۔ میر سواری سے اُر ترکر دونوں کو جمع کر کے برط مینے ۔ اور حب سورج فی صلنے کے بعد

ارا دۇسفر بوتا - توسفر بى جانے سے قبل نماز ظراد افراليتے - بھرسوار ہوكر سفر پرروان ہوجائے -

## طريق استدلال:

ان دونوں اعادیث میں دونما زوں کواکھاکرکے اواکرنانبی کریم صلی اللہ علیہ دونم کی مسلم اللہ علی اللہ علیہ دونم کی مسلم اللہ علیہ دونم کی سند میں دونم کی سند الرقابل اعتران کے قائل میں ۔جن کا ان دونوں اعادیث میں ذکر ہے ۔ ہم الرقابل اعتران بات ہے ۔ تو بھرا ہم مسلم کی کتب عدیث کی وان دوایات بر بھی اعتراف ہونا چاہئے۔

#### جوامي:

اہل تین کوئی وجا تح اور انظام کارگر نظائت ہوگائیں اِن اھادیث اوران کمسک کے اجمین کوئی وجا تح ادنہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ اوراق بی کتب نبیعہ سے یہ بات نابت کی ہے کہ ان کی نقہ میں ظہراور عفر کا وقت ایک ہی وقت ہوا۔ کہ اور مغرب وعشاء کا وقت بھی ایک ہی وقت ہے۔ تواس کا مطلب یہ ہوا۔ کہ اقراد درائز جمی دو نول کا ایک ہی ہے ۔ اب جباران کی نقہ میں ظہروع مواقت ایک ہی ہے ۔ اب جباران کی نقہ میں ظہروع مواقت ایک ہی ہے ۔ اب جباران کی نقہ میں ظہروع مواقت ایک ہی ہے ۔ تواس کا مطلب یہ ہوا۔ کہ ایک ہی ہے ۔ تواس کا مطلب یہ ہوا۔ کر زوالی میں کے بعد ظہر پڑھیں وہ بھی جا گز ۔ لینی عمر کو وقت ظہریں اور ظہر کو وقت عصر میں پڑھینے اور عمری طرح بی جو اور ان اور عمری کی اور ظہر کو وقت عصر میں پڑھینے اور ایل منت کے نزدیک مر نما زکا اوّل واُخوا نیاوقت مقرسے ۔ سرکاروقا کی اور ایل منت کے نزدیک مر نما زکا اوّل واُخوا نیاوقت مقرسے ۔ سرکاروقوا میں انٹریل میں منت کے نزدیک مر نما زکا اوّل واُخوا نیاوقت مقرسے ۔ سرکاروقوا میں انٹریل میں منت کے نزدیک مر نما زکا اوّل واُخوا نیاوقت مقرسے ۔ سرکاروقوا میں انٹریل میں منہ مورک وقت جن دو نما زوں کو جمع فرایا۔ اس کی صورت صلی انٹریل ہو میں انٹریل میں منہ کے دوقت جن دو نما زوں کو جمع فرایا۔ اس کی صورت میں انٹریل میں منہ کی ہو تو ت جن دو نما زوں کو جمع فرایا۔ اس کی صورت

یہ ہے۔ کہ نمازظہر کوا قرار والمت کی بائے اپ نے اس کے اخری وقت بی اداکیا
ادراس کے ساتھ کی خارم مرا اول وقت مشروع ہوجانے کے باعث
اسے اول وقت بی اور افرایا۔ گول دیکھنے بیں یہ دو نوں نمازی اکھی پڑھی جاتی نظرار ہی ایک در تھیقت ان بی سے ہرایک کو ابنے ،
وقت بی ہی اداکیا گیا ہے۔ اسے جمع صوری کہتے ہیں۔ صدیت باک کے الفاظ پر ذرا غور کریں۔ احقر کا لفاظ کو وقت عصر شروع ہی ہوا جا ہتا تھا۔ اور نمازظہر کو وقت عصر شروع ہی ہوا جا ہتا تھا۔ اور نمازظہر کو کو ن کے افراد افرائی۔ اب اس نمازظہر کو کو ن کے افری افراد افرائی۔ اب اس نمازظہر کو کو ن کے گا۔ کہ یعمر کے وقت بی بڑھی گئی۔ بلکہ بات وہی ہے۔ کر نمازظہر افراد افرائی۔ اس نمازظہر افراد افرائی۔ اب اس نمازظہر افراد کی کا دکر یعمر کے وقت بی بڑھی گئی۔ بلکہ بات وہی ہے۔ کر نمازظہر افراد سے مرنماز کی ادر ایکی ایسے مرنماز کی ادر ایکی ایسے وقت بی ہو گئی۔

اب اِن اها دین کوسا منے رکھیں۔ اور فقہ جعفر پرکی جمع بین الصلو تین کوسا منے رکھیں۔ اور فقہ جعفر پرکی جمع بین الصلو تین کوسا منے رکھیں۔ دو نول بین کو تی اتحا دکی وجہ نظر نرائے گی۔ علا وہ ازیں اہل شعر جب ظہرا ور عصر کا ایک ہی و قدت کہتے ہیں۔ نوان کے نزدیک گردو پہر طاحتے گی۔ نیکن اہل سنت کے ہاں یہ تا زعصر پڑھ لی۔ نوہو جائے گی۔ نیکن اہل سنت کے ہاں یہ تما زعصر ہرگزا دا بزہو گی۔ ہمذامعلوم ہموا۔ کرنسانی اور بلم کی خرکورہ رواہتے اہل شیع کا اسنے مسلک پواست دلال کرنا خلط ہے۔

رَفَا عَنْ بِرُوا يَا أُولِي الْآبِصَارِ-)



اہل سنن نے ان مذکورہ دواعادیث میں دو دونما زول کو حمع کرنا دو جمع صورى " سے نعبیر کیا ہے - اور برتاویل یا تعبیر اُ آخَدَ النَّظْ لِهَ رَا اَنْظُلِ کَرَا اَنْظُلِ کَرَا الْفَاظ سے کالی ۔ ہم نمہاری کتابوں میں سے البی اعادیث و کھاسکتے ہیں جن میں برلفظ موجود نبیں الهذاان روایات میں وجع صوری ، مرا ونه مو کا مبکر جمع حقیقی مراس ا ورہی ہم الم تشبع کامسلک ہے۔ حدیث ملاحظ ہو۔

# نسائئ شربیت

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَلَّبْتُ مَعَ النَّذِي صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْمَدِينَةِ ثَمَا نِيًّا جَمِيْعًا وَسَبْعًا جميعًا۔

دنسائى ننرلجب جداول صفحه نمبر ٢٢ مع الحواشى الجديدة)

ترجماه:

حفرت عبدا تدبن عباس رضى المنعنبا فرات تع بين كرمين نے

مدینمنورہ میں رسول اسٹر طی اسٹر عیبہ وسلم کے ہمراہ آٹھ اور سات رکفتیں جے کرکے پڑھیں۔

اس مدیث باک میں آٹھ اور سات کی تفصیل موجود نہیں یعنی ہوسکتاہے کریہ بندرہ کتبیں صرف عشاء کی ہوں ۔ یا مغرب کی سان اورعشاء کی آٹھ ہوں۔ اس کی وضاحت ایک دوسری مدیث یول کرتی ہے۔

#### مسلمرشريين

عَنُ جَابِرِ بُنِ ذَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آتَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَىٰ بِالْمَدِيْنِيَةِ سَبْعًا قَ تَمَانِبًا الظَّهُرَوالْعَصْرَ وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ.

رمسلم تنرا<u>ف</u>ب جلدا ول صفحه منبر ۲۸ ۲)

#### نرجماء:

ان احادیث کی روسے نابت بنیں ہولیں۔

بہنداہم الر شیع کامسلک الل سنت کی کتا بول سے نابت ہے کدونمازوں کو اکٹھا کرکے بڑ ہمنا چاہے سفر ہویا تا من ہرطرح ورست ہے۔ اس لیے وہ اویل اورتعبیر جو بہلی احا دیث بیں کی گئی۔ تا بل قبول نہوگی۔

#### جواب

ان اھا دین بی بھی جمع سے مُراد جمع صوری ہی ہے۔ جمع خفیقی نہیں اِس کا فیصلہ تب ہو سکتا تھا کر معنز خن مسلم شرایت کی عدیث مسلم ذکر کرتا ۔ بچری عدیث کے الفاظ یہ ہیں ہ۔

#### نسائئ شربيت

عَنْ جَابِرِ بُنِ ذَبْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَلَّبُتُ مَعَ النَّهِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ بِالْمَدِ يُنَةِ تَكَانِيًا جَمِيْبِيًا وَ سَبْعًا جَمِيْعًا اخْتَرَالظُّهُ رُوَعَ جَبَلَ الْعَصْسَرَوَ اخْرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ.

د نسا فی نشریعیت ص ۹۲ جلدا ول مع الحوشی الجدیده - )

#### ترجمات:

نبی کر بیم می افتر علبه و تلم نے مدینه منوره میں آن طرکعت اکتھی اور سان کات اکتھی اور سان کات اور کھی اور اور کی اور کھی اور کے جار اس کی اور کھی کھی بڑھیں۔ اور سات اکتھی اس طرے کمغرب کی تین رکعت

marfat.com

موخرا ورعشا کی جار ملدی طره می -

تارئین کوام! نسائی شرایف کی بوری حدیث نے بات واضح کردی کوسرکار دوعالم الله عليه و الم الله على الله المعالم المعالم المراكبا المين وه اس طرح كرا يجب كواس کے آخری دفت بی اور دوسری کواس کے اوّل وقت میں اوافر ما یا۔ آب نبلا بئے۔ کرایباکرناجع صوری ہے باجمع تقیقی ؟ معترف اگر بوری حدیث نفل کر دیتا۔ تواکس کا مرعا نابن زہوسکتا تھا ۔اس یے جننے الفاظ سے مطلب بن سکتا تھا۔وہ ہے بیے۔ اور بقیہ کومضم کردیا۔ یہ اسندلال کچھ ابسا ہی سے ۔جیسا کوئی بھنگی اورافیون میروئین كاعادى كم يرالله زفال ف فرمايا - لا تنعَثْر كبقداالصَّلْوة عمازك فربب من جاؤ۔ہم اللہ تعالی کے اس فرمان برعمل کرکے ممازے قریب نہیں جائے۔ توجس طرح انبول في وو وكا نشير سكادى ، مضم كربيا تقاداسى طرح شيعة ترض نسائى شراب یم موجود صدیث کے اُخری الفاظ مرب کر گیا۔ یہ تھنگیوں والااستندلال ہے۔ اس کی کیا و تعت ہوسکتی ہے۔

> الْآبُصَارِ-) فَاعْتَ بِرُوَا يَا أُوْلِمِ

# اعتراض

عرفات مین ظهرور مطراورم زولفه میں مغرب وعشام و ونوں کوسنی جمع کرتے ہیں

اگرظمرا ورعصر کو جمع کرناا ورمغرب وعثاء کو اکھا بڑ ہناجا نرنہیں نواہل سنت کی گنب میں دوران جم مبدان عرفات میں ظہرا ورعفر کو ایک وفنت میں جمع کر کے بڑ ہنا کیو درست ہو بڑ ہنا اور منفام مز د لفہ میں مغرب اور عثا رکو جمع کر کے بڑ ہنا کیو تکر درست ہو گیا ؟ اہل سنت کی کتا بول میں مکملے کہ بہجمع نبی کریم صلی الشرعبہ وہم نے در کیا جا ہل سنت کی کتا بول میں مکملے کہ بہجمع نبی کریم صلی الشرعبہ وہم نے در کیا تے حضور صلی ادلتہ عبد وسلم برجمی و ہی الزامات سکا ڈے جو ہم جمع کرنے والول برلگائے ہو۔ ؟ سوالہ جا ت ملاحظہ ہول ۔

# نسائئ شريف

حَدَّ نَنَاجَ عَلَمُ رُسُنُ مُحَتَّدٍ عَنُ اَبِيْهِ اَنَّ جَابِرُبِي عَبْدِاللهِ قَالَ سَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَدَيْهِ وَسَلَّمَ

نزجمه

جابر بن عبدا نثر رضی انترعنہ کہتے ہیں۔ کر حضور صلی انترعلبہ وہم چیتے ہوئتے ،

رودران جی اعرفات میں تنثر لیون سے آئے۔ وہاں آپ نے اپنے

یا یہ نومتا میں تنثر لیون سے آئے۔ وہاں آپ سواری سے
افٹرے۔ بعب زوال شمس ہو گیا۔ نوآپ سے اپنی سواری دونصوا ،

بریالان وعیرہ لگاکر نیار کرنے کا بھم دیا۔ جب وُرہ نیا رہوگئی۔ نوآپ

اس پرسوار ہو کر بطن وادی بہنچ ۔ یہاں آپ نے وگوں نے طاب

فرایا۔ اس کے بعد حضرت بلال نے افران دی اورا قامت کہی ۔

مضور سی او ندعیہ وسم نے نماز ظہرادا فرائی ۔ میچر حضرت بلال رضانے

مضور سی او ندعیہ وسم نے نماز ظہرادا فرائی ۔ میچر حضرت بلال رضانے

اقامیت کہی۔ نوآپ کے نماز عربان آئے کوئی اور نماز نریج ھی۔

د افران نمازوں کے درمیان آئے کوئی اور نماز نریج ھی۔

# مسلمرشربين

كَفُولُ دَ فَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةً كَفُولُ دَ فَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةً كَالُونَ إِللَّهِ عَنِي فَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَصَّنَا ۚ وَ لَكُمْ

يَسْبَعِ الْوُضُوْءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَوَ كَالَ الصَّلَوَ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَكَمَّا جَمَّاءَ الْمُزُدَ لِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّا فَاسْبَعُ الْوُضُوءَ ثُمَّا أُوَيْمَتِ الصَّلَوَ أَفَصَلَى الْمَغْرِبَ ثُمَّا أَنَاخَ كُلُّ الْسَانِ بَعِيْدَ الْمِ مُنْزِلِم ثُمَّا أُوَيْمَتِ الْعِشَاءَ فَصَلَا هَا وَلَمُ يُصَلِلْ بَيْنَهُ هَا شَيْطًا .

رمسلم شرلوب جلدا وّل ص١١٨)

تنهاد:

صفرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں۔ کرجب صفور میں استرعیہ وہم عرفات سے والیس ننٹرلیت لائے۔ توراستہ بین ایک گھائی بی سواری سے بنچے انزگرائپ نے بیناب مبارک کیا۔ بیمواد صوراما وضو کیا۔ بین نے عرف کیا۔ بیمواد صوراما وضو کیا۔ بین نے عرف کیا۔ نماز کا وقت ہوگیا ہے۔ فراوا۔ آگے وضو کیا۔ بین از محمل وضو فرایا۔ بیجرا تامن کہی گئی۔ آپنے نما زمغرب بڑھی ۔ بیمر تامن کہی گئی۔ آپنے نما زمغرب بڑھی ۔ بیمر تامن ہوئی مام وگوں نے اپنے اون بیلے اون بیلے اون میں کے درمیان اور آپ نے نماز ول کے درمیان اور آپ نے نماز ول کے درمیان اور آپ نے کوئی نماز نہ بڑھی۔

ان دونوں اعا دیت بی واضح طور پرموجودہ ہے۔ کا ب صلی اسٹر علی الدوسلم نے ظہروعصر کو طاکر بڑھا۔ اوران دونوں میں کسی نفلی نما زد عبرہ سے بھی فرق نہ کا اسی طرح مغرب اورعشا مرکز جمع فرایا۔ یہ دونوں جمع صوری نہیں بن سکتیں۔ کیونک یہاں ظہرے وقت بی عصرا واکی گئی۔ اگر ظہرے افری وقت میں ظہرا ورعصر کے این ان کروقت میں عصرا داکی جائی ہیاں ابتدائی وقت میں عصرا داکی جائی ہیاں

یراحتمال ہرگز نہیں ہوسکتا۔ اسی طرح مغرب وعشا، کوعشا و کے وقت میں اور فرمانے کا معالمہ بھی ہے۔

ہذران دو فوں احادیث سے نابت ہوا۔ کراہل سنت کے ہاں بھی عرفات یں ظہر وعصر کوا در مزدلفہ میں مغرب وعشاء کو جمع کیا جا تا ہے۔ تو بھی ایسی ہی جمع برر ا، ل شیع پراعتراض کیول ؟

جواب،

میدانِ عرفات، ورمز دلفہ بی دودو نمازوں کا جمع کرنااوراس براہ آگئیسے کا ہروقت، ورروزانہ ان نمازوں کوجمع کرنے کا قباس کرنا توا عدواصول کے باسک فلا ہے۔اس سیامیں فراتعفیل سے بان کرنے ہیں۔

لا - عرفان اورمزولفہ میں نمازے اوقات میں ہم نے کوئی تبری نہیں کی بلکہ ہرنماز ابنے ابنے وقت پراوا ہوئی ہے۔

وہ اس طرح کرمیدان عرفات بن ہمارے نزدیک عصر کا دفت ظہر کے ادا کرنے کے بعد شرع ہوجاتا ہے۔ بخلاف عام عالات کے کوان بیں عصر کا وفت دومتل سابر بڑھ ہے بر شروع ہوجاتا ہے ۔ اسی طرح مز دلفہ بن مغرب کا دفت عشاء کی طرف منتقل ہوجا تاہے ۔ اس بیان دونوں مقا مات بر نماز بن نہیں ملکہ نمازوں کے اذفات اُگے بیچھے ہوگئے میں ۔

ب ۔ ان دونوں مقامات میں اگر کوئی شخص نما زعفہ کو عام عالات کے دفت

کے مطابق بینی دونش سایہ بڑے نے پر بڑھے گا۔ نووہ گن ہ گار ہوگا۔ برگناہ اسی
وجہسے ہے ۔ اورمغرب کواگر مزولفہ کے راستہ میں مغرب کے عام و قنت
کے مطابق پڑ ہتا ہے۔ تب بھی گناہ کا رہوگا ۔ یہ گناہ اسی وجہسے ہے ۔ کہ

اس نے نمازکوان مقامات کے مخصوص وقت میں اوا ندکیا واس سے بھی معلوم ہواکہ آج ان نمازول کے افغان تبدیل ہو گئے ہیں۔ ج - مسافرارُدوران سفرظمر كوظرك وقت بعبى زوالتمس كے بعد رطبتا ہے۔ ا ورعه كودوننل كزرن بريام بتاب - توال كشيع اس كوك وكارنبي كنف-تواس سے معلوم ہوا ۔ کران نمازوں کے اونفات وہی ہیں بجوا قامت و سفريس عام حالات مين مقرر مين -لهذااب ان نمازول كوجع كزا نمازكو دوسری نمازے دفت میں پڑھناہے۔ برنہیں کہ نماز کاوقت ہی تبدیل ہوگیا۔ ماز کا وقت تبدیل ہو جانا ورنماز کو دوسری نماز کے وقت میں اوا کرناان دونوں میں زین واسمان کافرق ہے۔ و \_ع فلت اورمزولف مي وودونمازول كواكتفاكرك يرسناس ليعائب کاس بارے برنص موجودہے۔اور ازروعے عقل یہ اختاع درسن نظر نہیں اً ناگویا یہ اجنماع فلاتِ تباس ہے۔ اگراس کے بیے واضح نصن ہونی تویہ مرکز جائز نہ ہوتا۔ اس لیے ان نمازوں کے جمع کرنے برعام حالت کی نمازکو تياس كرنا باطل ب

ر ۔ بچ نکے عرفات اور مز دلفہ ہیں نمازوں کا جمع کرنا خلافِ قیاس ہے اس لیے فاعدہ کے مطابق بہ جمع انہی سٹ رائط کے شخت ہوگی جواس کے جواز کی نص میں موجود ہیں ۔ وہ نثرا کط بہ ہیں ۔

اقل:

دونوں نمازیں با جماعت اداکی جائمیں ۔لہذااگریسی نے اکیعے ہی ظہراداکی نواب اسے اسی وقت عصراداکرنے کی اجازت نہیں ہے ۔کیزی صفور کی انداز

نے یہ نمازیں یا جماعت اکٹھی فرمائی نجیس۔

دوم

ان نما زول کی ۱۱ منے فرائف سرانجام دینے والا حالتِ احرام میں مجھے۔ موری الدعلیہ وسلم حالتِ احرام میں مجھے۔

سوه:

ام مھی عام ام نہ ہو۔ بکر عاکم وقت باس کا نمائندہ ہو۔ کیز کدنبی کریملی للہ عبد وسلم تمام موجود حضرات پر نبی ہونے کے سانخد سانخد سانخد صاحبِ امر بھی سکتے۔

چهارم:

اسی ترتیب ساتھ لیبنی پہلے ظہرا ور پھراس کے تصل عصر کی جاعت ہو۔

ان سے اِلطر بربرانہ اتر نے والا ہم نماز کواس کے مخصوص وقت بن اوا

کرے گا۔ اُسے جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ گریاء فات اور مزدلفہ میں دو

نمازوں کو اکٹھا کرنا چونکے خلاف تیاس تھا یکن حضور صلی افٹہ علیہ وہم نے ابسا کیالی لیے جن حالات و کیفیات میں آپ نے بہ جمع کیا۔ انہی حالات و کیفیات میں آپ نے بہ جمع کیا۔ انہی حالات و کیفیات کی ساتھ بہم کرنا جائز ہوگا۔ یہی سن اُلطا ور یا بندیاں السنت کی کتب نقد میں موجود ہیں۔

هدایه

وَلِا فِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ الثَّفَدِيْمَ عَالَىٰ

خِلَافِ الْقِيَّاسِ عُرِثُ فِي مَا إِذَا كَانَتِ الْعَصُرُ مُرَتَّبَةً عَلَى الظُّهْرِ مُؤَذِى بِالْجَمَاعَةِ مَعَ الْإِمَامِ فِي حَالَةِ الْحِرَامِ بِالنَّمَةِ فَيُقْتَصَرُّ عَلَيْهِ ثُمَّ لَا بُتَ مِنَ الْإِحْرَامِ بِالنَّحَةِ قَبْلَ الرَّوَالِ فِي رِوَايَةٍ تَقُدِيمًا مِنَ الْإِحْرَامِ عَلَى وَقَبِ النَّحَةِ وَفِي الْحُلِي يَصَعَلَى الْحَامِ بِالتَّقَدُ دِيْمِ عَلَى الصَلَاقِ لَا نَ الْمَقُصُونَ هُوَ الصَلَاقُ الْمَقَصُونَ هُوَ الصَلَاقَ الْمَقَلَ الْمَقَدِ الْمُعَدِّى الْمَقَدِ الْمَقَدِ الْمَعَدِ الْمَقَدِ الْمَقَدِ الْمَقَدِ الْمَقَدِ الْمَقَدُ الْمَقَدِ الْمَقَدِ الْمَقَدِ الْمُعَدِ الْمِقْ الْمَقَدِ الْمَقْوَى الْمِثْ الْمَقَدِ الْمَقْدِ الْمَقَدِ الْمُعَلِي مِنْ الْمَقْلُولُ الْمِثْمِلُ الْمُقَدِ الْمَقْلَى الْمَقْلَى الْمَقَدِ الْمَعْلَى الْمَقْلَى الْمَقْلَى الْمُقَدِي الْمُقَدِي الْمِيْمِ الْمُعْتِلِ الْمَقْلِى الْمُقَدِي الْمَقْلِ الْمَقَدِ الْمُولِ الْمِثْلُولُ الْمُعْلِقِ الْمِنْ الْمُعْتِلِ الْمُقَدِي الْمِنْ الْمُعْتِلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْتِلِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعِلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْم

ر ہدایرا ولین کن ب الجج وتوت عرفات ص ۲۴۵)

#### تزجه

# عناية

(ولا بب حنيفة ان التقديم النا وَكُلُّمُ اَكَانَ شَرُعُهُ عَلَى خِلاَفِ الْقِيَاسِ بِالنَّصِّ لُيْقَتَصَرُعَ لَى مَوْرِدِهِ.

(عنا به ننرح الهدا به جلددوم ص ۱۷۵ مطبوعه صرآ تط جلدوالی)

نرجمام

رصاحب ہدا یہ نے امام اعظم ابو عنیف دحمۃ النگر کا جو فدہب پیش کیا ۔ کہ عرفات میں عصر کو مقدم کرنافلان تیاس ہے۔ اس کی تنظر یح میں مقب عنایہ نے کھا ہے کہ مروہ مسلوا ورجم جوجا کُرز تو ہوئین فلان تیاس عنایہ نے کھا ہے کہ مروہ مسلوا ورجم جوجا کُرز تو ہوئین فلان تیاس نفس کے ورابیہ اس کا جواز ہو۔ تو وہ ابنی قیور ورشر اکھا پر می ورور ہے گا۔ جواس وقت یا کیں گئیں۔



فار مین کرام برآیا یک مشاہرہ ہے۔ اوراس سے انکارمرگر جگن ہیں۔ کہ اہر شیع بالعوم اور محرم الحرام میں بالحقوص سیا ہ لباس پہنتے ہیں۔ اوراسے وُہ المرا بی بینے ہیں۔ اوراسے وُہ المرا بی بیت کالب ندیدہ امر سمجھتے ہیں۔ اوراس کے جواز کے بیے طرح طرح کے دلائں بھی بیش کرنے ہیں۔ اس بیے ہم نے ضروری سمجھا۔ کرچند حوالہ جات اس پر بھی بیش کردئے جائیں یہ کا امرا ہی بیت کے سیا ہ لباس کے بارے بی ارشاق کا علم ہوسکے یہ والہ جات ملاحظ ہول۔

حديث التحفة العوام

وارد ہے کر را وی نے نبی پاک صلی استر عبدوسم سے فی جیا ۔ کالی ٹو بی بین کر نماز رہاھوں فرما با وہ باس ہے جہنم کا - دوسری صدیث میں فرما یا - ند بہنو - وہ جامہ فرعون کا ہے - (تختہ العوام طوط مست باب یک رھواں ۔ بیان یں چہل صدیث کے مطبوعہ فو کمٹور قدیم)

حديث ع:فروع كافى

عَنْ آبِيْ عَبُدِ اللّهِ عَكَيْنِهِ السَّلَامُ قَالَ قُلْتُ لَهُ أُصَلِّي

فِى الْقَلَنْسُوَةِ السَّوْكَاءِ فَعَالَ لَا تُصَرِّلَ فِيهَا فَإِنَّهَا لَا تُصَرِّلُ فِيهَا فَإِنَّهَا لَا يَعَالُكُ التَّارِ - لِبَاسُ الْمُنْ الثَّارِ -

(۱- فروع کا فی جلدسوم ص ۲۰۰۳ کتاب لصادة باب اللباس مطبوعه نبران جدید) (۷- من لا یحضرالففنه چلداول ص ۸۰ طبع قدیم جلوط ص ۱۷۳ طبع جدید) (۳- علل الست را که باب ه۲۹ ص ۲۹ سرالعلة المتی من اجبها لا تجوزالصلوة فی سوا د-) (۲ - تهذیرب، لا حکام عبد دوم ص ۲۱۳ مطبوعه نبران طبع جدید)

#### ترجمات:

را وی کہتا ہے۔ بی نے امام حبفرها دق رضی الله عندسے بوجہا۔ کیامِ کالی ٹوپی بہن کرنماز پڑھ سکتا ہوں ؟ فرا یا اسے بہن کرنماز نہ پڑھنا۔ وُہ یقینًا دوزخیوں کالباس ہے۔

#### حديث عا:

كُوى الشَّاعِبُلُ بُنُ مُسْلِمِ عَنِ الصَّادِقِ عَكَبُهِ السَّلَامُ انَّهُ قَالَ الْحَدِينَ الْعَالِمِ السَّلَامُ انَّهُ قَالَ الْحَدِينَ الْمُعَلِمِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمِ الْمُعَلَّمِ الْمُعَلَّمِ الْمُعُلِمِينَ الْمُعَلَّمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلَّمِ الْمُعَلَّمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلَّمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

#### الستَّوَا دِيلتَّوْتِيَّةِ فَكَا إِنْتُمَ عَكَيْلُهِ -

(ا-ئ لا يحفروالفقيه جلدا ول ص ١٩٣ المطبوع . تهران طبع جديد) ر۷ -علل المت رائع باب الملاص ٢٨ س) العدلة التى من اجلها لا تنجع ذالصلىة فف سواد مطبوع تهران جديد) (سا - وسائل النبيع جلدسوم ص ٢٠٩ ،

#### ترجمات:

اسماعیں میں سم نے حضرت امام جفر صادق رضی الندعنہ سے روایت
کی ۔ کو انہوں نے فرایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابنے ایک بیغمبر کی طرف بروحی
بھیجی یوہ تمام مومنوں کو کہ دو کر نہ تومیرے دشمنوں کا بس بینیں۔ ندان
کے کھانے کھائیں اور نہ ہی ان کے دانسوں پر جیس ۔ اگرا نہوں نے یہ
کام نہ جھوڑ ہے۔ نوان دشمنوں کی طرح یہ بھی میرے قیمن ہول گے۔
بہر ماں کا لے کیڑے تقیہ کرتے ہوئے بہن بینے میں کوئی گناہ نہیں،

# عللالشرائع

عَنُ آَيِى بَصِيْرِعَنُ آفِي عَبُدِ اللهِ عَكَبُهِ السَّلَامُ قَالَ حَدَّثَ فَي آيِئُ عَنْ جَدِّى عَنْ آبِيُهِ عَنْ آمِيْرِ الْمُنْ وَمِنِ يُنَ عَكَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِيْمَا عَكَمَ آصُحَابَهُ لَا تَلْبِسُوا السَّوَادَ مَنَاتَهُ لِبَاسُ فِنْ عَوْنَ -

رعل الشرائع إب يده ص ١٨٠٠)

نزجه

حضرت ام معفرها وق رضى المترعنه سے ابولھيردوايت كرا سے -كه ام موصوت في اين الله على المرتفظ امم موصوت على المرتفظ رضى الله عندى الله تفظ في الله تفل كواس بات كى تعليم دى -كركا في كيوس مذيبه نا -كيونكه يه فرعون كالباس تھا -

عل الشرائع

باب و الْعِلَّةُ الَّنِي مِن آجَلِهَا لَاَنَجُوزُ الصَّلَوَةُ فِي سَوَادِ عَن آبِي عَبْدِ اللهِ عَكَيْهِ السَّلَامُ قَالَ نُكْتُ لَهُ الْصَلِي فِي فَى قَلْنُسْكَى قِي السَّفَى دَاعِ ؟ فَتَالَ لَا تُصَلِّلٌ فِيْهَا فَذَاتَ هَا لِبَاسُ اهْلِ النَّارِ -

دعس الشرائع باب ٥ ٥ ص ٢ ٢١٠)

ترجمات:

باب ، در اُن ا عا دریت کے جمع کرنے بیں کرجن میں کا لے کپڑے
پہن کر نماز نہ ہونے کی عدت بیان ہو گی ہے حضرت ا مرحفرصا دق
رفنی اسٹر عنہ سے راوی حدیث نے پر چیا کہ میں کالی ٹو بی بین کرنماز
پڑھ سکتا ہموں ؟ فرما یا ایسی ٹو بی بین کر من زنہ پڑھ سے ۔ کیوک

#### كالالباس يقيينًا دوزخيول كالباس بعير

المون كريه

ابل شیع کا پرعفبدہ ہے۔ کہ مارے سید وہی احکام قابل نبول ہی جو عفرت ا مُدابل بیت نے فرمائے ہیں۔

اسی عقید کی بنا پر کوه اپنی نفته کواه م جعفرها دن رضی استرعنه کی طرف مسوب کر کے دفقہ جعفرید ، کانام دینے ہیں جس کا مطلب بہ ہے ۔ کہ ہم الم تشبیع حضرت الم جعفرها دن رضی استرعنہ کے ادفنا دات واحا دین بڑمل کرنے والے ہیں ابک طرف ان کا یہ دعوے اور دوسری طرف ان کا سیا ہ کیا ہے جینے کاعمل دونوں ایک اسیا کی ضد ہیں۔ کی ضد ہیں۔

الم جفرصاد فی رضی المترعند کا سے بهاس کوجبنمیوں کا لباس اور فرعون کا لباس فرا
دسے بیں ۔ اور ان کا بباس ہونے کی وجسے کا لا لباس بکو صف کا لی ٹو بی بہن کر
ماز پڑ ہنے کی اجازت نہیں وسے رہے۔ اور بجر فرما یا ۔ کہ یہ لباسس چز بحی ہما سے
دشمنوں کا ہے ۔ اس بے جربہنے گا ۔ وہ بھی دفتمنوں میں شامل ہموجائے گا ۔ ان واضح
ار شادات وا عا دبیت کے ہمونے ہوئے کی محت اہل بیت کو پیجراً ت کب
ہوسمتی ہے ۔ کہ وہ سیاہ لباس پہنے ۔

نومعوم ہوا۔ کرا ہانشیع دھوکسے اپنی کن گھڑت نفہ کوا مام جعفرصا دن من کی طرحت نفہ کوا مام جعفرصا دن من کی طرحت منسوب کرتے ہیں۔ اور محض فربب دہی کے بیے اپنے آپ کو حضرات المر اہل بیت کے سنسبدا ٹی وفعرا ٹی کہ ہا تے ہیں۔ تھیں یہ کیو بحر ہور مکتا ہے ۔ کراممہ اہل بیت کا محب دوز خیول والا، فرعون والا، وران المرکے دشمنوں کالبال بہنے اس سے توہیں ٹابت ہوتا ہے۔ کہ یہ لوگ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اور حقیقت بھی اس سے توہیں ٹابت ہوتا ہے۔ کہ یہ لوگ اہل بیت کے دشمن ہیں۔ اور حقیقت بھی

پی ہے۔ اس کا علان خود امام جفرها دق نے کرد بار کرمیرے وشمنوں کا ساسیا ہ لیاس بہننے والے میرسے وشمن ہیں۔ اللہ تغالی بنفی الی ببت اوران کی وشمنی سے بجائے اوران حضارت کی میم محبت وعقیدت عطا فر مائے۔ اوران کے ارتبا دات پر عمل کرنے کی تونیق عطا فرمائے۔

(فَاعْتَ بِرُولَا بَاأُولِ الْأَبْصَارِ)

# ا بک ضروری مجن اینه با نده کرمنس زیرایشنه کاثبوت اینه با نده کرمنس زیرایشنه کاثبوت

# ۔ حضرت علی المرتضے دختی الٹرعنہ ہاتھ باندھ کرنماز۔ بی کھڑے ہوتے تھے ۔۔۔۔۔۔

دو تفتر ، كى بنا پر ہے۔ ہم اس موضوع بركانى وشانى كھ يكے بين -اس مقام برصرت اتنا عرض كرنا ہے۔ كرچلومان ليدكرا تناعظيم اجرو تواب و تقيم، كى وجهسے بى ماصل ہوا۔ لین تیر ہوتا کیے ہے ؟اس کی صورت ہی سلفے اُتی ہے۔ کرام می امامت اودا س کے افعالِ نماز کو درمت نہجھتے ہو سے بھی اس کی اقتدا رکرنا اورافعال نماز اسى كى طرح اداكنا- توبيخفس ازروسي تفيدكرى كى اقتداري نماز بيسه كا- وه ظامرًا يقينى طور برا ام كى طرح تيام كرے كا -اس كى طرح إخذ با ندھے كا-اس كى طرح ركوع و مجودا ورتده كيس كا والركوفي مقتدى اسيف الم كانعال نمازين اس كى مخالفت كرتا ہے۔ بینی الم نے کا تول مک یا تقراط اکر کی شحریم کہی ۔ اور مقتدی نے سینہ مک ہاتھ اظائے۔ ام نے زیرنات إنف إندھ مقتری نے یاتوسینہ پررکھے۔یا بالکل ى كَفَلْ جَهِورُ وسيم ي م تواليسي اقتدا مركو دولقير كے طور برا قندا مر، كا نام نہيں ديا جاسكا ۔ لهذامعلوم ہوا۔ کو تفیتہ کے طور پراپناعمل با وجود نہ چاہنے کے اام کے مطالق کر اپڑتا ہے اب ہم اینے موضوع کی طرف آتے ہیں ۔ کرکیا نماز پڑے وقت نمازی کو ہا نفراندھ چائىس - ياكھے چھوٹوكر نمازاداكرنى چاہيئے۔ توليجئے كتنب شيعداس بان كوتسيم كرنى ہيں كحضرت على المرتفط كرم الشروج ست صعراتي اكبروضى الشدعنه كى أتمتزا ديس نمازيرهى ا وربطور تیته ولیسی جی نماز پوهی جبیسی حصرت ابر برصدیت اورد مگر نمازلوں نے پواھی -ديعتى نمازين إقفه بانده)

# - حضرت على المرتضلے رضى الله عنه نے سیدنا صدیق کبر رضى اللہ عنه كى اقتداء میں بہت سى نمازیں ادائیں \_\_\_\_\_\_ ادائیں \_\_\_\_

### احتجاج طبرسي:

شتر قدام وثُنَّهُ يَّنَأُ للصلوة وحضرالمسجد وصلى خلت ابى يجرِ-

(ا- احتجاج طبرسی میداول صلایا احتجاج امیرالمومنین علی ابی کرو عمرا لخرمطبوع تجعن انترف طبع عبدیه (۲- احتجاج طبرسی ص ۵۹ مطبوط لمبع قدیم غیمت انترف) (۱۲ مرأة العقول تنرح اصول کافی بحث فی الاشاره الی بیمن مناقب فاطمه الخ ص ۳۸۸ مبع قدیم)

ترجمه:

پیرسیدناحضرت علی المرتف رضی الله عنداستے ، ورنما زکی تیا ری ذبائی اور میں اللہ عندک اور میں اللہ عندکے اور میں اللہ عندکے پہیجے (ان کی اقتداد میں) نما زادا فرمائی ۔

mariat.com

ای دوایت می اگرچ مرف ایک نمازی اقتدار کاذکر ہے دیکن کتب شیده می موجود ہے دکر بیت نا محروت ایک بھی نماز پرنججود کا معرفت ایک بھی نماز پرنججود کا معرفت سے معرفت ایک بھی نماز پرنججود کا معرفت سے معرفت ایک بھی استرفی کی استرفی ایک خور کر مسک شیعها ورستی دونوں ایک معتبروی می یہ خرکور ہے کہ مسید ناصفرت کا المرکفظ دسی استرفی می یہ خرکور ہے کہ سے یہ ناصفرت کا المرکفظ دسی استرفی استرفی می یہ خرکور ہے کہ سے یہ ناصفرت کا المرکفظ دسی استرفی اس

وَهٰذَا حَقُّ فَاِنَّ عَلِى ثَنَ الِي طَالِبِ لَمُ يُفَادِقِ الصِّدِّ يُقِ فِي وَقُتِ مِنَ الْآثُ فَقَاتِ وَلَهُ الصِّدِّ يُقِ فِي صَلُوةٍ مِنَ الصَّكَوَاتِ المَّنْظَعُ فِيْ صَلُوةٍ مِنَ الصَّكَوَاتِ خَلْفَةً .

(البعاير والنماير جلوه ص و ۲۲ اعتراف سعد بن ابی عبادة بعد بعد الله عبادة بعد بعد الله عبادة بعد معافال السديق بيوم النتنبعت مطبوعه بيرونت رياض)

ترجمله

( حصرت علی المرکف رصی الله عند کا بار با صد بی اکبر منی الله عند کی اقلام میں منا زاد اکرنام پین ہے۔ حسرت علی ابن ابی لی لب رضی اللہ عند کسی وتت هی حضرت صدلی اکروضی اسدوندسے بگرانه موسے راورنه می اکب سے تیجیے کسی نماز میں عیرما ضروبے۔

#### البداية والنهاية:

وَهَٰذَا اللَّا مِنْ يَعْلَى يَعْلَى رَضِى اللَّهُ عَنْ هُ وَالْكَذِى يَدُلُّ عَكَيْهِ اللَّاكَارُ مِنْ شُهُودِهِ مَعَنَهُ الصَّكَوَاتِ وَنُحَرُقَجُهُ مَعَنَا إلىٰ ذِى الْفَيْضَةِ بَعْدَ مَوْتِ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَنْهِ وَسَلَّى أَمْدُ

(البعارية والنماية جلد ط ص ۳۰۲ فلافت الى كرالصديات دضى الأعنه ومسا فيسها من الحواد ث مطبوعه بيروت ورياض)

ترجما

(صدیق اکبرضی احتر عنه کی اقتداری متواتر نمازی ادا کرنا) یمی بات حفرت علی المرتفظ رفتی احتر عنه کی الت حفرت علی المرتفظ رفتی احتر عنه یا بای شان ہے۔ اور بہت سے ایسے اناروار شادات صحایہ موجود ہیں۔ کرجن میں اس امرکی گوا ہی ملتی ہے کر صفرت علی المرتفظ رفتی احت من از باجماعت میں (حضرت ابو بکرصدی رفتی اللّا عنه کی اقتدار میں) ان کے ساتھ ما فرجوا کرتے تھے ۔ اور حضور سردر کا منات صلی اللہ علیہ وکم کے انتقال کے بعد یہ دو نوں حضرات اکتھے جہاد دینے واقعات بین کلاکم تے تھے۔

marfat.com

# كتاب يىم بن قىس برالى ؛

وكان عَلِي عَلَي عُلَي إلى السَّلامُ يُصَلِّي فِي الْسَعِدِ الصَّلوْةَ السَّعِدِ الصَّلوْةَ الْمُسْتَعِدِ الصَّلوْةَ النَّهُ الْمُسْتَعِدِ الصَّلوْةَ الْمُسْتَعِدِ الصَّلوْةَ الْمُسْتَعِدِ الصَّلوْةَ الْمُسْتَعِدِ الصَّلوْةَ الْمُسْتَعِدِ الصَّلوْةَ السَّلَامُ مُنْ السَّعِدِ الصَّلوّةَ السَّالَةُ مُنْ السَّعِدِ الصَّلوّةَ السَّالِقُ السَّالُةُ السَّالُةُ السَّالِقُ السَّالِقُ السَّالُةُ السَّالِقُ السَّالِقُ السَّالَةُ السَّالِقُ السَّلِقُ السَّالِقُ السَّلَقِ السَّلَّقِ السَّلَقِ السَّلَّقِ السَّلْقُ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَقُ السَّلَقُ السَّلَقُ السَّلَقُ السَّلَقُ السَّلَقِ السَّلَقُ السَّلَّقِ السَّلَقُ السَّلَّقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلِقُ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلِقَ السَّلَّقِ السَّلَقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السّلِقَ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَّقِ السَّلَّقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَلَّقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّلَقِ السَّا

ر کتاب بیم بنالیس بلالی ص ۲۲ مر ۲۲ مطبوعه حید رینجهت اشریت)

ترجمتها

حضرت على كرم الله وجهد با بخول نمازي ( إجم عن مسجد (نبوى) مين اوا فراياكرت مق -

ملهحیددی:

کشید ندصعت اہل دبی ازّتفا نب دراں صعت ہم اسّاد شیر فدا -احمار حبدری جلداول صفح تمر ۲۷۵ ارتزاق امبرا لموشین ازائب یاری طون مردشمناں مطبوع تبران کمبع جدید ا

ترجمته:

حضرت ابو کرصدیق رضی افتد عند کی اقتدام بس جب ابل دین (مسلانول)
سند نمازاد اکرنے سے بیے صغیب با ندھیں ۔ توا کب صعن بس حفرت
ملی المرتفظے رضی افتد عنہ تغیر فعارضی افتد عنہ بھی موجود تھے۔ (ماکہ نماز باجماعت اداکریں)

### تلخيص الشافي:

وَإِنِ ادَّعَىٰ صَسِلُوةً مَّ لُطَهَرٍ لِلْإِقْتِدَاءِ فَذَاكَ مُسِلَّةٌ لِإِنَّهُ النظَاهِيرُ-

(تلخیص الشّانی جلدودم ص ۱۵۸ مطبوعه وا دانکتیب اسلامی تیم رلم ع جدید) د تلخیص الشّانی ص ۲۲ هم جرم تدیم)

ترجمه :

حضرت صدبن اكبرضى الله عندى ظاهرا تعدّادين حضرت على المرتف ولي عند كل من المرتف ولي عند كل من المرابع المرسمة من المربع المرسمة من المربع المرسمة المربع المرسمة المربع ال

### الحاصل:

اہل شیع واہل سنت کی معتبر کتب سے پیسٹلہ بالکل واضح ہوگیا۔ کہ سید نا حضر سنت علی المرتفظے دہنی اہلہ عنہ پانچوں وقت کی نمازجی مین کے ساتھ مبحد میں اوا خوایا کرتے سے تھے۔ اور یہ ادائیجی سیدنا صدیق اکبر حتی اسٹہ عنہ کی افتداء یں ہوا کرتی تھی۔ جلکے صاحب کمنیص الث فی کے قول کی جا پر پیسلمانت میں سے ہے۔

مذکورہ چھ مدد حوالہ جاست جو پہٹی کیے گئے۔ ان میں اسی مسلمہ بات کا ذکرہے۔
رہا یہ کو حفرت علی المرتبضے رضی الٹرعند نے نمازی بڑھیں تو خرور کیکن ول سے آ ب
حضرت مسدیت المبروشی الٹرعنہ کی آفت کا ، میں ایسا کرنے کو ناپسند سیمھتے تھے میجش
سے بنیاد پرا پرگئٹرا ہے ۔ حضرت علی کرم الٹروجہہ کی شایا ان شان یہ نہیں ۔ کا پ حق کو چھپا سے می سے عرض دلاز کک بالل پر قائم رہے۔ اس لیے ایس کا باجا عن نمازی

martat.com

ا دا کر ناصرت اس امر کی نشاند ہی کرتا ہے۔ کرائیب کے نزدیک ہی طریقہ درست اور تی تھا بغرض محال اگرمعترض کے خبال کو درست میں کریا جائے۔ تو پیر بھی اتنی بات یقینیا اظهر الشمس مع كرميد اعلى المرتصف رضى الشرعنه طوعًا وكرهًا صديق اكبروضي الشرعنه كي اقتدادين نعال نمازاسي طرح ا وأكرستف يتقى يينى جس طرح مدريق اكبرضي المتدعن دوران تيام إته باندها كرت تفيداسى طرح حفرت على المرتضارضي الدعداهي باخف بانده كرنما زاداكيا كرت سقف السبله نمازي إتع بانده كركم اسهونا ايك نبي بار ام ترجم خدت علی رفنی الله و عند سے تا بن ہے۔ اوراس خفیقت سیے بھی الکا ر عکن نہیں ۔ کرنماز جیسی اہم عیا دست کی ا دائیگی کاطرابیقر صداتی اکبروضی الٹار عبنہ پاکسی دوسر سے نے از خودمقرر کر ایا ہو ۔ باکاس کی نمام مورت ننارع کی طرف سے عین ہوتی مصدا سیسنتی یا کلا کر حفرت علی رضی الله عندسنے صدیق اکبرکی اقتداری مالت قبام بن إقد باندهے و اورا بو برصد بق ف صفور على الله بلير م كواسى طرح نماز رہينے د کجها - اور خفود ملی استر علیه و تم نے اللہ درب العزت کی ہدایات کے مطابق ایسا کیا ۔ لهذا حفرت ملى رضى المتعربين مبيبى ووباب مدنبة العلم ، ، كى وارت تشخصيّت سے يركيو كر وقع کی جاسمتی ہے۔ کا ب اللہ تما لی کی ہدایات کے مطابق پڑمل کرنے میں ا ملاص سے کام نہیں پینے تھے۔ ان پرائ تسم کے اتہام وہی لگا سکتا ہے۔ بولغف وعنا د ين مرا بارا أو-

# سوال:

ہم (اہل شیع ) اس بات کویقیں سے استنے ہیں ۔اورصوب ملنے ہی ہیں بکوعقیدہ بھی ہیں ہے ۔ کصفرت علی المرتبطے دخی التی عشرت کئی مہ تبرا ہو بجرصد یا ت (رضی الشرعتہ) کی اقتدام بمیں نماز پولم می ۔اور حینا ہے تبہر فدار حی الشرعنہ دورا ن اقد ادافعال نمازی اسیف ۱۱م دالر کرصد ای رضی افتد کنی کی کمل بیروی کرتے دہسے۔
کبن پر بیروی اورا قد ادفوی نیست اورصد فی دل سے نقی ۔ بکر یسب کیجہ تقیہ کے
طور پر مہوکہ ۱ ورجوا نعال لطور تقیہ سرز دہوں۔ ان کو دیل وحمیت نہیں بنایا جا سکتا۔ اس
کے علا وہ عین ممکن کرمضرت علی المرتبطہ رضی الشرعندا قدا سیے صدایت میں بطور تقیہ پڑھی
گئی نماز کو اسیفے گھری دوبا دہ اواکستے ہول۔ اوراس ادائیگی کے وقت آپ باتھ
کھلے چھوٹر سے ہوں۔ لہذا ان احتمالات کے ہوستے ہوسے مذکورہ حوالہ جانت ہم

### جواب امراقل:

سید ناحفرت علی کرم افٹ دوجہ کی عظیم اور بہا درخصیت پریا تنا بڑا الزام ہے کہ
اس کی ختنی بھی ذمت کی جائے کم ہے ۔ حضرت شیرخدا رضی افٹرعنہ پرتہمت تغینہ لگانا
پیر نماز کی اوائی کے وقت اپنی جسا رہ کو کی صاحب ایمان نہیں کرسکتا ۔ آب
کی ذاہت پر یکھنونا الزام لگا کرمعترض نے مذکورہ موالہ جاست کے مقدوم کی جوتا ویل
کی ۔ وہ خودحضرت علی رضی افٹرعنہ کے ارتبادات کے مطابات برمکس ہے ۔ آب
کا یہ اعلان ہے۔ دواگر میرسے مقابلہ میں تمام عرب آجائے۔ تو مجھے قلق کوئی
خوف نہ آئے گا۔ بلک میں تو ان کی گرونیں اڑا نے میں کچھوریر ذکروں گا۔ ان اسی
طرح ایک اور عگر آپ کا ارتباد بول مذکور ہے یا احکام شرع کے نا فذکر نے
میں میرسے سامنے ہرقوی بالکل کمزورا ورزبیل ہے ۔ اور مرکمزورمیرے نزد کی

حفرن علی المرتف رضی المترعنه کے ان اعل ناست کے پیش نظر دو تقیہ البعیے قابلِ نفرت عمل کی آپ کی طرمت نسبت کرنا بھی ہے او بی ہے ۔ بچر جا ٹیکرا پ کواس

### martal.com

کاکار بند کہا جامے۔ اس لیے معلوم ہوا۔ کائپ کی جلہ با جماعت نمازی صدتی ول اور خلوص نبیت سے تقیں۔ ان میں تعنع، بنا وط اور لقیہ کا نشائیہ کک نہ تھا۔

\_ائما،ل بیت امراء کے پیچھے نماز بڑھ کر \_\_ لوطات نہیں تھے \_\_\_

### جواب امردوم:

معترض کا دوسرااحتمال پر تھا۔ کرحفرت علی المرتفظے رضی اللہ عنہ نے صدقی اکم کا المرتفظے رضی اللہ عنہ نے صدقی اکم کا اقتداری ہو نمازیں۔ پڑھیں وہ جان کے خطرے سے بیش نظر بطور تقیہ پڑھیں تاکوام آپ کو صدیق اکبر کا مخالف تیمجھیں میکن اللہ کی عہا دن کو طوص نیت کے ساتھ ا داکر سنے کو صدیق اکبر کا مخالف تیمجھیں میکن کا زوں کو گھریں جاکا ہے وہاں اداکر بیا کرتے ہے ان ظاہری طور پر بڑھی گئی نما زوں کو گھریں جاکا ہے وہاں اداکر دہ نما زوں میں آب ہا تھ نہیں باندھا کرتے ہے الی المدید کے میں اداکر دہ نما زوں میں آب ہا تھ نہیں باندھا کرتے ہے الی آخر۔

ووگریں ماکرنمازدو بارہ لوان،، پر بھی پہلے اتمام سے کم نہیں۔اور تو ہمن وگتافی ین اتفیر، ایسے الوام سے کہیں بڑھ کر الزام ہے۔

اُسے اِشیعہ کتیسے اس بان کی تعدیق و توثیق بیش کوبی ہے کہ سبید ناصر علی المرتضار رضی المتر تعالیے عنہ سنے جونما زبی صدیق اکبر رضی الله تعالیے عنہ بکر خلفائے شائز کی افتار میں اوافر ما کیں ۔ گھر میں جائے سے بعدان کا اعادہ نہیں فرمایا۔

## يحادا لانوار:

التَّاوَنُدِى بِالسِّنِادِهِ عَنَّمْ مُوسَى بُنِ جَعْفَرَ عَنَ آبِئِهِ فَالَ كَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَّيْنُ يُصَيِّبَانِ خَلْفَ مَرُوانَ بُنَ الْحَكَمِ يُصَيِّبَانٍ خَلْفَ مَرُوانَ بُنَ الْحَكَمِ فَقَالُوْ الْاَحَدِ هِمَا مَا كَانَ آبُولُكَ يُصَلِّى إِذَا رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَقَالَ لَا وَ اللهِ مَا كَانَ يَزِيْدُ عَلَى صَلُوةٍ.

ر بحارالا نوار جلد شامنغو قمبر ۱۹۷۰ ملبوعة تهران لمبع قديم ابواب اريخ مانيق الخ)

#### ترجمه:

راوندی است یردوایت کوا می من تقد موسی بن جفر کے باب سے یردوایت کوا ہے ۔ کوا می وسین رضی اللہ عنهام وال بن الحکم کی اقتدا میں منیاز بن اوا کر نے نے ۔ در کا وست ایک الم سے در بافت کیا۔ کوا یہ کے ابال (حضرت علی المرکف رضی اللہ عنه) مسجد میں باجماعت نمازا واکر نے کے بعد جب گھر لوٹنے تھے۔ تو کیا وہ نماز کا اعادہ فرا یا کرتے نئے ج جوا گا فرایا۔ خدا کی نسم اوہ سجد میں ادا کردہ نماز پر ہی اکتفا فرایا کرتے تھے۔ گھرا کواس کودوبان اوا کرکے زیادتی نرفرایا کرتے تھے۔ گھرا کواس کودوبان اوا

دیمائی سے کو کتب شیعہ کے حوالہ سے اس بات کی صاحب صاحب تردید ہوگئی ہے کہ ام می حقیق اللہ عنہ اور ان کے والد ما جد حضرت علی المرتفظ رضی اللہ عنہ کی ہم گرز ہم گرزیہ عادت رفضی ہے تی ہے بطور تقید نماز پڑھیں۔ اور پیمراسی نماز کو گھر بوسٹ کر دوبارہ پڑھیں ۔ گزشتہ اوران میں خدکورہ بحث کی عمیم کو کہی جاسکتی ہے۔ کہ

، ۔ حضرت علی المرتفظی رضی الشرعند نے خلفا مے نا ترکی اقتدار بس نماز بی پولی ا ۱- ان کی اقتدار میں نماز کے افعال واعمال بس بھی ائب نے اپنے امام کی پوری پوری آباع کی۔ پوری آنباع کی۔

۲- فلن سے طل ننہ کی امامت میں اوا کی گئی نمازوں کا گھرلوٹ کراعا وہ ہیں فسیریایا۔

> روحمب محلاج مه لنج ا

ان کمنیفی امور کی نشاند ہی کے بعد بھر بھی اگر کوئی ہمٹ دھرم یہ کہے کر حفرت علی المرتفظے رہنی المنہ عنہ نے ان حفرات کی اقتداد کے دوران حالت قیام میں یا تقد نہیں با ندھے۔ تو ایسے ہم بہٹ دھرم کو ہما را کھلاچیلنے ہے۔ کہ کوئی ایک حدیث میں کم تقد نہیں با ندھے۔ تو ایسے ہم بہٹ کردو۔ تو مُنَه بانگا انعام باؤ۔ اور ایک حدیث میں کردو۔ تو مُنَه بانگا انعام باؤ۔ اور دو مرا ہما دایہ جی چیلئے ہے۔ کر حضرت ملی المرتفظے رضی اللہ عنہ کے بارسے بس میں میں کہ دور کر دور کہ ایک حدیث دابنی کی بول سے ہی ایک کردور کم اللہ کی افتدار بی بڑھی گئی من زوں میں ایک من ز کا بھی گھراوسے کرا مادہ کیا ہو۔ ؟

اگراً ج مک کوئی الیسی مدیث میشین نہیں کرسکا۔ تو قیامت نامکن-لہذا

حصرت علی المرتضے رضی ادمتٰدعنہ کی اقتدا سے صدایت اکبر بی نما زوں کی ادامیگی کو دو تقیہ، پر محمول کرنا اوراس پر بہتا ویل گھڑ ناک آپ گھرلوٹ کران پڑھی گئی نما زول کا اعادہ کر بیا کرستے سے ؟ نوا سرپر رسول رسمی الڈ علیہ ویل اما دہ کر بیا کرستے سے کا نوا سرپر رسول رسمی الڈ علیہ ویلم ) جگر گوشنہ بتول (رضی احدون نا مار و فرز ند علی المرتفظے رضی اللہ عزقہ سمیہ فرا بیل کے میں سے اللہ کر است سے اواس کے بعد صدافت وضا نیت کو ایمی کھرچا کر نمازوں کا اعادہ نہیں فرا یا کرستے ستھے۔ تو اس کے بعد صدافت وضا نیت کے بیلے کیا دلیل چا ہیں ج

خود فیصلہ کر لیس کرایک مندی ، مٹ دھرم اور خودرو پردسے کی طرح اگنے وا سے خص کی بات، صداقت و دیا نت کے علمبردارا ورجیلتے پیمرتے ، اطنی قرآن کے مقابلہ میں کیا وزن رکھتی ہے ؟

حق ہی ہے۔ کر حضرت علی المرتفظے رضی المترعمۃ اور دیگرا ممہ اہل بیت رضون المترعبہ اور دیگرا ممہ اہل بیت رضون المترعبہ المجمعین نے اسپنے دور میں مختلف جعزات کی اقتدار ہیں نماز ہیں اوا کیس ، اور دوران اقتدار افعال مماز میں ان کی اتباع کرتے دہے۔ اور یسب کچھ نہ توکسی خودت کی وجہسے تفا۔ اور زفریب دہ کا کے طور پر اسے تقیر رمجمول کی جاسکے۔

# ايك لالعيني دليل:

فال كائنات كا قراك مجيد من ارشاد الله عد

ترجمه:

جس طرح خدانے تمہیں بیدا کیا۔اسی طرح والسیس لولڑ گئے۔ اس آیت بی اسٹر تعالیٰ نے ہراً دمی کی بیدائش اوراس کے حشرونشرکو اہم ایک میسا فرایا. دینای است وقت مرادمی کے انقر اسینہ پر بندھے ہونے کی بجائے )
کھنے ہمرئے ہوتے ہیں اوراسی طرح اب کا کنات کے حضور پروز حشر کھی انقے کہ اس کے بیات اس سے بیا فتارہ ہوتا ہے۔ کراسے انسان بیری بینال اور بیر رب کے ال حضوری بب کھنے افتوں ہے۔ توان دو نول کے درمیان مرصری بھی ادشری بیادت ( نماز ) کے وقت نا تقدیک ہونے چاہیں۔ اسی پر مرصری بھی ادشری بیادت ( نماز ) کے وقت نا تقدیک ہونے چاہیں۔ اسی پر ہم ال کشیدے کا عمل ہے۔

#### جوابع:

ا تد جیواے ہوئے مرادی کابیدا ہو ناا درا ٹندے ال برقت مفنوری ہمی ہی مالت ہونا یہ دوٹوں مائتیں ایسی ہیں کہ اُدی ان میں احکاماتِ مشرعیہ کا مكلمت نهيس ہوتا ميكن نمازكى فرضيت مكلفت ير ہوتى سبعے - عالت تكليف كى کینیات کو حالت میتر تعینی پرسیاں کرناا درایک دوسے پر قیاس کرنا مغاور بالل معداسع وتباس مع الفارق، كمت بن الربتول معترض اسع قياس فيح قرار دیا جاسے۔ تو پیمالت پیدائشش کی بہت سی باتوں کوبعدیں اپنا نا ضروری ہو ما مے گا۔ ہدا بھکت بدائش نومودد سے سم برکوئی کیٹرانیس ہوتا۔ اس لیے معترض اوراس کے ہم نوا وُل کو اسی کیغیب میں ساری عمربسر کرنی چاہیے۔ اِ زادول لکی کوچوں، عزا نا نوں اوراجتما مات میں اسی فرض کی بچاآ وری میں کوشاں ہوناچاہیے كونى پوچىچە بەتدارىنا دېرو يىمفور!اسى طرح نىگ د حرا بىك تىنىرلىن أورى بوئى. لهذا ہم توبیدائش ہی ایسے ہیں ۔ کون سی تباحث ہوگئی ؟ اس کے ساتھ ساتھ معترض اوراس کے ہم منٹر بوں کو ہی ام حجم پر کندگی ر لهنی چاہیے۔ جو او تعنی بیدائش تھی یہ اکدا ہل و بباکو کم زکم یہ توشنا خست ہوسکے۔

كربركون وگ جِي جاوران كى كياخو بيال جِي ؟ نعوذ باشه من هدندالخسرا فات

# نح.

\_ نمازیم سجالت فعد دوالتحبات الخ

# melb:

الر شیع کے ال نمازیم بحالت تعدہ دوالتحبیات الغن کے الفاظ نہیں بڑھے جائے۔ اس سلویم وہ کہتے ہیں۔ کران الفاظ کارسول الله صلی اللہ علیہ وہ کہتے ہیں۔ کران الفاظ کارسول الله صلی اللہ علیہ وہ کہتے ہیں۔ کران الفاظ کارسول الله صلی اللہ علیہ وہ کہتے ہیں۔ بکرا، ل سنت نے اپنی طون سے ان کا اضافہ کیا ہے۔ اسلی اور کال التحیات عرف اتنی ہے۔ استی کہ کہ ان کہ اللہ مستحد کے اللہ اللہ مستحد کے اللہ اللہ مستحد کے اللہ مستحد کے اللہ مستحد کے اللہ مستحد کی اللہ مستحد کے مستو علی محتد کے مستو علی محتد کے اللہ مستحد کے مستو علی محتد کے مستو کے اللہ محتد کے مستو کے

# توضيحالمسائل:

ودر عالِ أرام بودن برن تشد بجواندليني بكويدراً تنسهد وكالك

mariat.com

الاالله وحده لاشريك له واللهدان محددا عبده ورسوله الدهة مسترصل على هجة وال هجة درار الدهة من المسائل من ١٢١ وتشهد المعروم المسائل من ١٢١ وتشهد المعروم المسائل من ١٢١ وتشهد المعروم المسائل من المواحم المسائل من المواحم المعروم الم

ترجم له:

جب نمازی نمازیر استے ہوئے میٹی کرجم کواکام بینی ہے۔ تواس مالت میں اننسہ ۱۵ لا الله الا الله الخ پڑھے۔ لہزانا بت ہموا - کر التحیات دکشید) میں صرف بیمی الفاظ آب ۔ باقی الفاظ التحب ت ملله والعسلوت الخ - اہل سنت نے بڑھا سے بیمی - ان کی کئی اصل نہیں ہے۔

#### جواب:

حیرت ال بات کی ہے ۔ کوا بل سنت پریا الزام تراشا جار ہا ہے ۔ کونشہ بی النام تراشا جار ہا ہے ۔ وجریب النام تراشا جار ہا ہے ۔ وجریب التحب من منڈ والصلوت المخ ، کے الفاظ ان کی انحترائ ہے ۔ وجریب کے کھیں طرح اس مالت کا نام دوتشہد ، ہے ۔ عوب عام بی اس کو دوالت حب ات بی محمد کو عل بوعاتا ہے بی محمد کو عل بوعاتا ہے بی محمد کو اس عالت کے اس نام سے ہی محمد کو عل بوعاتا ہے اگراس میں دوالت حب ات ملت والسلوت الخ ، ، کے الفاظ رہوں ۔ تو جبرا ہے اگراس میں دوالت حب ات ملت والسلوت الخ ، ، کے الفاظ رہوں ۔ تو جبرا ہے

martat.com

اس نام سے کیوں موسوم کیا گیا ؟

علاده اندی معترفین سے یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ کو ان الفاظ میں جو تمہار ہے۔
کے مطاباتی الم سنت کی اختراع ہیں اُخرکون ساایسالفظ ہے۔ یاکون ساایساجل ہے۔
جس کی ادائیگی سے کفر لازم اُتا ہو۔ اور نما دیم بھی بہت بڑا جرم ہوتا ہو ؟ فرکورہ الفاظ
کے معانی وُفہوم میں اگرچھا کم کر دیکھا جائے۔ توان سے امٹدر ب العزب کی مہرانی
کی صاحت صاحت چھلک دکھائی دیتی ہے۔ ہماری نہانیے الاستبھا ہے مصنف ملام طوسی کی زبانی سنیے۔ کو ام عبفرصا دن رضی ادئد عزبت کسی سوال کا جواب دیتے موسکے فرایا۔

#### الإستبصار:

قُلُتُ كَهُ قَوْلَ الْعَبُ إِلَّتَحِيثَاتُ مِنْهِ وَالصَّلُ وَتُ وَالطَّيِّبَاتُ مِنْهِ - قَالَ هٰ ذَااللَّا نُكُامِنَ الدُّعَاءَيُ كَطِفُ عَبُ لُارَبَهُ دَ عَبُ لُارَبَهُ دَ

(الانتیصارجلدا ول صفح نمبر۲۴۲ فی وجبوب انششهد و اقد لمسا پنجری مند مطبوعه تهران بلع مدید)

ترجمه

راوی کہتا ہے۔ یں نے سیدنا امام بعفرصاد ق رضی امتر عنہ سے دریا نت کیا۔ کوئی اور کی احتیات الله الخ دریا نت کیا۔ کوئی اور ان میں کہنے والا کیا کچھ کہدر ہا ہوتا ہے۔ فرایا ۔ یہ من جملہ و ماوس میں سے در ما ہیں۔ اوران کی ادا کیگی کے ذریعہ نبدہ اپنے جملہ و ماوس میں سے در ما ہیں۔ اوران کی ادا کیگی کے ذریعہ نبدہ اپنے

بردردگاری بے یا یان عنا یات اور توسنو دیوں کا طالب ہوتا ہے۔

سیدنا ام مجفر معا دق رضی اللہ عنہ سے نابت ہوا۔ کہ مذکورہ کلمات میں کوئی ایسا
لفظ نہیں یہوا دلٹہ تعاسلے کی نالوا ملی کا بسب بنتا ہو۔ بکر مراکب لفظ اس کی رضا ہوئی کا
مظر ہے۔ لہذا ان الفاظ میں گرائی نہ ہوئی ۔ پیم جبی اگر کوئی ہی کہتا پھر سے۔ کہ یہ الفاظ
ایسے نہیں وعیرہ وعیرہ ۔ قوام سے خود ہی فیصلہ کرلینا چاہیئے ۔ کرحضرات الممرائل ببت
ایسے نہیں وعیرہ وعیرہ ۔ قوام سے خود ہی فیصلہ کرلینا چاہیئے ۔ کرحضرات الممرائل ببت

\_ کیا "التحب ات نده الخ" الل سنت \_ کی تشدید می مونے کی وجرسے قابل عمل نہیں بیا انگر اہل بیت سے کوئی \_ \_ حدیث ندہ و نے کی بنا پر

اگرگوئی یا عتراض کروسے ۔ کسبید نا الم جعفہ صادق رضی المترعنہ سے نقول دوایت کی بنا پر ہم ان الفاظ کونی نفسہ بڑا نہیں کہتے ۔ کیو بحد عنا یات ربا نبرا ور فعلائی تطعت و کرم کے بنا پر ہم ان الفاظ کب بھرسے بھو کتے ہیں ۔ بکہ ہم انہیں ایک نواس وجسے ایسا کہتے ہیں ۔ کو ابی ربنی الفاظ کب بھرسے بھو کتے ہیں ۔ بکہ ہم انہیں ایک نواس وجسے ایسا کہتے ہیں ۔ کو الی منست انبی نماز ہیں و وران تشمدادا کرتے ہیں۔ ابدذا ان کی مطابقت بہیں نہیں بھائی ۔ وو سری وجہ وراسل اسی و جہ کی بنیا و ہے ۔ وہ یہ کہ حضرات المر بہت سے کوئی ایسی عدمیت وروا بت منظول نہیں جس میں فرکورہ الفاظ موجود بول برا بیس جس میں فرکورہ الفاظ موجود بھر بیا بیا بہت ہم ان الفاظ کو التحیات (آسمید) میں وائس کرنا ممنوع جانتے ہیں ۔ بوں ماک یا جس میں مندع جانتے ہیں ۔

اک فدشها در سے بنیا دسوال کے بواب میں ہماری گزارش ہے۔ کہم اگر ۔

یہ نابت کردیں۔ کرحفرات انمرا بل بیت کوان الفاظ کے تشمد میں داخل ہونے برکوئی اعتراض نہیں ۔ تو بھرساکل اوراس کے ہم نوالہ دہم پیالہ لوگوں کوائوترا من نہیں ہونا چاہیے۔

ملاحقیقت کچھ کوک نظراً تی ہے۔ کوائم اہل بیت سے نبوت کا تو ابک بہا نہے ۔ ورنه المی سنت کے ورنہ اللہ ان الفاظ کا دوران تشمد ادا کیا جانا ہی دو پیٹ درد،، کی وجرسے ہے خودا سینے امامول کے خلاف میلیں۔ اور بدنامی المی سنت پرلگائی جائے۔ برکس کا انصاف ہے ؟

اُوُ اِ اُنْخُصِ کھول کرد کھو کرتمہا سے ندم ب کی بنیاد (معاص اربعہ) میں موجود ہے کا مُما ال بیت سے ان الفاظ کا تشدیس پایا جانا مرواتعی ہے۔

# التحيات مله الجيكان عنودا ممال بيت سے منابت بين

من لا يحضره الفقيها:

وَ عَثُلَ فِئَ نَشَا لَهُ دِكَ بِسَعِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى كُلُهَا وَالْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى كُلُهَا اللّٰهِ وَالْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى كُلُهَا اللّٰهِ وَالْمَاسُمَاءُ اللّٰهِ وَحُدَدُ وَ لِللّٰهِ اللّٰهُ وَحُدَدُ وَ لَا شَهِدُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَحُدَدُ وَ لَا شَهْدُ اللّٰهُ مُحَمِّدًا عَبْدُ وَ وَلَا شَهْدُ اللّٰهُ مُحَمِّدًا عَبْدُ وَ وَلَا شَهُولُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلَّاللّٰمُ اللللّٰ اللللللّٰ الللللّٰ الللّٰمُ الللّٰ اللللللللّٰ الل

## mariat.com

# العَلِيْبَاتُ الطَّاهِرَاتُ الزَّ

(ا- كن لا يحفزه الغيثير ملدا ول صفيط فى وصعت الصدلوة الخصطبوع تهران لمبع جديد) (۲- كن لا يحفره الغيثير من ۱۰۵ فى القنوت والششيد ويمطبوع تديم كممنو)

#### ترجمنه:

سید ناحضرت ام محمد اقروضی استرعند سنے زرارہ کوفر با یا کتش کے دوران یرکھات پڑھو۔ بسم استرائخ حدیث مذکورسیدنا ام محمد باقروضی استرعند سکے ارت دمبارک کے مطابق دو حدیث قربی، ہموئی ۔ اوروہ بھی البسط لفاظ برشتن دمبارک ہے مطابق دو حدیث قربی، ہموئی ۔ اوروہ بھی البسط لفاظ برشتن سنے ۔ کرجس میں امام موصوت سنے کی اُل افاظ مذکورہ کو پراستے کا کہا اس قدرو نما حدیث کے ہوت ہوت ہو سے کیا شک باقی رہ جا اسلے ۔ بہذا معلوم ہوا ۔ کراف افا مذکورہ کو دوران تشد خودا ام موصوت بھی اواکر تے تھے اور اسبنے سے دریا فنت کرنے والوں کو بی ال کے پرسمنے کی تاکید فرایا اور اسبنے سے دریا فنت کرنے والوں کو بی ال کے پرسمنے کی تاکید فرایا

اس حواله سنے جہال بیٹا بت ہوا یک ایمرا بل بیت رضی استرمنهم کوالتمیات بیں ان کل سے جہال بیٹا بست ہوا یک ایمرا بل بیت رضی استراض نه نفاء اور زبی ان کل سے جوا ، ل سنت کے بال معمول بیں۔ کوئی اعتراض نه نفاء اور زبی کسی قسم کی الانسگی شخص و بال یہ بھی ٹابت ہو گیا۔ کر اہل شیع کو بھی ان کل سن برا حتران سے داور ہم سے نا دانسگی ہے۔ بکہ ہم ہی کیا وہ تو اس سے ایمرا بر ایمرا بل بیت سے بھی سنمن نالال ہیں۔ کران حفرات سے شعد بی ان الفاظ کو اداکر نے کہ کیوں کہ بو

martat.com

الى سنت برست إلى من الرئيس كاس الاسكاكا تذكره خددكت سيدي يوك مذكور ب

عَنُ ذُرَارَةٍ فَالُسَاكُتُ ٱبَاعَبُدَاللهِ دع) عَنِ التَّشَهُّ وِ فَقَالَ آشَهُ كُ آنُ لِا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ وَ ٱشْفَدَاتُ مُحَقَدًا عَيْدُهُ وَدَسُولُهُ قُلْتُ التَّحِيَّاتُ والصَّلَوَاتُ؟ فَالَ النَّحِتَاتُ وَالصَّلَوَاتُ فَلَمَّا خَرَجْتُ قُلْتُ إِنْ لَقِيْتُهُ لَاسْكَالَكَ عَدًافَاكُ عَدَافَاكُ عُدَافَاكُ عُدُافِكَ الْمُعَالِثُهُ مِنَ الْغَدِ عَنِ الثَّنَّ لَهُ بِهِ فَعَمَّالُ كُمَتَكِل ذلكَ قُلْتُ ٱلتَّحِيَّاتُ وَالصَّلَوَاتُ قَالَ التَّحِيَّاتُ وَالصَّلَوَاتُ حَلَّكُ اللَّهِ عَلَيْتُ الْتَا أُ بَعْثُ لَا يَوْمِ لاَسْأَلَنَّهُ عَنْدًا فَسَا لْنُكَةَ عَنِ الثَّلَقَةَ لَهُ وَ فَعَالَ كُمِثَّلِهِ فَقُلْتُ السَّحِبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ ؟ عَنَالُ التَّحَيَّاتُ وَالصَّلَوَاتُ فَلَمَّا خَرَجُتُ ضَرَطُتُ فِي لِحُيَتِي وَقُلْتُ لَا يُعْلِحُ آسَدًا-

د رجا لکشی صفحه نمبر ۱۳۱۱ تا ۱۳۲۱ تذکره ذراره بن اعین مطبوعه کر بلا جمع جدید)

#### ترجمنه:

ذرارہ روایت کرتے ہوئے کتاہے۔ کریں نے حفرت الم حبف ما دق رمنی المدعندسے تشد کے بارے میں یوچھار رکواس میں کیارمیا چلمينے)أب سفاشهدان لا اله الاالله وحده الخ يک كر تهادت يرُه مسنايا- برن في بيروجها - كيايا الفاظهي يرسن يابئي ؟ التحيات مله والمسلوة ، أب ت فرايا- باليه الفاظ بھی پڑھیں۔ میں یمس کرو ہاںسے جلااً یا۔ شکلتے ہوسٹے ہیںنے ادادہ کیا ۔ کو کل پھراؤں کا۔ اور ہی بات بھر انھیوں کا جب دو سے دن مِن أيا ما وريسي سوال كيام تواكيف ` بعينه كؤست تدون والاجواب دیا بعنی مرت کلمشادت پر حکرسنادیا - بیم مرسف التعیات لله والمسلولة ، ، كم معلق برجها - تواكب سن يدهى بره ويا دليني تمد ين ان الفاظ كايل منا برقزار وكها من في يعرو بال معن يحت وقت ارا ده كيا وكوكل ليمراوك كلدا وريبي سوال خرور يحيول كار لهذا مين أياسا ور يريها الزأب ن يبل كارتمها دت يرهد منايار يعرور النحب ان لله والعسلوة ١٠١ لفاظهى اسى طرح يزه دسي حرص طرح بهلاو مرتبہ ہو جیا تھا۔ اب کے میسری مرتبرجب میں نے وہی الفاظ کے توو ال سے محلے وقت ازراہ مذاق واستہزاء امام موصوب کے تول کی نابسنديدگى كا فلمادكرت توسط كوزناد كريس أواز كم ساتف تكلف والی ہوا۔ اک سی او از سکا لتے ہوئے۔ دار هی پر با تقریبرتے ہوئے كما - وويرام مركز مركز فلاح وكامرانى نديا شي كا-

# الحال،

عدیت بالاسے یہ بات مراحت کے نماقہ نا بت ہوئی کر سیدنا امام جبغرماتی دفتی است ہوئی کر سیدنا امام جبغرماتی دفتی است مون است دورا و کے جواب میں بینوں مرتبراکن الفاظ کا پرلم بنا برقرار دکھا۔

جن برا ہل سنت وجماعت کاعمل ہے۔ اوراسی کے ساتھ یہ بھی نا بت ہوا۔ کہ خودا ام موحوف کو بیالفاظ پڑے ہے لیب ندائی نستھے۔ بکر نماز میں دورا ان تشمیران کو ادا بھی کرتے تھے۔ مین مرتبہ ایک میسا جواب من کرز دا رہ بھی نے اگواری کا ادا بھی کرتے تھے۔ مین مرتبہ ایک میسا جواب من کرز دا رہ بھی نے اگواری کا اطل رکیا۔ اوروہ بھی عجیب بھو نارے طریقے سے۔ اس قدر جلیل الشان الم می بات کا مذاق اڑا انے کی ف طرکوز کی سی اواز تکالی ۔ اور داڑھی پر با تھ بھیرتے ہوئے۔

کا مذاق اڑا انے کی ف طرکوز کی سی اواز تکالی ۔ اور داڑھی پر با تھ بھیرتے ہوئے۔

یر دعا دی ۔ باتو بین بھر سے الفاظ کے یہ بینی الم مرکز مرکز نوات نہ باسے گا۔

# گتاخی کی انتہاء:

اسی دوابت کو بعض نسخہ جات میں دونی لحیت ہے، کے الفاظ سے ذکر کیا گیا۔ اور قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ در مست اور میسی تر ہی ہے۔ کیونکہ زرارہ نامی داوی کو بیت کو جب بین مرتبہ الم موصوب نے ایک جیسا جواب ارتباد فرایا۔ تو اس جواب کوشن کر اور سے فصلے کے اُب سے با ہم ہمو گیا۔ اوراس حالت میں اہم موصوب رضی اللہ عنہ کے قربب گیا۔ اوران کی واڑھی تشراییت کے نزدیک گوز ماری۔ اور بیکتے ہوئے کہا۔ امام ہر گرم ہرگز نجات نہیں پائے گا۔ گا والے کا در اور ان کی است میں باری ہوئے کہا۔ امام ہر گرم ہرگز نجات نہیں بائے گا۔ قار مین کو اور کے کا مائن ، ہونے کا دم مجر نے والے والے اور دوائم آئی بیت ، ایک مائنتی ، ہونے کا دم مجر نے والے کیسے محب بیں۔ اور ان کا عننتی کس نومیت کا ہم ہونے کا دم مجر نے والے کیسے محب بیں۔ اور ان کا عننتی کس نومیت کا ہے۔

mariat.com

اگرمجت وعشق اہل میت وائمراہل میت کائیں طریقہ ہے۔ تو فدااس سے بہائے۔ بکہ ہم ان بیے بھی دماکرتے ہیں۔ کوانٹر تعالی انہیں بھی البی مجست وعقیدت کے گندسے نالاسے نکا ہے۔ اور میم مجست وعقیدت کی پیاشنی تصیب فرائے۔ اوران حفرات کی بچی بچی انباع فرائے۔

خلاصه كلام:

ان حوالہ مات سے معلوم ہوا کر حضارت اٹھ اہل میت رضوا ن اللہ علیہ اجمعین تحود بھی دوران تشہد دو التحییات للہ والعسلات ، سکے الفاظ بر میت رضوا ن اللہ علیہ امرا البینے معقد بن کو بھی ان کی برطعائی کا فرانسنے تھے ۔ اب اکر اہل شیع ان الفاظ کے برخین معتقد بن کو بھی ان کی برطعائی کا فرانسنے تھے ۔ اب اکر اہل سیسے عوز دوارہ سے انہیں ملی ۔ ہما واسے نا وائن ہوستے ہیں ۔ تو یوان کی ووائن سے یہ وزرارہ سے انہیں ملی ۔ ہما واس بی براتھوں ؟ باحضارتِ اٹھ اہل میست رضی اللہ عنہماس میں کس قصور کے مزکم ب

دفاعتبروا يااولى الابصار

# نمازترا ومح كى بحث

عقيدوال به مع ،

یہ نمازایک برعت سیئے ہے جوعمرضی لاعنہ نے سیدائی سیدائی سیدائی

گرست ابی اختران می بهم نے الی تشیع کے مختلف فردعات بی افتدافات کا ذکر کرتے ہوئے مختلف مال کی وضاحت کی۔ اسی طرح نماز تراوی می بھی وہ مخالفت برائے مخالفت پر اور کے بی بھی انگالستبلال ایک اور ذکک کا ہے۔ گوہ کہتے ہیں۔ کہ نماز تراویہ کی دو برعت فاروتی ،، ہے ایک اور دیک کا ہے۔ گوہ کہتے ہیں۔ کہ نماز تراویہ کی دو برعت فاروتی ،، ہے اور رسول افٹر صلی افٹر عیار تی ما معظم است انگرا، لل بہت سے اس بار سے میں کوئی ٹبوت نہیں ۔ اس بار سے میں کوئی ٹبوت نہیں ۔ اس بار سے میں کوئی ٹبوت نہیں ۔ اس بیار مول اور ارشادات انگرا، لل بہت ہی ادا کرنی چاہیئے میں کا شوت مد بہتے رسول اور ارشادات انگرائی بہت میں ہے۔ کہتے کہ دو کرون کو دھو کہ دہی کی فالم یہ کہا جا تا ہے۔ کہتے کہ دو نماز زاویج "

اس بنابرہم نے سوچا۔ کوام کواس دھوکرونی کی واروات سے اگاہ کیا جائے اورالزام خدکور کی تحقیق کی جائے۔ تاکہ بھوسے بھاسے لوگ اس دھوکہ میں پڑنے سے بچا جھیب ۔

(وبالله التونيق)

- اگریه بدوت ببیده هی نواسی صحابه نے کیوں پرمطایا

نماز ترادی کو بیوست قرار دینا اوروه کهی در بعرست سید در اگرا بال تنبیع کے اس خیال کو بان بیا جائے۔ توسیسے پہلے اس دوبرائی ،، کو مطا نا ان حفارت کا فرض تقایج اس بوست کی تروی کے کے وقت موجود تھے۔ کیو بحرصفرت فاروق اعظم رضی استرعنہ کے اس بوست کی تروی کے کے وقت موجود تھے۔ کیو بحرصفرت فاروق اعظم رضی استرعنہ موجود کے جب اس کارخیر کو تشروع فرمایا ۔ توصی ایرکام رضی استرعنہ میں کا ایک کثیر تعداد میں تھے اس کفرت اور ان کے متبیعین بینی حضرات نابعین ان گذشت تعداد میں تھے اس کفرت کے با وجود جرب رہتے ہوئے جب ان کورسول اور شدمی استر میکرد میں است کر ابھی پر قول کے مطاباتی و بیجھتے ہیں ۔ جس میں آئینے ارض دفر با یا کرور میری است کر ابھی پر جمع نہیں ہوستی ، ، تو با نیا پڑا اس محد اس کے نزد کر با یا کرور میری است کر نزد کر با کام مزفنا ان نمام معذا سن کے نزد کرد کے بیکام ان نماز تراوی کی ان صفرات نمی موجود سے ۔ براکام مزفنا ان نمام معذا سن بی معزات بی معزات بی معزات بی معزات بی معزات بی معزات بی موجود سے ۔

martat.com

اب کی شخصیت وہ ہے۔ کرزندگی بھری کا ساتھ نہ چھوڑا اور نہ ہم کہ بھی تن کوچھیا یا۔
ان کی اپنی ذات تو تقی ہی بارا پہنے دونوں الا ٹول حضات نبین کرئیین کی خری دیے تا ان کی اپنی ذات تو تقی ہی بارا پہنے من المنکر برعمل بیرار ہمنا داگر تم نے برطریقہ تھی دیا تو فرار ہے ہیں۔ کہ امر بالمعرو دیا تو بیسر تم پر فالم حکم ان سند کا کرد ہے جا کی گے۔ اوران حکم انوں کے دور میں تمہاری کوئی دعا بار کا و الہٰی میں خرن قبولیت نہائے گئی۔

# -اگرنماز ترا و کے بدعت سینہ تھی تواسی صرت -علی شنے اپنے دور میں ختم کیوں نہیا ہ

اگر بقول مقرض نماز تاویدی دو بوعت سید، بقی یہ توصفرت علی المرتف کی اولیں ذمہ داری هی کواس کوا تی برا وازا گاستے ۔ اور علی الاعلان اس کی مخالفت کرتے ۔ اور اس کوا بتدار میں ہی ختم کرنے کی سعی فراستے ۔ لیکن اہل شیع لوطری بچوٹی کا دور کا بیس سا ور کہیں سے ایک ہی مدریت البہی دکھا دیں ۔ کرجس میں فرکور ہجو کر کفرت علی المرتفظے رضی الشرعیز نے اس برعست کا سرعام انگا رکب ہجو۔ اور اس کا کی الاعلان نرد ید کی ہو کہیں بھی وہ ایک دوایت صحیحہ پہیٹ س ہیں کرسکتے ۔ تو پھر آئہیں کس نے تول کرنے وی ایک وہ ایک دوایت صحیحہ پہیٹ س ٹیر تعداد میں می برکام نے قبول کن ویا ۔ اور اس کی تحسین کی ۔ اور اس کی تحسین کی ۔ اور اس برعمل بیرا ہوسے ۔ بیروگ دا ال شیع اس کو برعدت سیئر کھتے بھریں ؟

سے اس عمل پرخوش نہ تھے نصر مت حضرت عمر فاروق رضی المنازعنہ کے سخومت وجلال سے ت کوچھیا ئے رکھا۔ تریکهنا اگرچداک سے بعید نہیں لیکن اس قول می حفرت على المرتصف وضى الله عنه كى انتهائى كن ناخى ب يجه تتخص جا تناہے۔ دل كى خوشى يا نالافكى ايك بالمنى كيفيت بسيد جس برا طلاع ازخود ناممكنات یں سے ہے۔ ہاں اگر خودا کر می اپنی اسی کبفیت کاکسی طور مرا ظہا دکر دے۔ تو چیراس پر ا متبار کیا جائے گا۔ این حضرت علی المر کفنے رضی الٹر عنہ کے تتعلق یہ کہنا کہ وہ دل سے ناخ تی تھے۔ اور فاروق عظم کے رعب ود بر برکی وجہسے اس برعت کے فلات اُوا زنراهٰ لُي آريهم لِي ﷺ بي ركبب فاروق اعظم ندرے عثمان عنی بھی أتتقال فه سكنهُ الدنملانت حفرت على المرتفظ رضى التنزعية كوبل . توبيم خوس و د بر به والهی نزر y - تونومت کس کا ؟ دورانِ خلافست حضرت علی المرتبطے دنی انٹرعنبر کواس برعت کی بیخ کن کرنی چاہیے تھی۔ اوراس کے اُنا رکونتیم کرناان کی منصبی ذمردارى فقى-ا درردكا وليس هي ختم برحلي تقيس - توبيسے بهتر مالات يس حفرت ملی نے اس و بوعن ، ، کومٹا نے کی بجا مے اس کی تحسین فرما ئی۔ اور فارو ق مظلم كوابنى دعاوُل سع نوازا حس سع على متواسع \_ كرده باول نخواسته نما زرّاد كح كواينا نا ، ، الشبع كان پربهت براا تهام ہے۔ اپنوں سے پر چھٹے۔ وہ بھی ان تحبين كيرس الفاظ كوانى كتب من ذكر كرا يكي مي الكي عني ير الحظرفه امن.

# حفرت علی عمر فاروق کے اس عمل کی زندگی بھر تعربیت کرتے کہ ہے ٹیبعکرت نشرح ابن صدید:

وَقَدْ دَوَى الرَّوَاةُ أَنَّ عَلِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ خَرَجَ كَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي خِلافَةِ عُنْمَانَ بُنِ عَفَّانَ فَنَراٰى الْمَصَابِيْحَ فِي الْمَسَا جِدِ وَ الْمُسُلِمُونَ يُصَلُّونَ نَالتَّوَا وَيُحَ فَقَالَ نَوْ رَ اللَّهُ فَتَبَرَ عُمْمَرَ حَكَمَا نَقَ رَالتَّوَا وَيُحَ مَسَاجِدَ نَا -

دشرح نیج ابلاغرابی صدیدهِلدسط فی رد النشبارح علی المتفی الخ مطبوع ببروست لمیع جدید)

ترجمه:

بہت سے داولیوں نے دوایت کی ہے۔ کو صفرت ملی کرم اللہ وجہ دمفان المبادک کی ایک داشت محضرت عثمان بن عف ن وجہ دمفان المبادک کی ایک داشت میں گھرسے با ہر تشریب نواہ ہو۔ ہے ایپ سنے دیکھا۔ کرمسی دول میں جرائع جل دہے ہیں اور مسلمان باہما عمت نماز توا و کے میں شعنول ہیں یہ دیکھ کرا ہیں نے عالم بائی

martat.com

اسے افتد اعمر بن الخطاب کی قبر کو مؤرفها کیو کم اس نے ہماری میدوں کو مؤرفها کیو کم اس نے ہماری میدوں کو جرا فول سے رفون کیا گیا ہے۔ اورخود نماز نواوی سے پڑے نے دا سے کو فورصال ہو آیا ہے۔ اورخود نماز نواوی سے پڑے نے دا سے کو فورصال ہو آیا ہے۔ ایرا آپ سے فارو آ اعظم کے بیے اس فورا نبست کی وجہ سے افتر تما کی ہما گی۔)

### لمحه فكريه:

مضرت على المرتفظ رضى الشرعز بريتهمت وهراكروه نماز تزاويح كم بارسيم د لی طور راضی نہے۔ اور پر کہ حضرت فارو تن اعظم کے دور خلافت میں تفینہ کاسما رالیتے ہوئے انہوں نے اس در بوعت ،، کی مخالفت نہ کی کس ندر بھیا کک نہمت اور كتنا برًا بنتا ن سعد الركسي في سفيد حسوط زد كيما بورني برأسي كى مثال سع حضرت على المرتيفيك رضى التدعينه كيه بزكورا رنشا د اور دعا - فيه ان تمام شكوك و شبهات پر یا نی بھیرویاہے۔ اگرمتر عن کومعمول سی بھی شرم وجیا رہوتی ۔ توانسس اعتراص کوم کزم کرزوین میں ملکہ ندو تبا۔ اور اگر حوالہ مذکورہ پار حکر ہی مقرم وجبار اجائے توائندہ اس تسم کے الزامات سے بینے کی کو شن کرے کا۔ نماز تراوی کا جماعت، میں رکعت اوراس میں ایک مرتبہ علی قرآن یاک سنانا یہ مبیّت وکیفیت حضرت عمر بن الخطاب رنبی النه عنه کی بجا و ہے ہی ایجاد عضرت شیرغدا رضی ایندمیز آنی بب نداگی- اور باعت مسرت بنی کریے سافنه ز بان ودل سے دمی تعلی میں اسے اللہ اعمر کی قررو ان کرد ہے۔ اس نے نبرے کھروں دمسجدوں) کو تزاویج ۔ اور ٹاونت قرآن سے روغی کی ا بل کشیع کے نفیا کر۔ کمے لحاظ سے حضر میں الم تقلیم ری ارز سے

اقوال دا فعال اس قدرا بميت ركيت بي كان من اوراقوال وافعال يغير من كوني فرق نس بو ایجب صوسی استرعا سرام کسی کام کود بجد کرنا موتنی فراکس و دست موجات ہے ۔ تو اسی طرح حندست ملی المرتف وضی اللہ عنہ کی کہی فعل کے ہونے ہوئے فاموشی فرمانا اہل کئیسے کے ہاں سنب نبوی کے مترادف ہے۔ توسئدزیر بحث (نم زُراورع) من بنہیں کو صفرت ملی کوم احد وجہدتے لوگوں کو پڑھتے دکھ كر كون فرايا . بلكائب سن تواس كوبهت سرا با- ا دراس تنفى كو دعاؤل سے نواز ايجو اس کا محرک تھ ۔ تواس طرح نایت ہوا۔ کر نماز تراویج کے بارسے میں او برعت ، ، فاردقی، سنے حفرے علی کرم اللہ وجبہ کی تحسین اور بسند برگی کی وجسے سنت نہوی كا درجها بادا وردمفال المبارك مي مي كوت نما وتراوي اجماعت اداكرن والا، اوراس مں ایک مرتبرقراک یاک سفنے سنانے والاحفرت علی کرم الله وجه کی حدیث تقریری کی بنا بران کے مکم اوران کی بہند بیمل کرنے دالاسے - اوراسی سے اس كى بىيان بھى ہو بالمے كى ـ كرحفرت على المرتفظ رضى المرعز كامحب صادق ہے یا رونام نہا دمحی علی " ہے۔

> ائمہ اہل بریٹ بھی دمضان المبارک بس تراوی براستے تھے۔

ا نوام بیل دوسری بات برخی که انترابل بمبت رضوان امتر عبر الم مین ن رمضال المبارک کے دوران روزم کی نمازعشار سے زا مرکفتیں نربط هیں۔ اور خاص اک کی مون مو بررہے۔ کویدا رام کا حصر بھی اس سے بہلے حصہ کی

martat.com

طرح سراسر خلط اور ب بنیا دہے۔ کیونکے مصرات اٹھ اہل بیت سے شیعہ کنب کے حوالے سے ایک مام کے حوالے سے بیا دی مام رکعت اور خاص کر بیس رمضان المبارک کوئٹوں سے کچھوزیا وہ ورکعات کا اہتمام فرات ۔ اور خاص کر بیس رمضان المبارک کی تو جس رکون تک اضافہ کرتے تھے۔ حوالہ الم طفح ہو۔

# ١١) الاستبصار (٢) من لا يحضره الفقيهة:

عَنْ سَعْدَةً أَنِي صَدَقَةً عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَكَيْهِ إِلسَّلَامُ قَالَ مِهَا كَانَ يَصْنَعُ فِي شَهْرِدَ مَضَانَ كَانَ يَتَسَتَفَلُ فِي كُلَّ لَيُلَةٍ وَ يَنِيْدُ عَلَىٰ صَلُوتِهِ السَّتَىٰ كَانَ بَعَصَرِتَىٰ قَتْلَ ذَلِكَ مُنْذُ أَقَالِ لَيْلَةٍ إِلَىٰ تَمَا مِ عِشْرِيْنَ كَيْلَةً فِيْ كُلِ لَيْلَةٍ عِشْرِبْنَ دَكْتَ: تَمَانِيُ دَكْمَاتٍ مِنْ لِمَا بَعْدَ الْمَغْرِب وَاثْنَكَىٰ عَشَرَةَ لَعِنْدَ الْعِشَاءِ الْأَخِرَة وَ يُصَيِّتُي فِي الْعَنْشُرِ الْأَ وَاخِرِ فِي كُلِّ لَيْسُلَةً نَكَلَا خِنْيَنَ وَكُفَّةً إِنْتُنَنَا عَنَسَرَةً مِنْعَهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَخَمَانَ عَشَكَرَبَعُكَ الْعِشَاءِٱلْمُخِرَةِ وَبَدْعُوْ وَيَجْتَهِدُ اجْتِهَا كَاسَدُنُدًا وَ كَانَ يُصَلِّينُ فِي لَيْلَةٍ إِخْدُى وَعِشْرِثْنَ مِاعَةُ رَحَمَةً وَ يُصَالِي فَيُ لَيْكَةً خَارَثًا وَعِشْرِ بُنَ وَمِاكَةَ رَكْعَةٍ

# ويجتهد فيهما

دا-الاستبهارجلدولاس ۱۹۲۸ فی الدریاد الاستبهارجلدول ۱۹۲۸ فی الدری خوات ۱۹۲۸ میلادوم می ۱۹۸ تا ۱۹۸ میلادوم می ۱۹۸ تا ۱۹۸ میلادوم میلاد میلادوم میلادوم

#### نزجماه:

سیترنا حفرت الم جفرصاد فی دخی ان عزیہ سے دوایت ہے کا کہ درمفان المبارک کے جہینہ میں ہردات نوا فل ذیا دہ پڑ ہتے تھے۔ اور اس سے بہلے پڑھی کئی نقلول کی تعداد میں اور زیادتی کو دیا کرتے تھے۔ دیا کرتے تھے۔ درمفیا ن سٹ ربیت کی پہلی داست ہے۔ میسویں داست کم ہردوز بس رکعت زیادہ اور افرایا کرتے تھے۔ ان بس میں سے اکھر کعن بعدنی زمغرب اور بارہ دکعن عشار کے اُخرین ادا کرتے تھے۔ درمفان المبادک کی اُخری دس دا تو اور اُلوں کی اُخری دس دا تو اور اُلوں کی اُخری دس دا تو منازی مناز منازی سے بارہ منازی منازی منازی سے بعد رہے بعد اور اُلوں کی اُخری دس در اور اُلوا کہ درمانی کرتے ہے۔ اس بی سے بارہ منازی منازی سے بعد رہے ہے۔ ام موصوف سے بست زیادہ گھوا کر دعا کیا کرتے ستھے۔ ایام موصوف

د منان المبارک کی اکیسویں دات کوایک سورکعت اوا فرا باکستے نفے
اسی طرع بیسویں دات بی بھی ایک سورکعت اوا فراستے الی دونوں
رانوں میں بہت ا ہتمام کیا کرتے تھے۔
فروع شافی :

عَنْ آبِيْ بَصِيْرٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى آبِث عَبْدِ اللهِ عَكَبُ وِ السَّلَا مُ فَعَثَالُ لَـ فَ آَبُقُ بَصِيْرِ مَا تَفُولُ فِي الصَّلَوْةِ فِي شَكْهُ رِ رَمَضَانَ - فَقَالَ لِينَهُ إِرَ مَضَانَ حُرْمَةُ الْ وَحَقُّ لَا يُشْهِمُ شَيُّ مِّنَى السُّلَّهُ وَدِ صَلُ مَا اسْتَعَطَعُتَ فِي شَهْ فِي رَمَضَانَ تَطَوُّعًا بِاللَّيْلِ وَالتَّهَارِ فَانِ السَّطَعْتَ آنْ تُصَيِّى فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ آلْفَ رَكْفَةٍ ( فَا فَعَلُ ) إِنَّ عَلِيًّا عَنْسَهِ السَّلَامُ فِي اخِيرِعُتُمُومِ \_ كَانَ يُصَلِّىٰ فِي كُلِّ يَوْمٍ قَ كَبُلَةٍ ٱلْفُ رَكْفَةِ فَصَلْ يَا آبَا مُحَمَّدٍ لِيَادَةً (فِيْ) رَمَضَانَ فَقُدُتُ كُنْ حَمَدُتُ فَدَاكَ فَفَالَ فِي عِشْرِيْنَ لَيْكُةً تُصَلِّي فِي كُلّ لَيْلَةٍ عِشْرِيْنَ دَكْعَةً شَمَانِيَ رَكْعَابِ قَبْلَ الْعَنْمَةِ وَ اثَّنَتَى عَشَرَةً زَكْعَتَّا تَبُدَ هَاسِوٰى مَا كُنْتَ تُصَلَّقُ قَسُلَ

قَيْلُ ذَٰلِكَ فَيَاذَا دَخَلَ الْعَشُرُ الْاَ وَاخِرُ مَصَلِ اَلْكَ فِيْنَ رَكْعَتُمَّ فِي كُلِ كَيْلُةٍ فَكَافِي رَكْعَاتٍ فَبُلَ الْعَنْ مَا فِي وَاثْنَائِنَ وَعِشْرِ بِنَ رَكْعَةً بَعْدَ هَاسِلَى مَا كُنْتَ تَغْمَلُ قَبْلَ ذَٰلِكَ.

(فروع کا فی جلد ۲ صغیر نبر ۱۵۴، باب حساید اد من العسالوة فی شهر در مضان)

ترجمه

سے پہلے ) اور بارہ نمازعتا ہ سے بعد۔ لیکن یہ جیں ان رکھتوں کے ملاوہ ہوئی چاہئیں۔ جوتم عام طور پردوزانہ پرا ہتے ہو ۔ پیرجیب دمفان المبادک کا آخری عشرہ (یعنی آخری دی ون) نفروع ہو۔ تو ہردات میں دکھت ا داکرد۔ اس طرح کوشاء سے قبل آگھ دکھت ا ور بعد از نمازعشار با کیس دکھت لیکن یا جی عیردمغان ہی روزانہ کی تعدا درکات کے علاوہ ہوئی چاہئیں۔

### الحاصل:

عنی که تمام اموں کے امام حفرت علی المرتبطے دننی المترعنہ (لفتول الم جعفر صا د تی دخی اللہ عنہ) رمضان کی ہرداست اوراس کے مردن بیں ابک مزار دکھست اورا فرما یا کرتے ہتنے۔

ا بتدائی جیس د نوں کے بعد پیرروزا نہ بیس رک نت داکر نااٹمہ اہل ہیت کی عادت مبارکہ نفی نے ورجی اس قدرزیا دہ عباوت میں شغول ہوتے ۔ اور اپنے متعلقین واحباب کو بھی اسی طرح زیادہ نوا فل پڑے نے کی زغیب دستے ۔ معترض نے تو یہ کہ کر بڑی بڑا نامی تھی ۔ کرحضرات ائمہ ابل بیت سے نوکوئی

### martat.com

را کدیمباوت (نغل) کی دوایت ہے۔ اور نہی اُن کامل اس کی تا بُید کرتا ہے۔ آپ نے حقیقت حال طاحظہ کی ۔ ائرا ہل بیت خود بھی دوران درمضان المبادک بمیں سے سے کر بمس رکعات کے ۔ اوردوس و کر بمس رکعات کے ۔ اوردوس و کو بھی اس بڑمل بیرا ہونے کا حکم دیا کرتے ہتھے۔

لدزامغنرش کا معتراض استهمبار خنورا، بهوگیاد اوراسی کے شمن میں اس اعتراض کی بھی تردید بهوگئی۔ کرنماز تزاد یے عمر بن الخطاب کی ایجا دکردہ ووبدمست سیئر،، ہے۔ زکسی امام نے اسے اپنا بار، ورنداس کا کوئی ثبوت ؟

ان حوالہ مات کے ذکر کرنے کے بعد بھی اگر کوئی ہی کہتا بھرسے ۔ کرنماز تراویک دو برعمت فار وقی ،، ہے۔ وغیرہ وغیرہ تو بھر بھھ لیجئے ۔ کوالیا کہنا اس کے انلی برخت ہونے کی علامت ہے۔ اثمہ اہل بیت خود بڑھیں۔ دو سروں کو بڑھنے کا حکم دیں۔ اور پر کہے ۔ کا برعمت سینہ ،، ہے تواس سے ہو دہ ۔ اور یا وہ گوئی کو کو ن سنے گا۔

mariai.com

طریقه ما مل کر کے بیتین کی منزل بک جا تا چا ہٹا ہوگا ۔ اورکوئی بنین وعدا رکی مبنک انارکر سی وصدا تحت کی سدا بہار دیکھنا چا ہے گا۔ تو وہ بغیبنا اس میں بہ مران بہوگا ۔ اوراگرکوئی بھو سے سے سیدھی را ہسسے بہٹ جبکا ہموگا ۔ توانٹ وا مندیقینیا اسسے صرا کمشنیقیم برمین انھیں ہرگا۔ برمین انھیں ہرگا۔

ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم



جنازه کے حیث مسائل

النزنالی نے جس اُدی کو دنیا ہیں بھیجا۔ اس نے بالآخر بہاں سے کوئی کرناہی ہے اور بھراس دنیا ہیں کیے گئے اعمال کا حساب و کنا ب یوم جزاکو دینا ہوگا جب کی خص کے انتقال کا وقت اُتا ہے۔ تو مر نے والا اپنے بارے میں جو کچھے ہونے والا ہوتا ہے۔ اس کا خورضا ہو کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر دو زخی ہے۔ تو جان سی سکتا۔ اگر بنتی ہے۔ تو اس کے ساتھ زم سوک ہوتا ہے۔ اور اگر دو زخی ہے۔ تو جان نکالغ والے فرشتے سخت سوک کرنے ہیں۔ اسی طرح کچھ علا مات ایسی ہوتی ہیں۔ جن سے ماخرین بھی مرنے والے کر رہا ہی بارے ہیں کچھ نے کچھ نظر ہا قا مُر کر سکتے ہیں بیشل اگر ایک اُدی ہوت رخصت کلمہ والے کے بارے ہیں کچھ نے کچھ نظر ہا قا مُر کر سکتے ہیں بیشل اگر ایک اُدی ہونے کی ہوگی۔ اور اگر والے اُس فینی ہونے کی ہوگی۔ اور اگر والے اُس فینی ہونے کی ہوگی۔ اور اگر فینی نے بی بیشل اگر ایک اُدی ہونے کی ہوگی۔ اور اگر فینی نے بی بیشل اگر ایک اُدی ہونے کی ہوگی۔ اور اگر فینی کہ دور نے اُس کی عدر سکتی ہیں بیشل اگر ایک اُدی کے دور نے اُس کے دور زخی ہیں نے کہا میں میں ہونی ہیں ہونی میں اُدی کے دور رہا ہی سے بینا رہا۔ تو اس کی بدولت دنیا سے اس کی رخصتی ایمان واسلام کے ساتھ ہو۔ اور جوائس کے فلاف رہا ہو وہ اُخری کھات ہیں کی رخصتی ایمان واسلام کے ساتھ ہو۔ اور جوائس کے فلاف رہا ہو وہ اُخری کھات ہیں

mariat.com

مکن ہے کلم کے بغیر ہی جل پڑھے ۔ ان باتوں کو دیجی جائے۔ تو اہل تشیع کی نفذ بڑا ہر کرتی ہے ۔ کران اہل تشیع میں سے مرنے والا تا بلِ شِنسش نہیں ۔ ان کے جندم اُئل مجواد ملاحظہ ہوں ۔

\_\_\_لوقت مرگ اور او تعنی سے سے \_\_\_ باؤل قبلہ کی طریف کرو \_\_\_\_

# وسائل الشيعه وغيره

دا - دسائل الشيعة عبد وم كتاب الطهارت من ۱۹۱۱ باب وجرب توجيد لمختصر لخ (۲- فقر الامام حبفرصا دفن جلدا ول ش ۱۰۲ سنر كرفه الامنحند س د ۲ - شخر برابوسسها وجلدا ول من ۲۲ ، في الاحكام المختدالخ )

#### ترجمه:

سبلمان بن فالدروایت کرتاہے۔ کہ یں نے حضرت ام جفرصاد ق و دفعی اسٹر عنہ کوید فرمائے ہوئے سنا۔ جب نم یں سے کسی کے ہاں کوئی مرجائے۔ نواسے فبدر کرنے کوئے کوئی بہنا وی اورائے سے نسل دہتے وقت بھی اسی طرح کرو۔ بینی اس کے لیے نبدکی طرف گڑھا کھو داجائے جس بیں اس کے عنس کا بابی گرسے۔ بہ اس لیے ناکر لوفٹ عنس اس کا مناور فدم فنبہ کی طرف ہو جائیں۔

# وسائل الشيعه:

عَنِ الصَّادِ قِ عَتَنِ إِلسَّلَا مُ آنَاهُ سُرُلَ عَنْ تَوْجِنهِ الْعَبْلَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ وَخَلَ وَسُعُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلِ وَشُعُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلِ وَشُعُلُ اللَّهُ وَيَاللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلِ وَشُعُلُ اللَّهُ وَلَا لَيْنُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(وسائل الخبيد طدووم ص ٦٦٢ كتاب اللمارت باب ننوجبيد حدا لمختصس مطبوع تهراك طبع جديد)

#### نرجه:

الم جعفرصادق دخالی سے پرجھاگیا۔ کومیت کامُنہ کس طرف کیا جا نا چاہیئے ؟ آب نے فرمایا۔ کواس کے قدموں کے توسے فبد ورخ کردو۔ اور پھرفر ایا۔ کو حضرت علی المرتفظی دخالی ہے ۔ کوخورت بیان کیا ہے ۔ کوخورت کی المرتفظی دخالی المطلب میں سے ایک کے پاس تشریع اسٹر علیہ وہم ایک مرتبہ اولا دِعبدالمطلب میں سے ایک کے پاس تشریع نے ۔ اس وقت وہ قریب المرگ نظا۔ اور لوگوں نے اس کا منہ تبدی طرف نہیں کیا ہوا نظا۔ آپ سے فرمایا۔ اس کا چہرہ تبدی طرف کردو۔ کیونکی جب نم ایسا کرو گے۔ تو فرشنے اس کی طرف تبدی کی طرف کردو۔ کیونکی جب نم ایسا کرو گے۔ تو فرشنے اس کی طرف ایک میں اس نے دم تو فردیا۔ اور بالا خراسی حالت میں اس نے دم تو فردیا۔

\_ مرنے کے وقت مرنے والے کے ممنہ \_\_\_\_ \_\_\_منی نیکلنے کا نبوت \_\_\_\_

## من لا بحضره الفقيس

سُئِلَ الصَّادِقُ عَكِيُهِ السَّكَرُمُ لِأَيِّ عِلَّهِ يُغْسَلُ الْمَيِّتُ؟ قَالَ تَخُرُجُ هِنْهُ النَّطُفَةُ التَّيِّ خُلِقَ مِنْهَا تَخُوجُ مِنْ عَيْنِهِ اَوْمِنْ فِنِيهِ وَ مَا يَحُرُجُ اَحَثْ مِنْ عَيْنِهِ اَوْمِنْ فِنِيهِ وَ مَا يَحُرُجُ اَحَثْ وَمِنَ الدَّنْ المَّارِدَةُ مَرَى المَّارِدِةُ مِنَ التَّارِدِةُ مِنَ التَّارِدِةُ الْجَنَّةِ اَوْمِنَ التَّارِدِة (ا ـ من لا تحضره الفقينية حبدا و ل ص م ٨ في عشل ميت مطبوعه نهران طبع جديد)

ترجها:

الم مجعفرها دق رضی الدعندسے برجیا گیاکمیتن کونسل کس علّت کی وجرسے دیاجا تاہے ؟ فربایاس کی انگھول یا س کے منہ سے وہطفہ نکتا ہے جس سے اُسے بیدا کیا گیا تھا۔ داس نطفہ کے محملے کی وجم سے اُسے نیدا کیا گیا تھا۔ داس نطفہ کے محملے کی وجم سے اُسے نس کی ضرورت بڑتی ہے ) اور وقعض مرنے گانہ اُسے اُسے اُسے منت بی ہویا دوزخ بی دکھا دیاجا ہے۔ اُس کا خروی مکان جاہے جبنت بی ہویا دوزخ بی دکھا دیاجا ہے۔ ربغیرد بیکھے وہ مزنانہیں ہے)۔

ورما كل الشبعه

عَنَ إِنْ عَبْدِ اللهِ الْعَنْ وِيُنِي فَالَ سَالُتُ اَبَا جَعْ غَرَ مُحَمَّدَ بُنَ عَكِيٍّ عَلَيْ هِ مَا السَّلَامُ عَنْ عُسُلِ الْمَيْتِ لِاَيِّ عِلَّةٍ يُغُسَلُ ؛ وَلِا يِّ عِلَّةٍ يَغْسِلُ الْغَاسِلُ ؛ فَسَالُ الْغَاسِلُ ؛ فَسَالُ الْعَاسِلُ ؛ فَسَالُ الْعَاسِلُ ؛ فَسَالُ الْعَاسِلُ الْعَاسِلُ ؛ فَسَالُ الْعَاسِلُ الْعَاسِلُ الْعَاسِلُ ؛ فَسَالُ الْعَاسِلُ الْعَاسِلُ ؛ فَسَالُ الْعَاسِلُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَاسِلُ الْعَاسِلُ الْعَاسِلُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عُلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعُلْمِ الْعَلَى عَلَى الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمِ الْعُلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَ

داروسائل الشبيد عبد دوم صفح نمبر ۲۸۷ كناب الطهارت) د۲ - علل النسب الع باب نمبر ۲۳۸ ص . . ۲۷ العلة التي من اجلها بنسل المبيت الخ)

#### ترجمات:

ابوعبدا نندقزوین کتاب کری نے امام محد باقر رضی الدُعندسے پر چھا
کرمیت کونس کی بنا پر دیا جا تاہے ؟ اورمیت کونس دینے
والاکیوں نسس کر تاہے ؟ فرایا میت کونس اس بے دیا جا تاہے کیز کو
داکس کے منریا انکھوں سے منی تکتی ہے جس کی وجہ سے) وہ جنبی
مرجا تاہے ۔

# وسأعل الثبيعه

عَنْ عَبُدِ الرَّحْمُنِ بُنِ حَمَّادٍ قَالَ سَاكُنْتُ آبَا اِبْرَا هِ بْهَرَ عَكَيْهِ السَّلَا مُرْعَنِ الْمَيْتِ لَمُ يُغُسَلُ عَنْلَ الْجَنَابَةِ؟ فَذَكْرُ حَدِيثًا يَقُولُ فِيْهِ فَإِذَا مَاتَ سَالَتُ مِنْهُ تِلُكَ التُّطُفَةُ بُعَيْنِهَا يَعْنِي الَّيِّي خُلِقَ مِنْهَا فَمِن ثُكَرَّ صَارَ الْمَيْتَ يُغْسَلُ عُنْسُلَ الْجَنَابَةِ.

(۱ - وسائل الشبعه جلد دوم ص ۹۸۷ کتاب الطهادت) ۲۵ - علل السشال نع باب ۲۳۸ صن<u>۳</u> مطبوعه حید ر رینجون اشرون)

#### ترجه:

عبدار حمن بن حاد کتا ہے کہ میں نے ابرا براہیم سے پر جھا۔ کرمتن کو عنوب اس سے کو جب اُ دمی مُرتا ہے ۔ خسل جنابت کی مرا ا خسل جنابت کیوں دیا جا تا ہے ؟ بولے اس سے کوجب اُ دمی مُرتا ہے ۔ توبعینہ وہی نطفراس اے منہ با اُنگھوں اسے بہذ کا ہے ۔ جس سے اُسے بیدا کیا گیا تھا۔ ہی وجہ ہے۔ کجس کے سب میت کو جنا بت کا عشار ہیں وجہ ہے۔ کرجس کے سب میت کو جنا بت کا عشار دیا جا تا ہے۔

مبت کے منہ یا انگھوں سے نکلنے والے \_\_\_ لطفہ کی نشریہ کے \_\_\_\_ لطفہ کی نشریہ کے \_\_\_\_

فروع کافی

فَيْادًا اَرَادَ اَنْ يَخُلُقَ خَلْقًا اَمْرَهُمُ فَاخُذُ وُامِنَ التُرْبَةِ النَّيْ عَالَى فِي كِتَابِهِ مِنْهَا خَلَفْنُكُمْ وَ دِينِهَا لَعُنْ رَبِّكُمْ تَارَةً انْخُرى وَ فَيْهَا التُكُوبِ كُمُ وَالدَّهُ النَّكُمُ وَمِنْهَا النَّحْرِ بَحِكُمُ وَتَارَةً انْخُرى فَعُجِنَ النَّكُ فَا التَّكُوبِ كَمُ وَتَارَةً النَّيْ مِنْهَا بَعُدَ انَ النَّطَعَة بِيتُلكَ التَّكُرْبَةِ النَّيْ يَكُلَّةً عَنَا ذَا تَمَتُ لَكَ التَّكُوبِ مَنْ اللَّهُ عَنَا ذَا تَمَتُ لَكَ اللَّهُ عَنَا ذَا تَمَتُ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَا وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ر فروع کا فی جدرسوم ص ۹۳ ۸ کما بالجنائز مطبوعه تهران طبع عبدید)

تنها:

جب الله تعالى كى بداكر فى كاراد د فرما تا م و توفر تتقاسى مٹی میں سے کھے ہے آئے ہیں حس کے بارے میں استرنعالی نے قرآن کریم می فرایا ہے۔ وواس سے ہم نے تہیں بیدا کیا، اوراسی میں ہم جہیں لوٹائیں گے اوراسی سے دوبارہ ہم مکالیں گے "نطفہ كواس منى من وال كوس سے بداكر المقصود بوتا سے كوندها جاتا ہے اوریراس وقن ہوتا ہے۔جب وہ مال کے رحم میں چالیس ولھے رات كزارليتا ہے۔ ميرجب اسے چارمهينه مكل موجانے ہيں أنو فرضت الله نعالى سے عرض كرنے إلى اسر إكبا بعد كرے كا ؟ بھرا سرتعالی جوارا دہ کرتا ہے۔ اس کا حکم دتیا ہے۔ رو کا یا رو کی اول یا سفید - بھرجب مرتے وقت اس کی دوج تکستی ہے ۔ تو ہی نطف بعین اس کے برن سے (آ نکھ بامنے ذربعہ) نکلتا ہے۔ وہ مرنے والا جهوا مویا برا، مذکر به مامونت اسی بنا پرمیت کونس جنابت دیا

4.4

\_ میت کو ما تھ لگانے والے برل اجب میونے کا نبوت \_\_\_\_

تحريرالوكبيله

فَصُلُ فِي غُسُلِ مَسِ الْمَبْتِ عَدَسَبُ وُجُوبٍ مَسَّ

مَيِّتِ الْإِنْسَانِ بَعُدَ بَرُدِ تَمَامِ جَسَدِهِ وَقَبْلُ نَعُامِ عَسُدِهِ وَقَبْلُ نَعُامِ عَسُدُهِ وَالْكَافِرِيَّا عَسُلُهِ لَابَعُدَ هُ وَلَوْكَانَ عَسُلُكُ إِصْطِرَارِيًّا وَلَا فَنْ فَى الْمَيْتِيتِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَالْكَافِرِ وَلَا فَنْ فَى الْمَيْتِيتِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَالْكَافِرِ وَالْكَافِرِ وَالْفَيْدِ وَالصَّغِيرِ حَتَّ السِّعْطِ إِذَا تَتَهَ وَالْكَافِرِ وَالصَّغِيرِ حَتَّ السِّعْطِ إِذَا تَتَهَ لَا اللَّهُ وَالْكَافِرِ وَالصَّغِيرِ وَالصَّغِيرِ حَتَّ السِّعْفِ الْمَاتُ وَالْكَافِرِ وَالصَّغِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالسَّعِيرِ وَالسَّعِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالسَّعِيرِ وَالسَّعِيرِ وَالسَّعِيرِ وَالسَّعِيرِ وَالسَّعِيرِ وَالسَّعِيرِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَلَيْ الْمُعْمِدِ وَالْمُعْمِدِ وَالْمُعْمِدِ وَالْكُولِ وَالْمُعْمِدِ وَالْمُعْمِدِ وَالْمُعْمِدِ وَالْمُعْمِدِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْمِدِ وَالْمُعْمِدِ وَلَالْمُعْمُولُولُ وَالْمُعْمِدِ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمِدِ وَالْمُعْمِدِ وَالْمُعْمِدِ وَالْمُعْمِدِ وَالْمُعْمِدِ وَالْمُعْمِدِ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمِدِ وَالْمُعْمِدِ وَالْمُعْمِدِ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُلِقِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَّالِ وَالْمُعِلَى وَالْمُعْمِدِ وَالْمُعْمِدِ وَالْمُعْمِدِ وَالْمُعْمِودِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعُولِ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعْمُومُ و

#### ترجه:

میتن کو چون نے بون کے بارے میں احکا مات میتن کو ہاتھ گئے نے

یرجونس واجب ہوجاتا ہے۔ وہ میت کے تمام جم کے مطن ٹا

یرطنے پرائسے ہاتھ لگانے واجب ہوجائے گا۔ اوراس کے گئی سل

دینے سے پہلے پہلے ہاتھ گئی سے وجوب لازم اُ تاہے ۔ جب
میت کونس دیے دیا جائے۔ تو پھرائے سے ہاتھ لگانے سے ہاتھ

میت کونس واجب ہیں ہوتا ۔ اگرچ پینس بام مجوری ہی دیا گیا

ہو۔ ہاتھ لگانے والے پرئسل کا واجب ہونا برحال خروری ہے۔

میت میان ہو یا کا فر بھیو ٹی ہو یا بڑی حتی کہ وہ کیا بچ جو چا رہ مال کے

میت میان ہو یا کا فر بھیو ٹی ہو یا بڑی حتی کہ وہ کیا بچ جو چا رہ مال کے

دم یں دستے کے بعد بدیا ہواان یں سے کسی کو بھی ہاتھ لگ جائے

تو ہاتھ لگانے والے برغس واجب ہے ۔ اسی طرح اس میں بھی کوئی

فرن ہیں برکمیت ذیرہ بیدا ہو کر مرک یا مرک ہو ٹی پیدا ہوئی فود

### mariat.com

ہ تھ لگایا ہویا ہا تھ لگا باگیا ہو ۔ کیونکا ان صور توں میں ہا تھ لگا ناصا دق اُجانا ہے ہدا اگر کو ٹی تھنی میسن کے ناخن کو اپنے ناخن لگا تا ہے تب بھی ناخن لگانے والے پڑنس واجب ہوگیا۔

## مذاهب

مَسُّ الْكِيّتِ وَا دَامَسَّ الْإِنْسَانُ مَيْسًّا إِنْسَانِيًّا فَهَلُ عَكَيْهِ الْوُصُوعُ ، آوِ الْغُسْلُ اَوْ لَا يَجِبُ عَكَيْهِ لَكُنُىء ﴿ وَ قَالَ الْأَرْبَعَ لَهُ مَسَّى الْمَتِيتِ لَـ يُسَى بِحَدَثِ اَصْغَلَ وَلَا أَكْبَرَ- آئَى لَا يُوْجِبُ وُّ ضُسُوْءً ا وَ لَا غُسُلًا وَلاَثْمَا يَسْتَحِبُّ الْغُسُلُ مِنْ تَغْسِيْل الْمَيْتِ لَامِنْ مَسْهِ كَالَ ٱكْثَنُ الْإِمَا مِتَدَةٍ يَحِبُ الْعُسُلُ مِنَ الْمَتِن بِشَرُطِ النّ تَيْبُرُدَجِسْمُ الْمَيْتِ وَانْ تَيكُوْنَ الْعَرَشُ قَبُ لَ النَّغُسِيُ لِ الشُّرُعِيِّ فَاإِذَ احَصَلَ الْعَرَشُ قَبُلَ بَوُدِهٖ وَبَعْدَالْعَوْتِ بِلَافَصْلِ اَوْبَعْسُ دَانُ تَكَرَّ التَّغْسِيُلُ حَكَلَا شَيْءَ عَكَى الْمَاسِ ر وَ لَمُ يُعَكِّرِفُ وَا فِي وَجُوْبِ الْغُسْلِ بَيْنَ اَنَ تَكُوْنَ الْعَيِّتُ مُسْدِمًا أَوْغَنْ يَرَمُسْلِمٍ وَلَا بَيْنَ أَنْ تَيْكُوْنَ كَيِبْرًا أَقُ صَغِيُزًا حَتَّىٰ وَكَوْكَانَ سِتُعُطَّاتَةَ لَهُ أَزْبَعَتَهُ ٱشْهُرٍ وَسَوَا جَحَصَلَ الْمَشَى إِنْحِيْبَارِيُّنَّا أَوْ إِصْطِرَا بِ حِيًّا عَافِلًا كَانَ الْعَاشُ أَوْمَجْنُوْنَاصَغِيرًا أَوْكَيِبْرًا فَيَجِبُ الْغُسُلُ عَلَى الْعَجُنُونِ بَعْثَدَ الْإِصَّافَتَةٍ وَ عَسَلَى الصَّغِيْرِ بَعُدَ الْبُكُوعِ بَلُ اَوْجَبُ الْإِمَامِيَّةُ الْعُسُلَ بِمَسِى الْقِطْعَةِ الْعَنَافَةِ مِنْ حَيِّ اَوْمِنْ مَتِيتٍ إِذَا كَانَتُ مُشْتَعِلَةً عَلَى عَظْهِ مِنْ اَوْمِنْ مَتِيتٍ إِصْبَعًا قُطِعَتُ مِنْ حَيِّ وَجَبَ الْعُسُلُ وَكُذَ الْوُلَمَسَتُ إِصْبَعًا قُطِعَتُ مِنْ حَيِّ وَجَبَ الْعُسُلُ وَكُذَ الْوُلَمَسَتُ مِسَيًّا مُنْ فَصِلَةً مِنْ مَيِّيتِ اَمِّنَا إِذَا كَمَسَتِ السِّنَ بَعُدَ انفيصالِها مِنَ الْحَيِّ فَيَجِبُ الْعُسُلُ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا لَحْظُ وَلا يَجِبُ إِذَا كَانَتُ مُجَرَّدَةً .

د مذا بهب خمسه ص ۵ و در کمس المبیت مطبوعه نهران جدید)

ترجمه:

میت کوچھونے کے احکام حب کوئی اُرمی کی انسا نی میت کوچھوٹا ہے توکیااس چھونے والے پروضوء یاعنس واجب ہوتا ہے یا کچھ جھی واجب نہیں ہوتا ؟ -

ائداربدنے کہا ہے۔ کرمیت کو چونا ندھدت اصغرہے اور نہ ہی مدت اکبر۔ بعنی اس کو چونے سے وضوء یافسل کچے بھی واجب نہیں ہڑا اللہ میت کو فسل دینے لیا نیافسل کر امنحب ہو آا ہے میں الرائیں ہے۔ میست کو چوئے سے نہیں ۔ الرائیں والم میہ اکا کر اکثریت برکہتی ہے۔ کرمیت ان ان کو چونے والے یوفسل کرنا واجب ہو جا تا ہے لیکن اکس کے لیے سر شرط یہ ہے کرمیت کا جسم مطفظ اہو جبکا ہو۔ اور چھونا اس کے لیے سر شرط یہ ہے واقع ہوا ہو۔ لہذا جب کسی نے میت کو محفظ الموس کے میں کے میں کو کھنظ الموس کے ایک سے پہلے واقع ہوا ہو۔ لہذا جب کسی نے میت کو کھنظ الموس کے میں کے میت کو کھنظ الموس کے میں کے میت کو کھنظ الموس کے میں کو کھنظ الموس کے میں کے میں کو کھنظ الموس کے میں کو کھنٹ کے کھنٹ کو کھنٹ کے کھنٹ کو کھنٹ کو کھنٹ کو کھنٹ کو کھنٹ کے کھنٹ کو کھنٹ کے کھنٹ کو ک

بعدهموا توجهون وال يركه بهى واجب بنين بوكا ا مابہ نے یہ کوئی فرق نہیں کیا۔ کرمیت مسلان کی ہویا کافر کی اور نہ ہی بالغ نابالغ کا فرق روا رکھا۔ یہاں بک کراگرمیت ایسے کیے بیتے کی ہے ۔ جر جارما ہ کک رحم بن رہا ہو۔ نواس کو چھونے بر بھی عسل واجب مو گا۔اسی طرح بھونا پاسے ابنے اختبارے ہویا مجبوراً اچونے والاعاقل مويامجنون ، جيواً مويا إلغ ان نمام ريسل واجب سے ال مجنوں فاقہ کے بعدا ورنا بالغ بالغ ہونے کے بعثس کریں گے ۔ بلکہ ا ما ببہ نے عسل اس صورت میں جھی واجب قرار دیاہے کر اگر کسی نگر انسان كاكوئى عضوياس كاكوئى حصركاف بباكيا باكسى ميت كاعضوج سك م کی بھی سا تھ ہو۔اس کے سا تھ جھونے والے پر بھی عسل واجب ہو جائے گا۔ الرکسی زندہ اوی کی انگی کا اس کواس سے میت کو چھوا بھر بھی عنس واجب ہے۔اسی طرح اگرمیت کے جمد انندہ وائت کو ہاتھ مگ گیا ز بھی شل واجب ہو عائے گا۔ إن اگرزندہ اُ دمی کے علاقت و دانت كو إنه تف لكارتواس مسعنس تب واجب بهو كارجب اس ير کچھ گوشت لگا ہوا ہو۔ اوراگر بالکل فالص دائت ہی ہے گوشت اس يرقطعًا نبيل الزابي وانت كوهيوسنه واسد يركيه بهى واجست

لمون رير:

ا الشیع کی مُب کے حوالہ جات سے یہ بات روزِروشن کی طرح واضح مولئی ۔ کدان کے مذہب وصلک میں بوقت مرگ اور بوقت عنس مُردے کے

باؤں تبدی طرف کرنے چاہی اور یہ بھی نابت ہوا کہ مردہ تف مرا پر اس ندر شدید نجس اور ناپاک ہوجاتا ہے۔ کواس کے ناخن کوچونے والے پر بھی غسل اجب ہوجات کہ اور یہ کہ مردے پرغسل جنابت ہوتا ہے۔ یعنی اس کے جسم سے نطفہ سطحے کی وج سے وہ بریدا ورجنبی ہوگیا ہے۔ ہندا اسے پاک کرنے کہ لیے آسے غسل جنابت ویا جاتا ہے۔

حیرانیا س امرکی ہے۔ کواگر زندہ آدمی یعنسل جنابت لازم ہوجائے۔ تو نہ اس کے کیڑے مجس ہوں جواس نے بہن رکھے ہیں۔ بیٹر طبیکہ ان پرستقل طور رخامت ن الله اوراس جنبی کواگر کوئی دوسرایاک شخص التحدالاسے - تواس یونس واجب ز ہونے کے خود اہل تشبع بھی قائل ہیں واور پیفنیقت ہے کومنبی آدمی کے ماتھ مس کرنے دانے پر وجوبِ عنس کا حکم نز قرآن کریم اور نہی اما دیث مقدسہ میں موجود ہے۔ یہاں مک زوا ہل تشیع کی نقع علی ونقل کے مطابق بات کرتی نظراتی ہے۔ بکن خدا بہنز جانما ہے۔ کو ایک شبعہ کے مرنے کے بعد جب وہ تھنڈ ایٹ گیا تو اس كامرده جسم اس قدر صنبي اورخس بوكيا-كركوني كندگي اس كامقا بدنهي كرنسي نجاست علیظہ بول تو تمام نجاسات سے بڑھ کرنجس ہوتی ہے۔ لیکن وہ بھی اگر خنك ، موجائ - اورائس كوئى إعقالك ، توجب مك أس كالجه حصة ا عقد سكان والے كے الحق برنے كے كا-اس كا دھونا لازم نہيں ہوتا ليكن بمرابوا ننیعہ جو سسر دیو گیا۔ آناغلیظ نحس ہو گیا۔ کواس کے ناخن سے اگرکسی کا ناخن مگ گیا ۔ تو ناخن لگانے واسے پر بھی عسل لا زم ہو جا تا ہے۔ ا ور بھرا ّ ناغلیظ بلید جوا بھی ابھی مرا ہو۔ اور حسم مب طبعی حرارت کھے یا لی جاتی ہو۔ تو پیر اسے بلیدو تجس نہیں کہا جاتا جبت المحول من اس پرکبا آنت آگئی کروہ یا فانہ سے بھی زياده ببيد جوگبار

### نوٹ،

ال مقام پراگرکی بنیعہ یہ کے اوقت عسل مُردے کے پاؤل تنبہ کی طرف کنے پراگر تمیں اعتراض ہے۔ تواجعے گھر کی خبر لو۔ احنا ف کے نزدیک جب ادمی کھڑے ہوکر نماز پڑھنے کی طاقت ندر کھے۔ اور بیٹھ کر بھی زپڑھ سکے۔ تو بیٹے یسٹے ایسٹے اسے نماز پڑھنا جا نرزہے۔ اور نماز بڑھ سے کے بیے اس کی ٹانگیں تبرائرخ ہونے کا مشاد موجود ہے۔ اگریہ بات آئی ہی بُری تھی۔ تو صفیر ل کے زدیک قبد کی طوف پاؤل کرکے نماز پڑھ سے کے کی اور کا مائر سے ہے اسکی ٹردیک قبد کی طوف پاؤل کرکے نماز پڑھ سے کے کے ایس کی ٹردیک قبد کی طوف پاؤل کرکے نماز پڑھ سے کی کیول اجازت ہے ؟

### جواب

نفته حنفی بیل میس میل موجود ہے۔ کین اسے اہل تنبع کامقصد بیرا مرکز نہیں ہوسکت برسک برسک برسک اہل تنبع کامقصد بیرا مرکز نہیں ہوسکت برسک برسک بیرا کا بیان ہوت و الی ہوت و سے پہلے بیرا کرنا لازی ہے۔ اوراگر وہ خیرط آخر نما ذرک بیا جدا ال مال بیروت و الی ہوت الی سے سلام بھیرنے بک برقوار رکھنا فروری ہوتا ہے۔ الن سٹر المط میں سے الیک تبلو رُخ ہونا بھی ہے۔ جہاں بک مکن ہو۔ اس بڑمل کرنا خروری ہے ۔ کھولے ہوکر تو واضح ہے۔ کرمن قبل کی طوت ہی کرے منا زیادہ ی الیک تبلو رُخ ہونا ہی ہے۔ جہاں بھی کرکے منا زیادہ ی جا در بیٹھ کر بھی الیا کہ کر تو اسے ۔ اور بیٹھ کر کو ایسا کر پڑھ ہنے کی ہمت نہیں ۔ تو اسے بیٹ کی ہورت برا منازی ہا ہے۔ ملک میں منا گروٹ بی اردا گر جو سے و من قدر ہو سک ہی شمالاً جن اورا گر جو سے بیٹا ہوا ہے۔ تو منہ قدید کی طرف جس قدر ہو سک ہو سے ۔ اورا گر کروٹ برا ہو ہے۔ اورا گر کروٹ برا ہے۔ تو بھر دا میں کروٹ برا ہوئیا ہونے کی مورت برائی ہونے کی مورت برائی ہوئے ہی مورت برائی ہوئے ہی مورت برائی ہوئے ہی مورت برائی ہوئے کی مورت برائی ہوئے ہی مورت برائی میں می اُدوٹر بھی ہو جا تا ہے ۔ ایک صورت تو یہ تھی ۔ دوسری صورت برائی ہوئے کی مورت برائی ہوئے ہوئے ہی میں می اُدھ مر بی ہو جا تا ہے ۔ ایک صورت تو یہ تھی ۔ دوسری صورت برائی ہو

نمازی کوشہ قاغرباً مٹایا جائے بینی اس سے یا وُں تبدک طرف اور سَرمشرق کی طرف ہ اس صورت بن بھی اس کا چہرہ قبد کی طرف ہوجائے گا۔ تو یاطر بقت من تجد کی طرف كانك يدى كالكارا وري فقاحنى مي اس بريا بندى نبي بعنى الركر في شخص سشرقًا مزاً بیٹ کرتبدی طرف یاول نہیں کرتا۔ تواس کی نماز ہوجاتی ہے۔ای سنطری روشنی میں اب الن شیع کام اد دیجیس کیامتیت کے فسل سے میے میت کے یا وُں وتبرى طرف كرنا ترط ب ينى برتت عسل نمازى طرح تبدارخ بونات رطب ا ور مع عجب منطق ہے۔ کمین کونسل دیتے وقت اس کے جسم سے تمام کیوے آثار كونسل دياجا تاہے۔ توكويا نكاكر كاس كے ياؤں قبدكى طرف كيے جارہے یں۔اس کامندا دھرکیا جار اسے۔زندہ نخاتر بیشاب ویا فاند کیتے وقت اوم منہ كرنانا جائز تقاء مركياتوا يباكرنا خرورى جوكيا جاكر تبدي تمين اسكا أتناسى بيارها مركرنا ب تو پھراس ک فرجھی سشہ رماع با بنانی چاہیے ۔اوراس میں اس سے یاؤں قبد کی طرف كرك او برمنى وال ديني جا جيئے - بلكه نما زجنازه يرا سنتے وفات بھي اس شيعہ كى نعش قبائر خ ركە كونماز يرمنى ياجيے -

عجيب منطقع:

مردے کو منس دینے کی وج وہ منی بنائی جاتی ہے۔جواس کے منہ یا انکھول سے نکلتی ہے۔ جواس کے منہ یا انکھول سے نکلتی ہے۔ منی کے ہی دو سا بھی بینی و دی اور مذی کے بارے یں اُپ پر طرح کے ہیں ۔ کو اگر شخنوں تک بہہ جائیں ۔ تو نماز نہیں ٹو ٹنتی ۔ کیونکواس سے وضو نہیں جاتا ۔ کیونک وہ تھوک کے دہم میں ہے ۔ ایک داستہ سے تھوک اور دو رس سوا خے سے و دی اور مذی نکلتے ہیں ۔ جب محقوک سے مذماز ٹوٹے اور نہ وضور میں کوئی خوابی کے دوسا تھی و دی اور مذمی تعلیم استہوگا

برمال الشع يركية إلى - كمرد الكلي منه بالنظر سعمى المتي المراللي كي كيابه دون عفومى تكف كے با الله تعالى نے بنائے ہیں-الله رب العرب نے مرد کا اَدِ تناس اور عورت کی شرمگاہ اس سے تکلنے کی جگر بنا کی۔ إل يمكن ہے کا منزنعا لی اس عادی داسته کر بغیر کسی اور راسته سے منی کا نکلنا تحقق کردے یاس کی فذرت می داخل ہے۔ مین اس کاعلی اور بالعنعل منور مرف والے شیعہ ہی ك صورت من نظراً مكتاب- اور مونا بهى يول مى جابيئ - كيونك زبان سے الله تعالى اس کے رسول، اورحفرات صحابہ کرام کی شان میں نا زبیا الفاظ کھے گئے۔ بوتت مرگ اكن مي مني اليبي كندى چنيز اي ركھني مناسب عنى - اس طرح الانشين ا قراري إلى کان کے مرزد کے مرتے وقت اس محمنہ اوراس کی انتھوں کو بلید کردیا باتا ہے۔ بكاس بدي سے تمام جم انتهائى شديدتىم كانجس موجاتا ہے يرائركوئى امے مچھو بھی جائے۔ تروہ مجھی ببید ہو جائے گا۔اسٹرتعالیٰ نے بیر سزاان کی زیانی ان کومستے و تن دی۔ اور کمال ذیا نت دیا نا دانی سے ان وگول نے اس كى نىبت ھنزات امرا بل بىت كى طرف كر دى ہے - وہ زبان جواللہ تعالىٰ نے اینے ذکرا دراینے بیارے بندوں کی صفت و شناد کے لیے بیدا کی تھی۔اوٹوس پر بونتِ اتقال الركار چرده عامے۔ تونشش كى ملامت ہے۔ اسى زبان كو منی سے گندا کیا جا رہا ہے ۔ کبا فیضب المی نہیں ہے ج کیا براس ک ارانسگ کی کی مدمت نہیں م کیا یہ دوزخی ہونے کی ابتدا وہیں ? فامترو، بااولیالابصار۔

كفرمنيت:

میت کے کفن کے بارے میں اہل شیع کا عقیدہ ہے ۔ کریسفید ہو نا چا ہیئے۔ اس نبل آپ بر بڑھ عظے دی ۔ کران کے نرد بک سباہ کیڑے بہنا ان کا مذہبی شعار بن چکاہے۔ حالا تکراس سے انہیں اجتناب کرنا چاہئے تھا۔
کبونکوان کے انگر نے اسے فرعون کا لباس ، اپنے دشمنوں کا لباس اور اس
سے بڑھ کر خم نبوں کا لباس قرار دیا ہے۔ ہوسکتا ہے کرکوئی تنید کا لالباس بینے
کی طرح یہ بھی کہد دے ۔ کہ جا رہے اس کا لالباس بیننا چونکھ انگرا ہی بیت سے
مجست کے اظہار کا ایک طریقے ہے۔ اسی طرح ہم اپنے مردے کو بھی اسی رنگ کو کفنی بینا تالید ندکر ایسے ماور ہماری یہ تما ہوگی۔ کو کل قیامت کو اپنے انگہ کے ماحمتے ہم اسی لباس بی بیش ہوں ۔ اور یہ بی ساتھ ہی کہد دے ۔ کرمفید
کے ماحمتے ہم اسی لباس بی بیش ہوں ۔ اور یہ بی ساتھ ہی کہد دے ۔ کرمفید
کے ماحمتے ہم اسی لباس بی بیش ہوں ۔ اور یہ بی ساتھ ہی کہد دے ۔ کرمفید
کے ماحمتے ہم اسی لباس بی بیش ہوں ۔ اور یہ بی ساتھ ہی کہد دے ۔ کرمفید
کے ماحمت ہم اسی لباس بی بیش کردیتے ہیں ۔ جن میں مردے کو ان
دو جارحوالہ جات ان کی کتب سے بیش کردیتے ہیں ۔ جن میں مردے کو ان

# وسائلالنيعد

عَنِ الْمِنَ الْفَكَدَ الْحَ عَنُ الْجِي عَبُدِ اللّهِ عَكَيْهِ السَّلَامُ حَسَالًا اللّهُ عَسَلُ اللّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ مَسَلًا اللّهِ مَسَلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ مَسَلًا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَسْوَتًا كُمُ رَفَعَ اللّهُ وَكُفِيتُهِ مَسْوَتًا كُمُ رَفَعَ اللّهُ وَكُفِيتُهِ مَسْوَتًا كُمُ رَفَعَ اللّهُ وَكُفِيتُهُ مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

ترجمه:

الم حعفرصا دق رضی الله عندسے ابن قداح روایت کوتلہے۔کہ بی کر بم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر ایا۔ سفید کیوسے بہن کرو۔ کیونکہ اس زنگ کے کیوسے برطے پاکیزہ اور ستھرسے ہوتے ایں ۔ ادراسی رنگ کے کیروں سے اپنے مردول کوکفن بینا یا کروہ

ورمأ كل الشيعه

عَنَّ اكِيُ جَعُفَرَ عَلَيْثِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ النَّبِي مُكُولِثُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْسُ مِنْ لِبَاسِطُهُ شَنَّى الْحُسَنَ عِنَ الْبِيَاضِ فَالْبِسُوهُ وَحَقِيْنُوْ افِيْدِ مَرْتَا كُمُرُ ومائل الشيع جلادوم م. ٥ ، (ومائل الشيع جلادوم م. ٥ ، كاب الطهارين)

ترجمه:

حفرت الم محد باقرضی استرعنہ کہتے ہیں مکسر کا ردوعا کم ملی استری کم مسرکا ردوعا کم ملی استری کم مسرکا ردوعا کم ملی استری کی بال نے فرایا ، تنہا رہے بہت بیاس ہے۔ زندگی میں ہیں پہنا کرو۔ اوراسی زنگ کے بہت میں مردول کوکنن دیا کرو۔

وسألما لشبعه

عَنِ الْحُسَنَّةِنِ بُنِ الْمُخْتَارِقَالَ قَلْتُ لِاَ بِي عَبُدِا لللهِ عَنِ الْمُحَدِّا لللهِ عَلَيْهُ الْمُتَكِيدُ السَّعَادِ- عَلَيْهُ الْمُتَبَثِّةِ السَّعَادِ- عَلَيْهُ الْمُتَبَثِّةِ السَّعَادِ السَّعَادِ مَا السَّعَادِ مِنْ الْمُتَاكِدُ وَمِنْ الْمُتَاكِدُ وَمِنْ الْمُعَالِيَةِ مِلْهُ وَمِنْ الْمُعَالِيَةِ مِنْ الْمُعَالِيقِينِ فَيْ الْمُعَالِيقِينَ الْمُتَعْمِدُ وَمِنْ الْمُعَالِيقِ الْمُنْ الْمُعَالِيقِينَ الْمُنْ أ

ترجمه

حسین بن مختار بیان کرتا ہے۔ کر صفرت امام حعفر صادتی وہی الدعنہ نے فرایا۔ میتت کوم رگز کا لاکش نریہنا وی۔

## وسأعل الثبيعة

عَنِ الْحُسَىٰ بِنِ الْمُخْتَادِ فَالَ قُلْتُ لِاَ فِي عَبُدِ اللهِ عَلَيْ اللَّهُ مَا لَكُ كُورُمُ فِي اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ قَالَ لَا يُحُرِمُ فِي اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ قَالَ لَا يُحُرِمُ فِي اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

وساگلالشیعه حبلا د و *تُ*مر ص۵۱)

#### ترجمه:

حین بن مختار کہتا ہے۔ کہیں نے امام جفر عباد تی رفی النوعنہ سے
بچھا۔ کیا آدمی سباہ کیڑے کا حرام با ندھ سکتا ہے؟ فرمانے گئے۔
کانے کیڑے میں وہ احرام نہ باندھ اور نہ ہی کانے کیڑے کا اُسے
کفن بہنا یا جائے۔

# المحالي:

کفن میت کے متعلق باب الجنائز سے مذکورہ اعاد میت بمعترجہ آپ حضرات نے ماحظہ کیں۔ انم اہل بیت رضی الٹرعنی نے فعدا داد لبھیرت سے یہ بھانپ بیا تھا کہ کجھول میماری محبت کا دم بھرتے تھکیں گے نہیں ۔ لیکن زندگی بھر نہیں وہ لباس لیندر ہے گا۔ جو بھارے دشمنوں کا، فرعون کہ اور دوز خیوں کا تھا۔ اس بیے انہوں نے صاحت صاحت فرادیا۔ کرزندگی میں اگر کوئی لباس سب سے بہتر بھوسکت ہے۔ نووہ سفیدر نگ کا ہے۔ اور دنیاسے خصت ہو ہے وفت جس بباس میں لیب علی کرائے سے الوداع کیا جا رہے۔ وہ بھی بیی سنیددنگ کاباس ہوناچا ہے۔ اورجب دنیا بی سہ بھر بھے کیوئی جھے کے ،
دودان احرام باندھر کو جانا ہو۔ تو بھی اسی سفید باس کااحرام ہونا چا ہے کیوئی جہنی ب وردان احرام باندھر کو جانا ہو۔ تو بھی اسی سفید باس کااحرام ہونا چا ہے کیوئی جہنی ب کا باس ہو۔ اور ہم یہ بھی نہیں لیسند کر سے کہ کا باس ہو۔ اور ہم یہ بھی نہیں لیسند کر سے کہ میدان عرفات بی لاکھوں فرزندان توجید ہی وہ بیاہ باس بین کرا ہے آپ کو میدان عرفات بی لاکھوں فرزندان توجید ہی وہ بیاہ باس بین کرا ہے آپ کو است مسلم سے الگ کریں ۔ اور ہم یہ بھی تمنا رکھتے ہیں ۔ کہ قبر بی جا دانام بوا انرست مسلم سے الگ کریں ۔ اور ہم یہ بھی تمنا رکھتے ہیں ۔ کہ قبر بی جا دانام بوا انرست میں اس ان لوگوں کا ہے ۔ جومرد ود بارگاہ الهی ہیں ۔ جوجنت کی لو بھی نہ سیاہ باس ان لوگوں کا ہے ۔ جومرد ود بارگاہ الهی ہیں ۔ جوجنت کی لو بھی نہ یا گئیں گے۔

فَاعْتَ بِرُوْ ا يَا أَوْلِ الْاَبْصَ الْاَبْصَ ال

ود فقه عبضرین این میت کوشس دینے کا طرافیته۔ فروع کافی:

وَاغْسِلُهُ بِمَا ءِالْعَثْرَاجِ كَمَاعُسَلَهُ فِي الْمَتَ بِعَنْ إِلَىٰ الْمُتَ بِعَنْ إِلَىٰ الْمُتَ بِعَنْ إِلَىٰ الْمُتَ يُنِ ثُمَّ اللَّهُ لِمَتَ يُنِ ثُلُهُ إِلَىٰ الْمُتَ يُنِ ثُلُوا عُمَدُ إِلَىٰ فَكُنْ الْمُتَ فَا مُن مُنُوطٍ وَضَعُهُ عَلَىٰ فَطْنِ فَنَ رُعَكَبُ و شَيْعًا مِن حُنُوطٍ وَضَعُهُ عَلَىٰ الْمُطْنِ فِي وُبُودٍ لِمُلاَّ الْمُتَعِمِ الْمُتَعِلَىٰ وَمُن الْمُلْلِنَ فِي وُبُودٍ لِمُلاَّ مَنْ مُن وَحُدُ خِرْضَةً طُويُلَةً عَنُ وَمَن الْمُلْلِ وَصُدَي اللهِ مَن اللهُ اللهِ مَن اللهُ اللهِ مَن اللهُ اللهِ مَن اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تَحُنِ رِجُكَيْهِ إِلَى جَانِبِ الْآيُمَنِ وَاغْزِهَا فِي مَنْ مَوْفِعِ اللَّهِ مُنْ مَوْفِطُ وَيَكُونُ فِي الْعِزْفَةُ وَيَكُونُ الْعِزْفَةُ وَيَكُونُ الْعِزْفَةُ وَيَكُونُ الْعِزْفَةُ مَاللَّهُ فَخِذَيْهِ مِنْ حَقَّوْبِهِ الْعِزْفَةِ مُونُ حَقَّوْبِهِ الْعَرْفَةِ مُنْ حَقَّوْبِهِ الْعَرْفَةِ مُنْ اللَّهُ وَيُدًا.

(۱- فروع کا فی جلدسوم صغحه نمبرا ۱۳ کتاب البخا گزالخ) ۷۱ - من لا محضره الفقیسه حلدا ول ص<u>۹۲</u> مطبوعه تیران کمین جدید)

ترجم

میت کوسا دہ پائی سے س دواسی طرح جس طرح بہے دوبار نے بھے ہو۔ بھر دئی کے گر سے اس کاجم خشک کرو۔ بھر دئی کے گر اس میں تھوڑا ساکا فرچیڑک و۔ یہ روئی میت کی اگلی بھیلی تشرم گاہ پر رکھو۔ اور بھیل سے رکھاہ (دُبر) بیں روئی اند زمک دبا دو۔ تاکہ اندرسے کوئی چیز زنگے۔ بھرا بک کیڑا جر بالشت بھر لمبا ہو دُہ اندرسے کوئی چیز زنگے۔ بھرا بک کیڑا جر بالشت بھر لمبا ہو دُہ اندرسے کوئی چیز زنگے۔ بھرا بک کیڑا جر بالشت بھر لمبا ہو دُہ اندر دونوں کا اندھو۔ اور اس کے دونوں ران اچھی طرح اکبس میں مل دُہ اور دونوں کو بطور نگوٹ کس کر باندھو۔ بھراس کیڑے سے ایرا یا دُن سے مطابع المورا ایک مرف کی جو دن با ندھو۔ یہ کیڑا اہمت بمبا ہونا چا ہے جو دونوں کا دونوں کا اور دا ایک مرف کے جو دونوں کا دونوں کا دونوں کا دونوں کا جو دونوں کا دونوں کا دونوں کا جو دونوں کا دونوں کا دونوں کا جو دونوں کا بھی طرح کیسے کا جو دونوں دا فرص کی مرف با ندھو۔ یہ کیڑا اہمت بمبا ہونا چا ہے جو دونوں دا نوں کو کہوں اور گھٹنوں کواچھی طرح کیسے میں دے۔

تحفة العوام:

اگرخوت منطقے خون یا نجاست کا ، و تورو نی فرح ادر درمی کیس اور ناک منہ میں بھی رکھ دیں ۔

(تحفة النوام حصرا دل ص ۲۱۹ با تنيميول ببان بن واجبات عنس وكفن وغيره)

بددبانتي برمتني ابك اعتراض

اہل سنت کے نزدیک میت کے کان اور ناک میں رو فی رکھنا ہتر کہا گیا ہے۔ اس پرایک سنبعد زبان درا زغلاج میں نجفی نے ہم پر کہا گیا ہے۔ اس پرایک سنبعد زبان درا زغلاج میں نجفی نے ہم پر کہی گئدی کوئٹ میں کی ہے۔ فتا دی قاضی عان کاحوالہ دے کر کھا ہے۔ کر سی وگ اپنی میت کو گا نظر گز کرتے ہیں "حوالہ لاحظہ ہو سنی نفہ ہیں ہے کہ اومی جب مر جائے تو کید مقدار رد فی اس کے مقام یا غانہ میں محصونس دی جائے۔ اس کے مقام یا غانہ میں محصونس دی جائے۔ افتا دی فاضی غان با بے سل میت افتا دی فاضی غان با بے سل میت جلد ملاص ۹)

نوك

معلوم ہوا اجنفی وگ اپنی میت کو کا نظر کر کرٹ یاں ۔ اور پھر جو تکہ پا فانہ

کا مفام کھی جا تا ہے۔ بھراس میں روٹی مجروبتے ہیں جنفی وگ بے شرم اشنے ہیں۔ کراپنی میت کا گزخود کرتے ہیں ۔ اورالزام بچارے شیعوں کے سر تفوی دیتے ہیں۔

جواب،

اس سے یں ہیں بات یہ کویت کی ڈبریں روگی کی ان کے خون کے میں اس کے یہ ہیں بات یہ ہے۔ کویت کی ڈبریں روگی رکھنا افتہ فی میں جائز نہیں بکی جہ جیدا کو فردع کا فی وغیرہ کے حوالہ جات سے ابھی آب پڑھ چکے ہیں واس لیے کا نیٹر گزان کے سر تھو یا نہیں گیا، بلکا نہوں نے خود اپنے امام سے یاہے دوسری بات یہ ہے۔ کرفتا لوی تافی فان کی ندکورہ عبارت میں تحقی نے برویا تتی ہے۔ اس کی تفصیل تقد جعفر یہ عبد دوم کر میا حظم ہو کتی ہیں جات کے دور کی میں میں کوی کا میں بات کے دور کی میں ہیں کوی کا کہ کا میں بات کے دور کی میں ہی کوی کا دور دور اور یا نی کا پانی سامنے آ بالے۔ ہی درج کر دیتے ہیں ۔ تاکہ دور دھا دور دور اور یا نی کا پانی سامنے آ بالے۔

## فأوى قاضى خان:

وَعَنَ إِنْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى اَنَّهُ يُجْعَلُ الْقُطُنُ الْمَلْحُوْجُ فِيْ مِنْ عَرَيْهِ وَفَيِهِ وَبَعْضُهُ مُ قَالُولُ يُجْعَلُ إِنْ صِمَاخِ اُذْ مَنْ عَ ايُضًا وَقَالَ بَعْضُ هُمُ يَحُعَلُ فِنْ دُبُرِ هِ آبِضًا وَهُو قَبِيْحُ

دنتا دی نامنی فان جدادل ۱ ۲۲ م بر با بیدعا ملیری مطبوعه صر

ترجمه:

ام عظم الوطنيفر حمة الترعيد سے ب درصات رو فی ميت كنفوں الدرمنديں ركمى جائے فی المفن علما و نے كہا درمندیں ركمى جائے فی المفن علما و نے كہا درمیت كى درمیں جمى ركھى جائے میں جمى ركھى جائے گی داور تعف نے كہا درمیت كى درمیں جمى ركھى جائے گی داور تعف نے كہا درمیت كى درمیت كى درمیں جمى ركھى جائے گی درمیت براہے ۔

ملداول

لمحتنكريه

فتاذی قاضی فال کی عبارت کے ماحظر کرنے کے بعدو مسسمار عرفیفی نے بطورا عنزاض بیان کیا نھا۔اس کی حقیقت اً ب پراشکار اہو گئی بعبی نقر حنفبہ کے تينون يارون شهورا مريس سي كاورة تول نيين اللي دوقال بعضه مرحري ك الفائدس علامة قاضى غان نے اسے ذكركبا-ادر بھراس مجبول فاكل كے قول کے بعد اسے واضح طور پر و تبسی ، مھی لکھ دیا ۔ لکین اندھے تجفی کو میں نظر نہ آیا کہ اس کے بیکس فروع کا فی میں امام حیفر صاوت کا قول جکر مدیث وو واحش القطن في دبوه كالفاظ نبات بب كرستيعه مرده كي ورمي رونی زورسے اندرکن وو حکم ا مام معصوم ، بے میک مجوالت مخفة العوام عورت ن شرمگاه ین بھی اسی طرح کرنے کا دو حکم امام ، مذکورہے - اور وج بربیان کی-كان سواخون سے كھھ فكل نہائے ۔ اوراس كے سائندسا تھا كي لمباجوط اكبرا ب احس طرح اس مرے موئے کے گھٹے ، وان اور کو لیے حکوف کا حکم ہے۔ وہ اُوں محسوس ہوتا ہے۔ کہ ایک کائے سے بودود دینے سے جاگئی سے اورس كالمالك اس كى مانكيس بانمه هكر دوده عان بيد من مداست بانتاب كر ال سنيومُروب كرماني مبركيم كورا كريروا بي والمراجيد

کتب میں اُن کار اول کا تذکرہ نظرا ہاہے ۔جوان کے ہاں میت کے کفن میں ،
میت کے ساخفہ رکھی جاتی ہیں۔ تومعوم ہوجا تاہے ۔ کر ہی سبی کسر قبر میں ذرشتے
میالیں گے ۔ بین مکن ہے ۔ کہ لوگوں ہیں جو میشہورہے ۔ اورجس کا نجفی نے ذرکر بھی
کیا ہے کر نشیعہ ابنے مردے کے ساتھ کا نگر گزکرتے ہیں ۔ انہی مکوطوں سے یہ
بات نکالی گئی ہو۔ یہ تھا ان کا اپنی میت کوشس وکفن دینے کا اوکھا کا لیقر۔

فاعتبروا يااولح الابصار

\_\_\_یمن 'کسب لی ہو تواں سے \_\_\_ شیرطان کھیلتا ہے \_\_\_\_

من لا تجضره الفقيهم

وَ قَالَ الصَّادِ فَى عَلَيْكُو السَّكَامِ لَا تَدَعُنَ مَيِّتَكَ وَ فَالَ الصَّادِ فَى عَلَيْكُو السَّكَامِ لَا تَدَعُنَ مَيْتَكَ وَلَهِ وَ حَدَهُ فَإِلَّ الشَّيْطُلُ يَعْبَتُ بِهِ فِي حَبْقَ فِلْهِ وَ حَدَهُ فَإِلَّا الشَّيْطُ السَّلَاول ص ١٩٨ (من لا بجفر الغفيهم مبدا ول ص ١٩٨ الميت) الميت)

نرجها:

خفرت امام مبغرصا دق رضی الٹرعنہ سے ابوطنیفہ روایت کرتا ہے۔ کا کپ نے فرمایا۔ کوئی مرنے و الاجب مرجا تناہیے اور اکبلا بھوڑ ویا جاتا ہے۔ تومنیطان اس کے بیٹ کے میا تھ کھیلتا ہے۔

## وسائلالشيعه

عَنْ أَبِيْ خَدِيْجَةَ عَنْ أَئِي عَبْدِ اللّهِ عَلَيْتُ السَّكَامُ قَالَ اللّهُ عَنْ أَبِي عَبْدُ اللّهُ عَلَيْتُ السَّكَامُ قَالَ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ الللّه

روسائل الشبعه على دوم صفح منبرا ٢٥ باب كس اهت د نرك المبيت وحده)

#### نرجمات:

حضرت الم حعفرصا دق رضی استرعنه سے البر فدیجه روایت کرتا ہے۔ کراپ نے فرمایا۔ کوئی مرنے وا لاجب مرجا تا ہے اور اس کواکیب لاجھوٹر دبا جاتا ہے۔ نواس کے بیٹ کے اندر کھس کرستبطان کھبلتا ہے۔

# لمحد فكرياء:

دد جا دو دو جوسر چڑھ کر ابسے ، بمضیعہ مرا ہو اوراں کی مبت وگول کے درمیان ہمو۔ تو بھر شیطان انتظار بی بی ہے ۔ کریروگ اس سے ادھراُ دھر ہوں۔ اور میں اس کے بیٹے کے غار بی اس محیولی کھیلوں ۔ اور ھرسے اور س اعلام سے تعلوں ۔ حالا نکہ نبک اُد می جس کا افری سانس ایمان پر نماتیا ہے ۔ شیطان کا اس کے ساتھ کیا کام ؟ برقت نرع اس کی کوششش ہوتی ہے کوائی کری وقت می اس کا ایمان تھیں جا جائے۔ اور پر بھی عام آدمیوں
کا عال ہے۔ اور جوافتر تعالی کے فائن اور مخلص ہوتے ہیں۔ ترزید کی میں اور
زی ہوت نے زع سنبطان ان کا کچھ بھاٹ سکتا ہے۔ تو اُن کر بم گواہ ہے۔
شبطان نے کہا۔

لَا عُنْرِ يَنْكُ مُ اَجْمَعِيْنَ اللهِ عِبَا دَكَ مُنْكُمُ الْمُعْلِصِينَ جِهِ:

میں ان تمام وگوں کو ماسوائے ترے مخلص مبدوں کے بھٹاکاکر سے حاوُدیا۔

حفرت معد بن معا ذر منی الله عنه کی شما دن برعرش اعظم کو بنش آگئی تھی ۔ اب اکبل ہو یا لوگوں کے درمیان اس کی نعش پڑی ہو یہ خیان کا اس سے کہ تعلق جو بیکن جب مردہ شبعہ ہو۔ توان کے اہم کے فرانے کے مطابق وہ اکبل جھوڑ دیا گیا۔ تو شیطان آ دھکے گا۔ اور اس کے اندر باہر جھا سے گا۔ اور یہ دی کے مراب مرجعا سے گا۔ اور یہ دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ کریہ بھی میری طرح نجس اور کندا ہے۔

كندهم بنس بهم منس پرواز كبوتر باكبوتر باز!! فَاعْنَنَ بِرُوْلَ بَا اُوْ لِحِيدِ الْلَابَصَار

# \_ نماز جنازہ بے وضوا ورجنبی بھی \_\_\_\_ سے بڑھ سے ناہے \_\_\_\_

ورمأل الشيعه

عَن يُونُسُ ابْنِ يَعُقُوبَ قَالَ سَالُتُ اَبَاعَبُ دِاللهِ عَكَيُهُ الْمَعَ فَيُ وَالْمَعَ اللهُ عَكَيْهُ الْمَعَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْدِ وُضُنَّ وَ عَقَالَ نَعَمُ اللهُ عَنْدِ وُضُنَّ وَ عَقَالَ نَعَمُ اللهُ عَنْدِ وُضُنَّ وَ تَعْمِينَ وَ مَنْ وَ تَعْمِينَ وَ وَتَعْمِينَ وَ وَتَعْمِينَ وَ مَنْ وَ اللهِ اللهِ وَمُ مَعْمِعُ مِهُ وَ اللهِ اللهِ وَمُ مَعْمِعُ مِلْ وَ وَلَا اللهِ وَمُ مَعْمِعُ مِلْ وَ اللهِ اللهِ وَمُ مَعْمِعُ مِلْ وَ الْجَعَالَ وَ اللهِ اللهِ وَمُ مَعْمِعُ مِلْ وَ الْجَعَالُ وَ اللهِ اللهِ وَمُ مَعْمِعُ مِلْ وَ الْجَعَالُ وَ اللهِ اللهِ وَمُ مَعْمِعُ مِلْ وَ الْجَعَالُ وَ اللّهُ اللهِ وَمُ مَعْمِعُ مِلْ وَ الْجَعَالُ وَ اللّهُ اللهُ وَالْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْجَعَالُ وَ الْجَعَالُ وَ الْجَعَالُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ترجمات؛

یونس ابن معقوب نے امام جعفرصا دق رضی الله و مقوی کیا ہیں ماز جنازہ بغیروضو بڑھا کیا ہیں اللہ و مقوی کی اللہ و مقوی کی بنیر وضور کی بنیر وضور کی بیر و

# وسأكل كثيبعه:

عَنْ تَجُدِ عَنْ آبِئَ عَبُ دِ اللهِ عَكَيْهِ السَّكَة مُ كَالُ سَاكُنُ فَهُ عَنِ الْكَامِيْنِ تُصَيِّئُ عَلَى الْجُنَارَةِ ، فَعَنَالَ نَعَهُمُ وَلَا تَقِعَتُ مَعَهُمُ وَالْجُنُبُ يُصَيِّتِيْ عَلَى الْجُنَارَةِ -

(۱- دسائل الشيعة كتاب الطهارت، هم . . ٨ باب جوازان تتصلى العاليض الخ (٧- تهذيب الاحكام جدر سوم ص ٢٠٠٠ باب الزيادات)

ترجماء:

ایک شخص بیان کرنا ہے۔ کرین نے الام جبفرصاد تی رضی الشرعت اسے پر جھا۔ کیا جف والی عورت نمازہ جنازہ پڑھ کے تی ہے ؟ فربا با بال پڑھ کئی ہے ، اورا سے مردول کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا جا ہیئے۔ اورا سے مردول کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا جا ہیئے۔ اور جنبی مجھی نماز جنازہ پڑھ کھتے ہیں۔

# \_\_نمازجنازه کے لیے سنرعورت \_\_\_ بھی خرری ہبیں \_\_\_

# الففة على المذابهب الخمسه

وَاشْتَرَكُ الْأَدُبِكَةُ لِصِحْةِ الطَّكِلَةِ عَلَى الْجَنَادُةِ الطَّكِلَةِ عَلَى الْجَنَادُةِ الطَّكِلَةِ وَسَتُرُ الْعَوْرَةِ تَمَامِكَا كُمّا فِي الطَّكِلَةِ الْمَفْرُ وُصَلَةٍ وَقَالَ الْإِمَامِيَّةُ كُمّا فِي الطَّكِلَةِ الْمَفْرُ وَصَلَةٍ وَقَالَ الْإِمَامِيَّةُ لَكُمّا فِي الطَّكَارُةُ وَلَا سَتُر الْعَوْرَةِ بِشُرْطِ لِلطِيحَةِ وَلَا سَتُر الْعَوْرَةِ بِشُرْطِ لِلطِيحَةِ وَلَا لِمَنْ الْعَنْورَ وَبِشُرْطِ لِلطِيحَةِ فَي وَلِيمَنَهُمُ المُسْتَحَبَّبَانِ لِاكْتَهَا لَيْسَتُ صَلَاقً \* فِي وَلِيمَةُ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(ا-الفقة على المذائب الخسيص ٢٢ باب كيفيت الفسارة) (٢- تنحر بر المع سي للعجلاط ص ٨٠ فحف شن يُط المصلوة على المبين ،) (٢ - وسائل الشيع علد دوم ص ٨٠٠ كتاب الطبيارة الني )

#### ترجمات:

ا مُرَادِ لِيهِ نِي نَمَا زَجِنَا زَهُ كَاصِحت كے ليے ظہارت اور سَرْ عورت دونوں ممل طور پر دونوں ممل طور پر دونوں ممل طور پر دونوں ممل طور پر نماز فرضی کے لیے شطیں ہیں۔ اور فقہ جعفر نیے کے بیرو کہتے ہیں ۔ کہ ماز جنازہ کی صحت کے بیے نہ طہارت اور نہ ہی ستر عورت ننہ طرب ہاں یہ دونوں ستحب ہیں۔ دیسی بہت کر نماز جنازہ در قیقت مناز نہیں بلکہ دعا و ہے۔ دا در دعا و کے بیے ظہارت اور ستر عورت شرط نہیں ہوتی)

#### لمحدفكريد

سترعورت مے منعلق آب گزشته اوراق بی پراہ چکے ہیں۔ کواہا آئینے کے ہاں دو ہی چیزیں ستر کے قابل ہیں۔ ایک قبل نواہ مرد کی ہویاعورت کی اور دو سری و بر اوران بی سے رُبر آوخود دو نول چورڑوں کے بردہ بن ہوگئی۔ رو ہی فیل توال پر ہا تھ رکھ لیا جائے یا چونا لگا لیا جائے۔ تو بیروہ می ممل ہو گیا۔ اب رعابت یہ کہ نماز جنازہ کے بیے اس کی بھی خورت ہیں مکل ہو گیا۔ اب رعابت یہ کر نماز جنازہ کے بیے اس کی بھی خورت ہیں۔ کاش صرف مستحب ہے ہر دہ کر لو تو اچھا لئر و تب بھی کو گئی حرج ہیں۔ کاش ابینے امام کی اس تعبیم پر عمل بھی کیا ہوتا۔ اور کو گئی علامہ مجتمد ہم جنالا الاسلام اور ابینے امام کی اس تعبیم پر عمل بھی کیا ہوتا۔ اور نول قدا بھی اس کی اقتداد ہی میں میں کی بخشش کے لیے فید رُٹ کھڑی ہوتی۔ تو سے میں میں وہ فلم دیکھتے حو کسی سینا بی کا دیکھتے اور داحل و لا تو ڈ پڑا ہے۔ اور تھا میں وہ فلم دیکھتے دور کھن سے اور تا حول و لا تو ڈ پڑا ہے۔ اور تھا میں وہ فلم دیکھتے حو کسی سینا بیلی دیکھتے اور داحل و لا تو ڈ پڑا ہے۔ اور تھا یہ بیلی دیکھتے اور داحل و لا تو ڈ پڑا ہے۔ اور تھا یہ بیلی دیکھتے اور داحل و لا تو ڈ پڑا ہے۔ اور تھا یہ بیلی دیکھتے تو کسی سینا بیلی دیلی دیکھتے تو کسی سینا بیلی دیلی دیکھتے تو کسی سینا بیلی دیا تھی تا بیلی میں دیا تھی دیا ہوتی ۔ ایک طرف یہ سیا

ر مایت کرطهارت اورسترعورت کے بغیر بھی نماز صیح ہے۔ اور دوسری طرف
یر کرجنی کی عنس جنابت کے بغیر جنازہ بڑھ سکتا ہے۔ حالا تکہ جنبی کے متعلق حضرت علی المر تفلے رفنی الله عنہ نے ایک حدیث رسول صلی الله علیہ وسلم بیان فرما نی اور ان دوعلی کے مشید ایکیوں ، کواس کا یاس ولی نظر بھی نہ رہا۔ میان فرما نی اور ان دوعلی کے مشید ایکیوں ، کواس کا یاس ولی نظر بھی نہ رہا۔ صاحبِ قرب الامنا داس روایت کوان الفاظ سے بیان کرتا ہے۔

## قرب الأسناد:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِيبِ إِذَا احْتُضِرَ الْعَيِّبُ ثَنَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِى طَالِيبِ إِذَا احْتُضِرَ الْعَيِّبُ - - - - وَمَا كَانَ مِنِ اصْرَا إِ حَائِضِ اَوُ جُنَيِ - - - - عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ اَبِى طَالِيبِ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ ابْنِ اَبِى طَالِيبِ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ لَهُ تَشْهَدُ اللهُ عَلَيْ لَهُ تَشْهَدُ جَنَاذَةَ الْكَافِرِ وَلَا الْجُنُدِ ، إِلَّا جُنْسَا اللهُ مُنْسَالًا جُنُدِ ، إِلَّا جُنْسَا اللهُ عَنْدِ ، إِلَّا جُنْسَا اللهُ عَنْدِ ، إِلَّا جُنْسَالًا اللهُ عَنْدِ ، إِلَّا جُنْسَالًا اللهُ عَنْدِ ، إِلَّا جُنْسَالًا اللهُ عَنْدِ ، إِلَّا الْجُنْدِ ، إِلَّا جُنْسَالًا اللهُ عَنْدِ اللهُ عَنْسَالًا اللهُ عَنْدِ ، إِلَّا حَلَيْلُ اللهُ اللهُ عَنْدِ اللهُ عَنْدِ اللهُ عَنْدَ اللهُ اللهُ عَنْدِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدِ اللهُ عَنْدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدِ اللهُ عَنْدَ اللهُ اللهُ

د ترب الاسها دعبد دوم ص ۲۰

ترجمات:

حفرت علی المرتفظ رضی المدعن فرات ہیں۔ جب کسی کے مرف کا وفت اسٹے تواس کے پاک خصیص والی کوئی عورت ہواور نر ہی جنبی حفرت علی المرتفظ ہی فرا سے ہیں - کررسول المند سلی المرتفظ ہی فرا سے ہیں - کررسول المند سلی المرتفظ ہی ورک جنازہ اور جنبی کہ پاس فرستے ہیں استے ۔ بال اگر جنبی نے وننو کریا ہو ( تو بھو آن کا آنا موسک سے)۔

marrat.com

# توضيح

وسائل الشبيدك كزنت ايك حواله سيحيض والى عورت كي فازجنازه ا دا کرنے کی امام جفرسے آمنیل اجازت بڑھ جکے ہیں ۔ اورائسی میں خبی کے لیے بھی اجازت تفی ۔ اوراب قرب الاسنادے مطابق جہاں کوئی مرد ہموروہاں ان دو نول کی موجود کی رحمن کے فرشنول کی دوری کی وجربن جاتی ہے۔ اب جب سي نتيعه كي نما زجنازه مي بحكم الم م كي عنبي باكو يحيض والي عورت ننال ہو گی ر دور کو جائز ہے ، قر رحمت کے ذیتے اس میت کے ذیب بھی نہ أنميل كيريط ورنمام مازى حبب سنرعورت سے بھى ازا و بيول - تو ا بسے میں اِن فر تنتوں کے اُنے کا کو نسا بہانہ بوسکتا ہے۔ ا جاکے دورے سی فرائے ایمی کے اورانہیں سبھی جانتے ہیں۔ کواکن کا انکیا شکاران تہیں ہونا۔ تومعلوم ہواکران ، امی رگوں کواٹند کی رحمت کی زهرورت ہے۔اور نہ ال ك متدر بن - ب - ال مقام يرين بنبي كبا جا سكنا- كوترب الان وبب بنبی کے نما ز جنازہ پڑھنے کی ا جازت نہیں ہے ۔ کیو کے برحوار ہمنے حرف اس بان پر پیش کیا ہے۔ کرمنبی کے زو کی فرشتے نسیں آتے۔ را بر کرمنبی نما زجنا زہ پڑھ سکتاہے ۔ نواس کے بیے وسائل التہ بعد کا حوالہ بھی گزراہے جسِ مِن الم حبفرنے صنبی اور حبن والی عورت وونوں کا نما زحبازہ اوا کر نادرست قراردیا۔ ہے۔

## د فاعتبروا يا اولي الابصار



# تخريرالوكسيله

يَجِبُ الصَّلَوَةُ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفَ الْكَافِرِ لِيَجُونُ عَلَى الْكَافِرِ لِلْمُحَقِّ عَلَى الْكَافِرِ لِلْمُحَقِّ عَلَى الْكَافِرِ اللَّمَا عَلَى الْكَافِرِ الْمُحَقِّ عَلَى الْكَافِرِ اللَّهُ الْمُحُونَةِ وَمَن حُكِمَ مِكُفُرِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمِ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ

د تحریرا لوسید عبدا ول ص ۷ ، ۵ ، فی الصورة علی المیت)

#### ترجمه:

میعی ترین مسلک بہی ہے۔ کر سرمسان پر نماز جنازہ پڑھنا واجب، اگرچہ وہ حق کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ اور کا فزکی تمام اتسام پر تماز جنازہ پڑ ہنا نا جا کرنہ ہے۔ حتی کر مرتد کی بھی۔ اور ان رگوں کی نماز جنازہ پڑ ہنا بھی نا جا کرنہ ہے۔ جوا بنے آپ کو اسسام کی طرف نسوب پڑ ہنا بھی نا جا کرنہ ہے۔ جوا بنے آپ کو اسسام کی طرف نسوب کے بیں۔ سکن ان پر کفر کا حکم لگا ہوا ہو۔ جبیبا کہ نواصب داہنت، اور فارجی لوگ ۔

فروع کافی

عَنْ عَامِرِ بَنِ السَّمُ طِعَنْ آفِيْ عَبُدِ اللهِ عَكَبُهِ السَّلَامُ آنَ كَ حَبُدُ فِينَ الْمُنَا فِقِينَ مَاتَ فَحَرَجَ السَّلَامُ آنَ كَ حَبُيْ مِنَا لَمُنَا فِقِينَ مَاتَ فَحَرَجَ الْحُسَيُنُ مُنَا فَقَالُ لَمُ الْحُسَيُنُ عَكَيْهِ السَّلَامُ آيْنَ تَلْهُمُ الْحُسَيْنُ عَكَيْهِ السَّلَامُ آيْنَ تَلْهُمُ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ آيْنَ تَلُهُمُ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ آيْنَ تَلُهُمُ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ آيْنَ تَلُهُمُ الْحَسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ آيْنَ تَلُهُمُ الْحَسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُسَلِي مِيْنِي فَمَا مَسُمَعُ فِي الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُسَيِّنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُسَلِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُسَلِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُسَيِّنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُسَلِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُسَلِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُسَلِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُلْعُلِي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْعُلِلْ الْمُنْ الْمُلْعُلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعُلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّلُولُ اللّهُ الللّهُ ال

د فروع کا فی جدر سوم ص ۹ مراکا بالجنائز باب الصلوة علی ان صب

نزجمات:

حضرت، ام جعفرها وق رضی الله عندسے عام بن سمطریان کرتا ہے کا یک من فق مرکبان اور امام بین رضی الله عنداس کا جنازہ بڑے کے بیے اس کی میت کے ماتھ ہو ہے۔ رامتہ میں آپ کی ا ب ازاد کردہ غلام سے الاقات ہوئی ۔ امام نے پوچا۔ بھائی کدھرفا دہم ہو ؟ کہنے لگا۔ میں اس منانق کی نماز جنازہ پڑے ہے گاگہ میں اس منانق کی نماز جنازہ پڑے ہے ہے گا۔ میں اس منانق کی نماز جنازہ پڑے ہوئے سے بھاگ دیا ہوں ۔ امام صاحب نے فروا یا۔ و بھی ہوئے سنوو ہی کہ دینا جنازہ کے بیا کھڑے ہوئے سنوو ہی کہ دینا جنازہ کے بیا کھڑے ہی کہ دینا اور جھ بیا اندازہ کے بیا کھڑے ہی ۔ دوا ہے اور آئم میں رضی اللہ عند اللہ کہا۔ اور جھی اس طرح کہ لگا تا دہول۔ اس بندے پرمزاد لعنتیں بھی ۔ اور دہ بھی اس طرح کہ لگا تا دہول۔ اور ان میں کوئی اختلات نہ ہو۔ اسے افتر اا بنے بندول میں اسے دور دا بینی آگ ذلیل ودمواکر۔ اور اپنا سند بیرترین عذا ہے اروکر۔ ابنی آگ

## لمحدفكريه

توارین کام! نبایداب مزکوره دونون حواله جان بره کرد به موجیت مول کے دان میں برسی، با بل سنت ، کے نام کاکوئی نفظ موجود نہیں ۔ ناسی اور فارجی تھا گیا ہے۔ اس سے اس سے بہ تاثر دینا کشیعہ لوگ الم سنت کسی اور فارجی تھا گیا ہے۔ اس سے اس سے بہ تاثر دینا کشیعہ کے مطابق تعن طعن میں سے کسی مر وصلے کے جنازے میں امام سین کی تعلیم کے مطابق تعن طعن کرنے ہیں۔ کہنامیں کرنے ہیں۔ کورست نہیں ہوگا۔ لیکن بربان میم واضح کر دیتے ہیں۔ کہنامیں اور فارجی ان شیعول کے نزدیک ایک مسلک سے ہی دونام نہیں ہیں۔ بلکہ فارجی اور ہیں اور نافیبی اور سان کے ابنی فرق کے بہت سے دلائی ہیں۔ فارجی اور ہیں اور نافیبی اور سان کے الفاط اور ترکیب برفر راغور کریں۔ تومعلوم مردست دو نوں حوالہ جانت کے الفاط اور ترکیب برفر راغور کریں۔ تومعلوم مردست دو نوں حوالہ جانت کے الفاط اور ترکیب برفر راغور کریں۔ تومعلوم

ہوگا۔ کہ ہم درست کہدرہ ہیں۔ وہ اس طرح کرنا قبی کا ذکر کرنے بدائو عافظ کے ذریعہ فارجی کا اس پرعظف ڈال گیا۔ اورابیا عظفت پر نا بن کرنا ہے کے معلق اورمعظو ف بیز بابر دو الگ الگی خفیقت ہیں بیں۔ اس بیے اگر کوئی شیعہ یہ کیے یہ ان حوالیہ بی اس ما بیں اور فارجی کے جنازے میں لعنت کرنے کا ذکر ہے۔ اور بیا یک ہی نرقہ واسک کے جنازے میں لعنت کرنے کا ذکر ہے۔ اور بیا یک ہی نرقہ واسک کے دونام بیں۔ تو یہ کہنا اُن کا دھوکہ دینا ہے۔ اور بیا یک ہونے کی بات کرنا در اس اِن کا تفقیس اور دلا کی دوسری جگہ ہم ذکر کرچکے ہیں۔ بہر حال دونام بی ۔ تو یہ کہنا اُن کا دھوکہ دینا ہے۔ اور بیا یک ہونا ہی بات کرنا در اس اِن کا تفقیہ ہے۔ اس کی تفقیس اور دلا کی دوسری جگہ ہم ذکر کرچکے ہیں۔ اسی بیے اہل تشییع حضرات صحابہ کرام کونا حبی ہے۔ اس کے اپنے والوں کونام بی کہتے ہیں۔ اور نام بی کے ما تقدما تقدما تفتر مانا فق کہ کرانہیں وار واسلام سے خاری کردیتے ہیں۔ اور پیم کو قراب کے اس کی نا زجنا زہ میں وہی کچھ سے خاری کردیتے ہیں۔ اور پیم کا تو یہ کہا تھی اس میں میں اس کی انٹر عنہ سے کرنے اور پڑ ہے کا تو یہ سے فتو کی دیتے ہیں۔ جو اہا م بین رضی الشرعنہ سے اہم وں سے نقو کی دیتے ہیں۔ جو اہا م بین رضی الشرعنہ سے اہم وں سے نقو کی دیتے ہیں۔ جو اہم مین رضی الشرعنہ سے اہم وں سے نقو کی دیتے ہیں۔ جو اہم مین رضی الشرعنہ سے اہم وں سے نقو کی دیتے ہیں۔ جو اہم مین رضی الشرعنہ سے اہم وں سے نقو کی دیتے ہیں۔ جو اہم مین رضی الشرعنہ سے اہم وں سے نقو کی دیتے ہیں۔ جو اہم مین رضی الشرعنہ سے اہم وں سے نقو کی دیتے ہیں۔ جو اہا م بین رضی الشرعنہ سے اہم وہ سے نور کیا ہوں سے نور کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کرانہ میں اور کیا ہے۔

بیکن یا درہے ۔ کرام میں رضی افترعنہ کی ذات ان باتوں کے کرنے اور کہنے سے بالکل باک ہے ۔ آپ خودع ورکریں ۔ کرایک غلام آئی جرائت کر دالم ہے ۔ آپ خودع ورکریں ۔ کرایک غلام آئی جرائت کر دالم ہے ۔ کہ وہ کھلے کھلامیت کو منافق کم ہے کراس کی نما زجنا زہ نہ بوٹھ نے کی بات کر دالم ہے ۔ اور امام سن رضی افٹر عنہ آس سے بھی گئے گزرے ہیں ۔ اور اس کے بیے وعائے مغفرت کی جگہ تعن طعن کر رہے ہیں ۔ اسٹریہ کیوں ؟ شیعہ لوگ اس کے جواز کا ہی بہانہ تراس سے ہی کہتے ہیں ۔ اسٹریہ کا متحقیا را اس سے می وقت اس ماں کرنے ہیں ۔ کر تھیہ کا متحقیا را اس سے می وقت اس ماں کرنے ہیں ۔ حق و بیج کہنے یا کرنے سے نقصان کا خطرہ و قت استمال کرنے ہیں ۔ حق و بیج کہنے یا کرنے سے نقصان کا خطرہ میں ہو۔ چیو ہم یا لفرض مان بیتے ہیں ۔ کرایس منافق کے جنا زے بی سے رک

ر کرنے سے شایدا المحسبن کو نقصان کا خطرہ ہو گا۔ مین جہاں نفضان اورخطرہ ورحقیفت موجود تھا۔ بعنی میدان کر بلا ہی جب مدمقابل مرنے مارنے برشے میٹھے تحقه اور پھر پیسسسلد شروع بھی ہو گیا۔ نواس خطرناک اور ور د بھرے و فت بس اگراب بیند المحات کے لیے بطور تقیم کرد ہے ۔ کراسے ابن زباد المجھے یزبد کی بعت منظورہے۔ توسب کھے بی جاتا۔ بلکه انعام دکرام سے نوازے جاتے۔ بكن ونياجانتى ب كرأب في اينع عزيزوا قارب اورخودايني شهادت تبول كرلى يكين بطور تفتيه بركهنا كوارا زكبا-جب ميدان كربلامي أب حق وصلاقت بر دائے رہے۔ تواس منافق کے جنازے بی بطور تعبہ تشریک کیوں موسے۔ معوم ہوتا ہے۔ کرام عالی مقام نے زالیما کیا۔ اورنہی آکیے کے ٹایاتِ نشان تھا۔یرسب کچھوان بنا و فی محبول ،انے گھڑا ہے۔اسی بیے حضرات المراہلبیت ف اینی ا عا ، بیش پراندھے بن کوئل کرنے سے منع فرایا۔ انبی معلوم تھا کرگندی فطرت والول نے ان کے اقرال واحوال بیں بہت زیادہ ملاویط کر دی ہے۔ النُّرْتَعَالَىٰ اللَّ بيت كَيُ كُتَاخَى سِيمِ مَعْوَظُ فَرِيلَ عُدا دران كَي سِجَى بِكَيْ مَجِيت عطا وَلِمُ ا من -

فاعتبروإياا ولجي الابصار



## المبسوط:

إِذَا اخْتَلَطَ قَنْتَكَى الْمُسْلِمِينَ بِالْمُشْرِكِيْنَ رُوِى اَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ رُوِى اَنَّ اَمِنْ مَالُ مُشْرِكِيْنَ رُوى اَنَّ اَمِنْ مَالُ مُشْرَكِيْنَ رُومَ مَالُ الْمُشْرَكِيْنَ مَالُ مُشْرَكُمُ مُ الْمُسَلِّى فَعَلَى هَذَا يُصَلَّى فَعَلَى هَذَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ كَانَ صَعِيْرً الذَّكْرِينِ مُنْ فَعَلَى هَذَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ هَذَه مِ صِفَتَه ، عَلَى مَنْ هَذَه مِ صِفَتَه ، وَعَلَى مَنْ هَذَه مِ صِفَتَه ، وَمَنْ مَنْ هَا مُ مِنْ مَنْ هَا مَنْ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُونَ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ ال

دا لمبسوط جلدا ول ص ۱۸۱ کتاب الصلوّة فی احکام الجناگز)

ترجمه:

جب ملاؤں اور منٹرکین کی میتوں کے درمیان خلط ملط ہوجائے۔ اس ہارے میں حضرت علی المرتفظے رضی اللہ عنہ سے ان کے درمیان ان بازے لیے ایک روایت بیان کی گئی ہے ۔ کائپ نے فرایا ان مبتوں کے ازار نبد کھول کرسٹ رمگاہ دیکھی جائے۔ پھرجب مردے کا اور تناس جھوٹا ہو۔ اس کو دنن کیا جائے۔ اس روا بیت کے پیش نظر اس میتت کی نما زجنازہ پڑھی جائے گی جس کا اور تناس جھوٹا ہو گا۔ (مینی) اور ناس کا چھوٹا ہو نامسلان ہونے کی علامت ہے۔)

### لحد فكريه:

# عجيب منطق:

گزسشتہ حوالہ جاست میں ہم نے ان کی کتب سے ٹابت کیا تھا۔ کومیت کا خسل ان کے مال اس وج سے سے۔ کر بزنت مرگ اس کے منہ یا آنکھ سے وہ منی فارج ہونی ہے ۔ حس سے اس کی پیدائشس ہوئی تھی۔ بعنی میت کوشنی ہونے کی بنا پر شسل دیا جا تا ہے۔ اگر ہی منطق مان کی جائے۔ توشید کے بارے یں
کیا کہا جا جائے گا۔ اُخروہ بھی فوت ہوا۔ اس کو بھی وفن کیا گیا۔ سکن اس کو شنی چاہیے
دستے ۔ حالا نکداس سے بھی وہ منی نکی جس سے وہ بیدا ہوا۔ اور جنبی چاہیے
عام اُدمی ہو یا ننہ پر جنبی حالت یں بغیر شن دہیئے دنن کر دبا گیا۔ اور اس کی نماز جنا نو
اداکر دی گئی۔ اوھریہ کہتے ہیں۔ کر جنبی کے نز دیک فرشتے ہیں اُستے ۔ اوھر اُلوتعالیٰ
ان ننہ داء کو دواموات ، کہنے سے بلکہ گمان کرنے سے منع کر رہا ہے عجب منطق
سے جو سمجے سے بالا ترہے۔

اُلاِ تاس کے جبوٹا بڑا ہونے سے سلمان اور کا فرکے ما بین امتیازی ایک وجہ یہ نظراتی ہے۔ کر حب اہل تغییدہ ہے۔ کر مرف والے کے مندیا اور کرکے ہوئی ہے۔ ہوئی ہے۔ ہوئی ہے۔ ہوئی ہے۔ کہ اس منی کے نکلنے کے بعدالة ناس کر جبل بڑجا نے کی بنا پر سکوا ہوا نظرائے۔ اورجس کی ذبکی وہ تنومندا ورجیئو لا مجبل ہونے کی وجہ سے بڑا نظرائے۔ لیکن یہ فرق اس وقت ہوگا۔ جب یہ کہا جائے کر مرف والا اگر مسلان ہے۔ تو اس کے منہ سے منی نکتی ہے۔ اور اگر فیر سلم ہوتو و نہیں ہوتا ہونے کی کسی کتاب یں ہوتو انہیں ۔ و نفذ جعفریہ، نیری کیا ہی بات ہے کہ اپنے ماول کو کہیں ہیں موجود نہیں۔ و نفذ جعفریہ، نیری کیا ہی بات ہے کہ اپنے ماول کو کہیں عطا دکین ۔

# \_ نماز جنازہ بڑھانے کا قربیں تن دارھا کم د\_ امبر وقت ہے۔

نفرحنینہ کی طرح فقہ جعفریہ بھی اس بات بڑین ہے۔ کہ ہر و ور میں مبت کی نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حق وار حاکم وقت ہے۔ بنظر طیکہ وہ مسلمان ہو شایدا ہے حضرات اس موضوع کو خارج از بحث بھیں۔ کیونکہ ہمارے سامنے اس کناب میں وہ موضوعات ومسائل ہیں۔ چودو نقر جعفر بہ، کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور وہ واقعۃ عجیب وغریب ہیں۔ جبکہ اس مشد بردونوں کا آنفاق ہے۔ تو بھراسے وہ واقعۃ عجیب وغریب ہیں۔ جبکہ اس مشد بردونوں کا آنفاق ہے۔ تو بھراسے ذکر کرنے کی کیا طرورت ہے ؟ ہم اس بارے میں اس امرکی وضاحت اخر ہیں کریے۔ کہ یہ موضوع کبوں کھا گیا۔ بیلے ایک ووجوالہ جات ملاحظر فرا ہیں۔

### الميسوط:

وَ اَوْلَى التَّاسِ بِالصَّلُوةِ عَلَى الْمَيِّتِ الْوَلِيُّ فَإِنْ حَضَرَ الْإِمَامُ الْعَادِلُ كَانَ آوْلِى فَإِنْ حَضَرَ الْإِمَامُ الْعَادِلُ كَانَ آوْلِى بِالشَّقَدُّ مِر وَ يَجِبُ عَسَلَى الْوَلِيِّ تَشْدِيمُهُ .

زالمبسو طرحلداول ص ۱۸۳ فی احکام الجناگز)

ترجمات:

میت کی نمازجنازہ پڑھانے کے بیے سب سے اولی اس کا ولی ہے۔ یا وُہ جسے ولی اُسے کر دے۔ اور اگر امام عا دل موجود ہموء تو وہ سب سے زیادہ تن دار ہے۔ اور ولی پر واجب ہے۔ کر نماز پڑھانے کے لیے اُسے آگے کرے۔

فرقع كافئ

عَنْ طَلْحَهَ بَنِ ذَنْ دِعَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ عَكْبُرِ اللهِ عَكْبُرِ التَّلَامُ قَالَ إِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ الْجَنَازُ ةَ فَهُوَ اَحَتَّى السَّاسِ بِالصَّكُوٰةِ عَكِيْهَا مَ

را- فرص كافى جلد سوم ص مداس اولى الناس بالصلوة على المبيت ) دلا - وسائل الشيعة جلد دوم ص ١٠٠ كناب الجنائز ) كناب الجنائز )

ترجها :

حضرت ا مام جعفرصا دق رضی ا منرعنه سے طلحہ بن زیرروابت کرتاہے کا کیے سنے فر مایا۔ جب ا مام وقت نماز جنا زہ میں عاضر ہو۔ توموجور وگوں سے نماز پڑھانے کا وہ سب سے زیا دہ حق دار ہے۔

# اعتراض

ان دو حوالہ جات بی سے المبسوط کے حوالہ میں پیٹ مطب ہے کہ حاکم وقت دوعا دل، ہو۔ تو ائسے حق تقدیم ہے ہجب پر نشرط نہ پائی جائے۔ تو ایسے امام کوا وّلبّت نر ہوگی ۔

#### جواب

ہم تبیم رتے ہیں۔ کالمبسوط میں عاول ، کی تید ہے۔ لیکن یہ تید شیعہ متاخرین کی وضع کردہ ہے۔ اٹر اہل سیت کی روایاتِ قدیمہ میں اس قید کا کوئی متاخرین کی وضع کردہ ہے۔ اٹر اہل سیت کی روایاتِ قدیمہ میں اس قید کا کوئی ذکر نہیں۔ انہی دوحوالہ کی کتب میں سے قرب الاست و کو دیکھئے۔ اپنے نام کے اعتبار سے بہت کم واسطول سے روایت کرتی ہے۔ بلکہ اکثر روایات توخو وا مُرحفزات سے مروی ہیں۔ اس مروی ہیں۔ اس مروی ہیں۔ اس میں اس قید کے دی ایک مرفرے روایت آپ کواس قید کے میں اس قید نے کہ ایک واتعہ سے اس کی تائید بھی پیش کی جاتی ہے۔ جے تقریبًا ساتھ فید کے ایک واقعہ سے اس کی تائید بھی پیش کی جاتی ہے۔ جے تقریبًا شیدہ میں کی ہرک ب نے درکر کیا ہے۔ میں حظم ہو۔

### قرب الاستاد

مَنْ اَحَنَّ بِالصَّلَوْةِ عَلَى الْمَيِّبِ ، اَخْ بَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَعَّدٍ قَالَ اَخْ بَرَنَا مُحَتَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ هَ اَلَ حَدَّثَنِیْ مُنُوسَی بُنُ اِسْمَاحِیْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِیْ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِه جَعْفَر بَنِ مُحَفَدِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِه عَيْ الْمِيهِ عَنْ جَدِه عَيْ الْمِيهِ الْمُحَفَدِ عَنْ آبِيهِ عَنْ الْمُحْمَدِ الْمُحَمَّدِ عَنَ آبِي كَالِمِ الْمَحْمَدِ الْمُحَمَّدِ عَلَى الْمُحْبَرَ مَا عَبْدُ اللهِ الْمُحَمَّدِ عَالَ حَدَّ تَنِي الْمُحْمَدِ عَلَى الْمُحْمَدِ عَالَ حَدَّ تَنَا الْمِنْ مُحْمَدِ عَلَى الْمُحْمَدِ عَلَى اللهِ السَّدَ المَا الْمُحْمَدِ عَنْ جَدِيه جَعْفَر بَنِ اللهِ عَنْ اللهِ السَّدَة الله المُحْمَدِ السَّلِي السَّدَة الله المُحْمَدِينَ اللهُ اللهُو

(قرب الاسنا د حبلدد وم ش ٢٠٩-٢١٠ باب من احق بالصلوة و على الميت ،

ترجمه:

میت کی نماز جنازه پڑھائے کا کون زیادہ حق دارہے۔
( بحذف الاسناد) حضرت علی بن ابی طالب رضی المدونونی بی ۔ کرجب حاکم و تست موجود ہو۔ تو وہ نماز جنازہ پڑھائے کا کئیے زیادہ تن رکھتاہے۔
زیادہ تن رکھتاہے۔
( بحذف الاسناد) حضرت علی رضی المرعند فرا یا کہ کا موقت نماز جنازہ پڑھائے کا وکی میتن سے زیادہ حتی دارہے۔
نماز جنازہ پڑھائے کا وکی میتن سے زیادہ حتی دارہے۔
( بحذت علی المرتفے رضی المرعنہ کی صاحبزادی ام کھٹوم کا اتقال

ہوا۔ توان کی میت کے ساتھ نماز جنازہ کے بیا اور وگوں کے ساتھ مروان بن حکم بھی نکلا۔ مروان ان و نول مدیند منورہ کا گور نرخی ۔ (مردان فی ام مردان بن حکم بھی نکلا۔ مردان ان و نول مدیند منورہ کا گور نرخی ۔ (مردان فی منازہ پڑھا نے میں اولی ہونا) علی نے کہا ۔ اگرالیا کرنا رسطان کا نماز جنازہ پڑھا نے میں اولی ہونا) سنت نہ ہوتا۔ نویس مردان کو ام کلٹوم کا جنازہ پڑھا نے کے بیے است د تا۔

بىم دان بن حكم جو مدينه منوره كا گورنر خفا ما باتشيع اسسه مسلمان يك نہیں کتے ۔ بین انمال بیت یں سے نمبرے طبیل القدر امام جناب حبین رضی الشرعنه کی موجودگی میں اس نے ام کلٹرم کی نمازجنازہ يرطهان واورا مام بن في التداءي مازيرهي واور عبرايماكن سنت قرار دیا۔ اب دیکھنا ہے ہے۔ کرسنت کس کی تھی جیرتر بالکل كابرے - كخضورسركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى سنت تونبس موسكتى بیوے آب کی موجود کی میں کسی کونما زجنا زورطھانے کی کیامجال تھی۔ اورلونی دو سرائب کے ہوتے ہوئے حاکم وقت بھی نہ تھا۔ یا برکہ أب على الشرعلبه وسم كے انتقال كے بعداً ہے كى نما ز حبنازہ أب كے بعدا مام بن والإيراها ما ينكن يه يهي نبيل موا - كيون ماكب كي نماز حناز عيب عام طور رواهی جاتی ہے۔ و بسے نہیں الصی گئی۔ ماریس المب سلود دسلا يرطه كرابب طرف سے جاما ور دوسرى طرف سے على التحالي ہے یا نوسنت علی المرتضے ہوگی یاسنت امام من ہوگی اب الاختصار بم وَقُلُ كُرِنْ مِنْ مِن وَرُحْفِرِينَ عَلَى المُرتَّفِظُ كَي يَسْنَتُ أَيُو عُرِبْنِي بِواس المعلوم مونا يول موا - كرحضرت على المرتضى رنني الله عنه كي البيم حرّ .

سبرد فاطر الزمرارضي الشرعبا كاجب انتقال موادات فابا سب سبح بهای شخصیت بی جن کا ابل بیت می سے انتقال موار ، توحفرت علی ترفی الشرعند نی رضی الشرعند نی نا بان کی نماز جنازه ابر بوهد بی رضی الشرعند سے بڑھوالی جواس وقت ملیفروا ام مجھے . طبقات ابن سعد کے حوالہ سے بیٹا بت ہے ۔ بھراس کے بعد دو سراموقد آتا ہے ۔ جب المرض من ملی رضی الشرعن کا تقال بوا - اس وقت این کے نماز جنازه کی امات اس وقت کے حاکم سید س العاص نے کی - ان کو بھی الم میں رضی الشرعند نے العاص فی الدولائی کی سقت و بی ، لفاظ کرے تھے ۔ جواب نے سروان بن کی کہ کے تھے - اس سے انتخاب بوا ۔ اس سے انتخاب میں رضی الشرعند کی سقت موان بن کی کہ الم میں رضی الشرعند کا است میں رضی الشرعند کی سقت موان بن کی کا الدولائی کی سقت موان بی کا میں رضی الشرعند کا است میں رضی الشرعند کا است میں رضی الشرعند کا است میں دفتی ۔

### نوك:

ل تیمادداری کے بیے ان کے پاس عاظر رہیں۔ انتقال کے بیٹس بھی انہوں نے دیا۔
ویر کیونکو با در کیا جاسکتا ہے۔ کرانہوں نے اسپنے فادندا بو بوصد بی کوسیّرہ فاتون جت کے انتقال کی خبر فددی ہوری کی تفصیلی بیٹ نے فد معفر یہ جلد دوم میں اب ما حظ کرسکتے ہیں۔
برخین دہ باتیں جی کی دجہ ہم نے جنازہ کی بحث بی اس موضوع کو بیا بس سلان و امبرد تت کاسب ذیادہ حق دار ہونا کتب شیع سے نا بت ہے ، دریہ بھی کراس کا هون مسلمان ہونا کا نی ہے ۔ عادل ہونا طروری نہیں ۔ برکم ان کے ایم کے ممل سے ان کا عقیدہ کے مطابق ایسا حاکم بھی نماز پر ھانے کاسب زیادہ حق دار ہونا طروری نہیں ۔ برکم ان کے ایم کے موان کے نزد بکے ممل ان کو موان کے نزد بکے ممل ان کے موان کے نزد بکے ممل ان کو بی بھی نمازیں پر ہوھتے دہے ۔ اور بران ماموں کو جوان موں کے بیجھے نمازیں پر ہوھتے دہے ۔ اور بران ماموں کو جوانا موں کے بیجھے نمازیں پر ہوھتے دہے ۔ اور بران ماموں کو جوانا موں کے بیجھے نمازیں بران ہوئی ۔

وناعتبروا بااولح الابصار



و دفظ جعفرید ۱۰ یک یر تحریر ہے ، کو اگر شیدہ وکن مرب تواس کے بیے بانچ تجریل کنا خدوری ہیں ، بال اگر سی منافق کی میت ہو۔ تو یا پنج تجبیری نہیں بلکہ جار تعبیر اِن ہوں گی اور حضور اللہ مالیدر کم سے معمول سے بیٹا ابت ہے۔

### دليل ا قرل

فقهام حبفرصا دق

وَ تَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

فنرجماے: اور کہا کہ رسول الٹر طبی الٹر علیہ وسلم ۔ ایک قوم کی نماز جنازہ میں پائ م تبہ بجیر کہنے تھے۔ اور دوسری قرمے اُدمیوں پرچار تبجیر کہا کہتے تھے سُوجب کِی شخص کی نماز جنازہ بی اُپ نے چار تبجیریں کہیں۔ تو دہ منافق کے طور پر بدنام ہو گیا ۔

### جواب دليل:

مذکوره روابت فرآن کریم کی واضح بدا با میجے بالکل برمکس ،ورسرکار دوعالم حضور نبی اکرم صلی استر عبد وسم کی فرات مقدسه پرایک انزام ہے۔ کیونکر اندازدوایت نبات ہے۔ کا صفور علی الد علیہ وسلم نے بار اوقتم کے جنازے بطھے۔ اوھ قرآن کر ہمنے ارتثا وفرايار لا نصل على احد منه عرصات ابدا- الصمحبوب انور؛ ان منافقبن بن سے اگر کوئی مربائے۔ تواندہ کے لیے تھی بھی اس کی نمازجنازہ نرا داکرنا۔ امٹرتعالیٰ اس ارشا دیے ذریعہ آپ کومنانیٰ کی نماز جنازہ پرطس منے سے ابدى طور يرمنع فرمائے۔ اورا بال تشيع يركبين - كراب ن إر بامنا فق كى تماز جنازه رطها فی مکیاس سے یونا بن نہیں ہوتا کہ نبی کر بم صلی اللہ بیدوم برا ملا تعالیٰ کے ارشا دان کی بروا ہ نر تھی۔ اور اس کی واضع ہلایت کے ہونے ہرمے ہے ب اس کی مخالفت کی کیاکسی بیغیبرسے ایسا ہونا مکن ہے ؟ مرگز نہیں۔ البتة كوئى شبعه يول كليه سكتا سعد كرا مندتعالى ف واتعى منانق كى ماز بناز د براهنے سے آب سلی المترعلیہ دسم کو منع فرما دیا تھا ، اور آپ نے مان بر تھد کر اسس كى مخالفت نهيس كى - بكداً بب في بطور تقيير ، ابباكيا - لبكن اگراس تا و بل كونسليم كركيا جائے ـ نوا ملزنعال كے تمام احكام اور عمل دين پرسے استبار ختم موجائے ایی است خود شیعه عمی ماست ایس

متلخيط الث في:

فَامَا الْرَّسُ وَلُ فَا نَمَا لَمْ نَجُزِ الْتَقِيَّةُ عَلَيْهِ لِاَنَّ الشَّيْرِ الْتَقِيَّةُ عَلَيْهِ لِاَنَ الشَّرِيْعَ ذَلاَ تُعْرَفُ إِلَّامِنُ جِلَّنِهِ وَلاَ يُوصَلَ الْيُهَا الأَبِفَوْلِهِ فَهَنَى جَازَتِ التَّقِيْبَةُ عَلَيْهِ لَدْ يَحُنُ لَنَا إِلَى الْعِلْمِ بِمَا هُ لِقَنَاهُ طَرِيقٌ وَ

(تلخیص الشا فی جلد سوم ص ۸۰ مطبوعه دارالکتب اسلامیه قم ایران)

تزجه

بہر عال اللہ تعالی کے رسول تو اُن برتقیہ کرنے کا الزام تطعاً درست اور جائز نہیں ہے۔ کیو کے نئے بیت کی حرف اور صرف ان سے معرفت عاصل ہم تی ہے۔ اور ہم کک اُن کے قول کے بنیراس کا پہنچنا محال ہے۔ لہذا جب ان سے بارے میں تقیہ کا جواز ابت ہم تو بھر ہمیں احکام تکیفیہ کا عم نامکن ہوجائے گا۔ تو بھر ہمیں احکام تکیفیہ کا عم نامکن ہوجائے گا۔

کوں پڑھاتے ستھے۔ مالا نکہ استہ تعالی نے ہیشہ کے بیے اس سے منع فرہ دیا تھا اور دوسر ی بات یہ ہے کو سحا برکوام کو معا ذا تشر صفور صلی استہ علیہ وہم کے ارشاد پریفین نہ ہوتا۔ تواس میتت پر نفاق کی تہمت لگائے اور دو تہمت کہ بھی نفینی بات پر نہیں لگائی جاتی ۔ اگراس توجیہ ہو سیام کہ لیا جائے۔ نوصحا بہ کوام کواس میتت کے برنہیں لگائی جاتی ۔ اگراس توجیہ ہو سیام کہ نفاق کی منا نق ہونے کہ ایقین ہوجا نا اور آھے سے یقینگا منا فق کہتے۔ یہ نہیں کو اس برنفاق کی تہمت لگائے۔ بنی کے تول اور فعل ہیں علماء نے فرق بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ قول کو تو سے نبی کے تول اور فعل ہیں علماء سے فرق بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ قول کی نسبت ذیا و ہے۔ کہونکہ ہوک کتا ہے ۔ کہ نبی کا فعل نمی کے دوگوں کے لیے نبی کے ساتھ ہی مخصوص ہو یہ بہاں کہا تو بازہ فی اگرائی سے فرما دیا تھا۔ کہ بہ سبب ہوایت ہوتا ہے۔ بہاں نما زجنا ذہ بی اگرائی سے نواس کی تقویت بہر طال نما زیط ھے سے زیا وہ ہوگی۔ منا فق ہے۔ تواس کی تقویت بہر طال نما زیط ھے سے زیا وہ ہوگی۔

### تهذيب الاحكاكم

وَامَّا مَا يَتَضَمَّنُ مِنَ الْآرَبَعِ تَحْبِيرَانِ فَامَّدُهُ مَا يَتَضَمِّنُ مِن التَّقِبَ لِاَ نَعْدَمَذُهُ مَا الْمُخَالِفِيْنَ فَمَدُمُ الْمُخَالِفِيْنَ وَمَدْمِ الاحكام بلاسوم ص١٩٧، فالعلوة على الاموات)

#### ترجمات:

حضور شی الله علیه و سلم سے نماز جنازه می چا رسیرات کہنا جن روایات بی ہے۔ بر تقید برمحمول ہوگا۔ دبعبی آی تقید کرتے ہوئے چا د تحبیری کہیں ) کیونکو پر فہیب (چا رسیری کہنا) مخالفین کا ہے۔

### مفام تعجب:

نماز جنازه بی چاریجی بی که ادو مخالفین ۱۰ کا مذہب ہے بیمال مخالفین کے مراد با نوان شبوں کے مخالفین ہول گے جن کوائل سنت کہا جا اے اور ان جی خلفائی بین خلفائے نیں نزاور تمام صحابہ کوام داسواء جبد صحابہ کوار کہتے ہیں ۔) تنا بل ہوں گے۔ دکبونکہ دو اصبی ۱۰ کے ضمن میں آب بڑھ ھیے ہیں کہ اس کہتے ہیں ۔) تنا بل ہوں گے۔ دکبونکہ دو اصبی ۱۰ کے ضمن میں آب بڑھ ھیے ہیں کہ اس کے مراد ہیں لوگ ہیں) تو بھر مفہوم یہ ہوا ۔ کہ نماز جنازہ میں چار تھی ہیں کہنا چونکہ فلفائے تنا لا اور باتی تمام یا اکثر صحابہ کو باید لوگ بنیم ہیں۔ اور حضور نبی فلفائی بات اور حضور سی است میں الشر علیہ دس میں النہ علیہ دوسلم النہ علیہ دس میں النہ علیہ دسلم النہ علیہ دس میں النہ علیہ دسلم النہ بیات النہ علیہ دسلم مطابن چا تا جا در النہ میں النہ بیات النہ بیات کے لیے تقیہ کیا۔ ادران کے مطابن چا تا جا در اکھیں ہیں۔ کہیں۔ مطابن چا تا در کا میان علیہ دسلم مطابن چا تا تا در کہیہ بر کہیں۔

اوراگرفنالفین سے مراد وہ اہل ست ہیں ۔ جوا ہل شیع کے وجودی آنے کے وقت مخالف ہوئے۔ قرید ناریخی حقیقت ہے ۔ کرشیعیت کی بنیا و عبداللہ بن سب عمرہ وی نے رکھی۔ حضرت علی المرتبطے رضی اللہ عنہ کو دور عبداللہ بن سب عمرہ وی نے رکھی۔ حضرت علی المرتبطے رضی اللہ عنہ کو دور میں اس نے نلط عقا نگر گھڑے ۔ جن کی بنا پر یہ ا بنے انجام کر بہنچا۔ تو پھر حضرت علی المرتبطی کی اس سے ذرا علی المرتبطی کی اس سے ذرا میں اگر کے اور اللہ میں ۔ کرجب الم جعفر صا ونی اور اللم محمد باقر کے اقوال واعمال ہے کہ فقہ جعفری وجود میں اگر ۔ اس وقت اور اس کے بعد کے ذرائے کے وگ ان فقہ جعفری وجود میں اگر ۔ اس وقت اور اس کے بعد کے ذرائے کے وگ ان فیم جنوب پھر میں الرائی کے بعد کے درائے کے درگ ان فیم خبیوں کے مخالف کے مربب پھر میں گئی گئی کہ ایک میں ایک ایک کے مربب پھر میں گئی گئی کے درائے کے مرب پھر میں گئی گئی کے درائے کے مرب پھر میں گئی کے درائے کی درائے کے درائے کی درائے کے درائے کی درائے کے درائے کی درائے کے درائے کی درائے کی درائے کے درائے کے درائے کی درائے کے درائے کی درائے کے درائے کے درائے کے درائے کے درائے کے درائے کی درائے کے درائے کی درائے کے درائے کے درائے کے درائے کی درائے کی درائے کی درائے کے درائے کے درائے کی درائے کے درائے کے درائی کی درائے کی درائے کی درائے کی درائے کے درائے کی درائے کے درائے کی در

martal.com

نے بہت پہلے بطور تقید عمل کیا ؟ فراعقل دے۔ اسے کیا کہیں گے۔؟ (فاعتبر وایا اولی الاجسار)

ديين دوم

وساعل الشيعه:

عن محمد بن ابي عبد الله عن موسى بن عبران عن عمد الحسين بن بزيد عن على بن ابي حمزة عن ابي بصيرة الله بصيرة الله بصيرة الله بصيرة الله بصيرة الله عبد الله عبد الله عن علة رشى المحتبر على المبتن خمس تكبيرات و يكبرمنا لنونا باربع تكبيرات قال لاق الدعائر التى بنى عليها الاسلام خمش الصلوة و الزكوة والضور الحج والولاية لنا اهل البيت فجعل الله للميت من كل دعامة تكبيرة و اتكم اقررت بالخمس كلها واقر مخالفو كوبار بع و انكر و ا و احدة فمن ذ اللك يت برون على و وتاهد الربع تكبيرات وتكبرون على و وتاهد الربع تكبيرات وتكبرون على الله عدال بع تكبيرات وتكبرون

(۱- وساگل النبعه جائزوم ش ۵ ، کت لیطه از صلح ق الجن زه) (۲- میں الشرائع باشش ص ۳۰ سر العلة التی محرمی المبیت الخ)

#### ترجا

### جواب دليل:

الرشع الم شع الم احنات پر باعتراض کرتے تھے نہیں کوان کے مال کی بیاد کسی نفس پرنہیں ہوتی ۔ بکر فیاس پر ہوتی ہے ۔ اب خودان کی بائی سمیروں کی دلیل ملا خطر مورہ وکیس نفس پر مبنی ہے ؟ وہ بھی قیاس پراورا سے تیاس پرکر جوسی مقلمند کے ذبین بن نہیں اُتا ۔ پانچ بنائے اسس م کی بنا پر بانچ ہمری ہمری اور یا نچویں بنا و لایت ، مدا ہی بیت قرار دی گئی یخوطلب بات ، ہے ۔ کوائر . پانچویں بنا اولایت ، مدا ہی بیت قرار دی گئی یخوطلب بات ، ہے ۔ کوائر کی یا نیچویں بنا ہو ہ کر کواؤر کی مدا ہم کے کہا گئی یا نے والد میں بنا ہوں ہے ۔ تو کلواس یا کہ مرکز اور کی گئی یونر طلب بات ، ہے ۔ کوائر کی بنا ہے اس بیا نے اور اصور پر مان اور اس مرکز اور کو کی مرور سے نہیں ۔ یہ کیسا بیان واسلام ، برا ہے اور اصور پر مان اور اس مرکز کو کی مرور سے نہیں ۔ یہ کیسا بیان واسلام ، برا ہے اس اور اس کر کا گئی ہیں اس کی با گئی بنا ہے ، سام مرب یہ برا ہو کی اور دی کا تھ اس کی اس کند یا گئی بنا ہے ، سام مرب یہ برا ہو کی اور دی کا تا ہے ، سام مرب یہ برا ہو کی دی برا ہو کی اور دی کا تا ہے ، سام مرب یہ برا ہو کی دی برا ہو کی دی برا ہو کی دی برا ہو کی اس کر دی گئی بنا ہے ، سام مرب یہ برا ہو کی دی برا ہو کی دی برا ہو کی برا کی اس کر دی گئی ہو کی دی برا ہو کی دی برا ہو کی ہو کی دی برا ہو کی ہو کی ہو کہ کی دی برا ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی دی برا ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی دی برا ہو کی کر گئی ہو کی ہو کر کر کر کر گئی ہو کی ہو کی ہو کر کر گئی ہو کر کر گئی ہو کر گئی ہو

اتدلال ہوسکا تھا۔ کوچارتجیری اس بیے ہیں۔ کوچا رضیفہ ہوئے ہیں۔ بینی بہلے آدم ،
دوسرے داؤر تبسرے اور بارہ افرکو اسنے پر ہرایک الم تفظے اور چاربا سئے اسلام
چار ہونے کی وجرسے اور بارہ افرکو کا سنے پر ہرایک الم می ابجہ تکبیرکل سولہ
تکجیری ہوئیں۔ ایسے قیامات توبیسیوں بن سکتے ہیں۔ یکن کوئی عقل سیم ان کوٹ یم
کرنے پر تبار نہیں ہوگی۔ ہم اہل سنت بھی نوبا نی بنائے اسلام مانتے ہیں۔ اگران
کے بدلہ یں ایک ایک کیم اس مام کی حرف چار بنائیں مانتے ہیں جی بر ہم والایت ائم
کوت پر مرا سر غلط ہے۔ کہ ہم اس مام کی حرف چار بنائیں مانتے ہیں۔ جی بر ہم والایت ائم
کورٹ میں بی کرتے ۔ نواس کے بر سے کو بار بنائیں مانتے ہیں جی بر ایم والایت ائم
کورٹ میں بال کرو۔ نو بھر جھ بنائیں ہونے کی وجہ سے چھ تکھیریں ہو نی چا مہیں
تومعلوم ہوا۔ کہ بر سب اٹس کرتے اور گیتیں ہیں۔ کوئی وزنی باتیں ہیں۔

یا نج تجیروں کی دصا در علّت اینے ملاحظہ کی ۔ا ور برعلّت حضرت امام حعفر صادن رضی اللہ علی محصوت المام حعفر صادن رضی اللہ عند کے حوالہ سے اللہ اللہ علی مقاردہ مقدالہ کے دالدگرا می کا ایک اورار شا و بھی ملاحظہ و ۔حس بین تجیبر د ل ک کوئی مقاردہ مقدالہ نہیں ہے ۔

# \_ نمازجناز من بحیرات کی تعدو بین \_\_\_\_ نهیں ہے \_\_\_\_

### تهذيب الاحكام!

عَنْ جَابِ قَالَ سَأَلْتُ ٱبَاجَعَ غَرَعَلِيهُ السَّلَامُ عَنَ النَّكُمُ اللَّهُ السَّلَامُ عَن النَّكُمُ اللَّهُ الْجَنَازَةِ هَلْ فِبْدِ فَلَى الْجَنَازَةِ هَلْ فِبْدِ فَلَى الْمُعَلَّمُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُعَالَقُولُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلُهُ اللْمُعُلِّلَةُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلْ اللْمُعُلِّلَةُ اللْمُعُلِّلَةُ اللْمُعُلِّلَةُ اللْمُعُلِّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ ال

(تهذیب الاحکام جلدسوم ص۱۹ ۳ فی الصلونهٔ علی الاموات مطبوعه تبران

#### نرجرے:

جابرادی نے حضرت ۱۱م محمد با قرضی اللہ عندسے پوجیا۔ کرکیا نمازِ جناز دکی نکبیر ل کی تعداد ہے یا نہیں ؟ فرمایا۔ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ ملیہ برسے کی رہ ، نو ، سات، یا نجے ، جھا ورجا رہجیریں کہیں۔

### تبصرة:

حفریت ۱۱۰ م مید! فرضی اندعنہ کے ارتبا دسے یہ بات نابت ہوئی۔ کہ مازجنا زومیں کی کہنا خوداکن مازجنا زومیں کی کہنا خوداکن

مسألك الافلام

وَيَجِبُ عِنْدَ نَا فِيْكَا خَمْسُ ثَكْبِنِرَاتٍ وَعِنْدَا لَهُ قَلَا مَا وَيَدَا لَهُ قَلَا مِ اللهِ اللهُ اللهُ

(مسالك الانهام جلد علص ٢٤٢ كتب العنوة مطبوعة مران طبع جدم

ترجمات:

ہم اہل شیع کے نزدیک میت کی نمازجنازہ بی یا ہے صحبیری کہنا دا جب میں۔ اور فقہا رکے نزدیک جارواجی ہیں۔ انتہیٰ صاحب مسالک الا فہام نے دیے لفظوں میں سیسیم کرایا ہے۔ کرنشیعہ نفقہا ، با ہم مقابل بیں۔ یعنی نفہا ، ادام شیعہ نہیں اور شیعہ ، نقیہ نہیں۔ اور یہ بات بی ارست ہوگی ۔ کرشیعہ جاہل ( عبر نفیہ) میں ۔ اور ان جاہوں کے نزد کے بیت کی نما رہنازہ میں یا نی شخصیری کہنی بیر تی بین۔ ایک طرف شیعہ او زام ہی ایک تی اور ان جا ہوں کے بیارہ ا

marfat.com

اوردوسری طرف حضرت علی المرتفظے رضی الترعیزے بارے بی ان الم تفظے رضی الترعیزے بارے بی ان الم تفظیم کا قول کا کی بی جارا ورکبھی پانچ کی کیسریں پڑسنے نفے عجبیب مما شہرے ۔

# \_ حضرت على المرتضلي كالبهجى جياراور\_\_\_\_\_ كبهجى يا بنج تبحيير بن كهنا\_\_\_\_\_

#### قرب الاستاد:

اخبرنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا محمد بن محمد قال اخبرنا محمد بن محمد قال حد تنی موسلی بن اسماعیل قال حد ثنا الجی عن ابید این اسماعیل قال حد ثنا الجی عن ابید ان علیت احد و جعفر بن محمد عن آبید آن علیت احد و جعفر بن محمد عن آبید آن علیت الکجنار نزخمسا و آر بعال محمد و مرب الاسنا و مبدوم می ۲۰۹ باب الکیرت علی الجنازة)

#### ترجه:

(بحذف الاسعنان) المام محمد باقرضی الدّعنه فرانے ہیں کرمیرے وا واحفرن علی المرکفے رضی اللّرعنہ جنازہ پڑے وقت یا نج الطابہ مجیریں کہا کرتے ہے۔

### المون كريه!

قار مین کرام اسرکاردوعالم صلی افترعلیہ وسم عمل شریعیت کے متعلق آب نے م حظه کیا ۔ کر گیارہ مک اور کم از کم عاد اکت بجیان آب نے منا زجنا زہ میں کہیں۔ حضوصلی المترملیه و سلم فی تعلیب او قات میں ان تجبیرات کی ا دائیگی فرما کی۔ لیکن أب نے سب سے آخریں جم تعراد کوامت کے بیے جھوٹرا وہ جا رتکبیری تھیں ادر وه اس وُنت جب حبشه کا با دشاه فوت بهوا- اکی سفاس کی نمازجنازه یر هاتے ہوئے یا ریحبری کی تھیں اور قاعدہ برے کے مضور علی اشرعب کو لم کافعل معدد مورتوس سے آخری فعل برعمل ہوتا ہے۔ شاہ صبتم کے اس جنازہ بعدائب ، بی معول را ہے۔اس بے چا رہ کمیروں کے لیے حضور صلی اسم علیہ وسلم کا یہ فعل بڑی توی دلیں ہے میکن اس کے مقابر میں اہل تشیع کے پاس یا نے تکب وال کی کو اُگ قوی دلیل نہیں ۔ بلکران کی کتب ٹوکسی ایک بانٹ پرمتنق بھی نہیں ۔اس بیے اگر شبعہ بر کہیں . کواہل سنت کے یاس جا رہے پیروں کا کو کی تنبوت نہیں ۔ توان کا بركهنا بركزت يم ذكبا بافع كاراس ضمن من بهم كجهر حواله جان درج كريسك -جس سے ال سنت کے مسلک کی مدلل و نیاحت جو جائے گی۔

# -- ننببول کے نماز جنازہ کی تجیرات ہیں \_\_ اخدا ٹھانے کی حقیقت \_\_\_

ال شیع کوجب کہا جا تا ہے۔ کہ تم لوگ نماز جنازہ کی بجیرات میں الم تفر کبول اٹھاتے ہو۔ نو وہ جوا اگا کہتے ہیں۔ کا بیسا ہمارے ائر اہل بیت نے کیا ہے۔ اور ہمارے بیادان کے مرفعل پرعمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے ثبوت کے بیے ان کے یاس حوالہ جات ہیں۔ ملاحظہ ہوں۔

# وسائل الشبعه:

عنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ الْعَنُ رِیْ عَنُ اَ بِيُ عَبُدِ اللهِ عَنُ اَ بِيُ عَبُدِ اللهِ عَلَى اَ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

روساك التبيعة جلردوم بص د 2 م باب استحباب رفع اليدين في حك تكبيرة من صلوة الجنازة) حتاب الطهارة)

نرجمه: عبدا شربن العزرى كهتام وكريس في حضرت الم حبفه وا وت اللمّن

ک تنداویں ایک شخص کی نما زجنازہ پڑھی۔ اُپ نے پانخ تجمیری کہیں ہر تلبیرکے ونت اُپ نے ابنے لاتھ بھی اٹھائے۔

# الفقهة على المذامب الخسه

قَالَ الْإِمَامِيَّةَ نَجِّبُ خَمُسُ تَكْبِيرَاتٍ بِعَبِهِ الْفَرَائِضِ الْيَوْمِيَّةِ يَائِنَ الْمُصَلِّى بِالشَّهَادَيُنِ بَعُدَ الْاُولِي وَصَلُوةِ عَلَى النَّبِي بَعْثَ الثَّا نِيَةِ وَالدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِ فِينَ وَالمُؤْمِنَات بَدُ الثَّالثَةِ وَالدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِ فِينَ وَالمُؤْمِنَات بَدُ الثَّالثَةِ وَالدُّعَاءِ لِلْمُؤَمِنِ فَي وَالدُّعَةِ وَلِإ بَوَيَهِ إِنْ وَالدُّعَاءِ لِلْمُئِنَ مَعْدَ الرَّا بِعِلْةٍ وَلِإ بَوَيَ يَهِ إِنْ كَانَ طِعْلًا وَلا شَكْئُ بِعْدَ الْذَا مِسَة وَيِنْ فَعُ يَدَيْهِ الْسَيْحَبَا بَا بِعُدَى كُلِّ تَكْبِيرَةٍ -

الفة همه على المذاهب الخمسة صفحه ١٢ تذكره كيفية العانق على المبت)

#### نرجها

شیعہ کہتے ہیں کرمیت کی نماز جنازہ ہیں روزانہ کی فرضی نمازوں کی تعدد کیے ہیں۔ جبیرے بعد تعدادہ ہیں دوزانہ کی فرضی نمازوں کی تعدد کہا ہیں۔ جبیرے بعد ننہا وجب جب دوسری کے بعد بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ دسمہ برصلوہ آئیسری کے بعد مومن مردوں اور عور نوں کے بید دعان ورجی تھی کے بعد میست کے بید دعا رکبی جائے گی۔ اور چی تھی تحبیر کے بعدم تبت کے اس باب کے بعدم تبت کے اس باب کے بعدم تبت

ا دریا نجوی تنجیر کے بعد کھی بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ اور نما ذخبازہ براہنے والا ہر تنجیر کے بعد فی نفوا کھائے گا۔ اور پر فاعقوا ٹھائے ستحب ہیں۔

### دهوكه:

جیسا کا اُب حوالہ جات بیں طاحظ کر بھے ہیں کو اہل شبع مناز جنازہ بیں اُ تھا تھانے کوسنتِ المرا ہیں بیت قرار دیتے ہیں۔ اور اپنے عمل کو اگر اللہ بیت کے تعلی کے مطابق کہتے ہیں۔ اس لیے ہیں بیر کہا جا تاہے کو سنتو اِ ہم مناز جنازہ میں اُ تھ منا اٹھا کر بر ثابیت کرتے ہو کہا گرا ہی بیت سے نہا راکوئی تعلق نہیں ان عصومین کی تم نے مخالفت کی ۔ اور ہم ان کے بیسی نقش قدم پر بیلتے ہیں۔ تو نئے ہیں ہماں کے بیسی نقش قدم پر بیلتے ہیں۔ تو نئے ہیں براسی وھوک ہے۔ بھولے بھالے سنتی تو ننا بدلسے مہیں برا بھال کہتے ہو۔ یہ دراص وھوک ہے۔ بھولے بھالے سنتی تو ننا بدلسے رسم کہیں یکن حفیقت حال سے واقعت اس کے برگس سمجھتا اور کہتا ہے جنا نجے حضرت علی المرتبقے رضی الشرعنہ جوشیعوں کے نزد کم سلا المت کے جنا نجے حضرت علی المرتبقے رضی الشرعنہ جوشیعوں کے نزد کم سلا المت کے بات کی گئا ہیں بات ہیں۔ آبیئے در اان کا اِس بارے ہیں علی دیجیس۔ تولیعیے ان کی گئا ہی یہ در ہی ہے۔

#### وسائل الشيعه

عَنُ عِنَا فِ بِنِ إِبْرَ اهِ يُحَدِّعَنَ آفِي عَبُدِ اللهِ عَلَيْهُ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهُ اللهَ عَبُ وَاللهِ عَلَيْهُ السّلَامُ آنَة فَلَيْهُ السّلَامُ آنَة فَكَانَ وَ اللّاَ مَدَةً مَنَ الْحَمَانَ وَ اللّاَ مَدَةً مَنَ الْحَدَة فِي الْجَمَانَ وَ اللّا مَدَةً مَنَ احِدَةً فِي الْجَمَانَ وَ اللّاَ مَدَةً مَنَ احِدَةً فِي الْجَمَانَ وَ اللّاَ مَدَةً مَنَ احْدَةً فِي النّبُ اللهُ وَيَعْمَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

قَالَ كَانَ إَمْيُرُالْمُكُومِنِيْنَ عَلِيّ بْسِطًا لِبِ يَرْفَعُ يَدَيُهِ فِي آَقُ لِ النَّحْبِ بْيرِعَلَى الْجَنَأَنَوْتُكُرِّ يَدُ يُحِكُ الْجَنَأَنَوْتُكُرِّ لَا يَحُودُ حَتَى يَنْصَرِفَ اَقْدُلُ كَمَلَكُهُمَا النَّيَّةُ عُلَى التَّقِينَةِ لِمُعَلَا النَّيَّةُ عَلَى التَّقِينَةِ لِمُعَلَى الْفَاصِّةِ عَلَى التَّقِينَةِ لِمُعَلَى الْفَاصِّةِ عَلَى التَّقِينَةِ لِمُعَلَى الْفَاصِّةِ الْعَلَى التَّيْعِلَى الْفَاصِّةِ وَمِلَى السَّيِعِلَى الْفَاصِّةِ وَمِلَى السَّيِعِلَى الْفَاصِةِ وَمِلَى السَّيِعِلَى السَّيِعِلَى الْفَاصِةِ وَمِلَى السَّيِعِلَى الْفَلَى الشَّيْعِلَى السَّيْعِلَى السَّلِي السَّلِي السَّيْعِلَى السَّيِقِيلِي السَّيْعِلَى السَّيْعِلَى السَّيْعِلَى السَّيْعِلَى السَلِي السَّيْعِلَى السَّيْعِلَى السَّيْعِلَى السُلْعِلَى السَّيْعِلَى السَّيْعِ الْعِلْمِ الْعَلَى السَّيْعِلَى الْعَلَى السَّلِي الْعَلَى السَّيْعِلَى السَّيْعِ الْعَلَى السَّلْعِلَى السَّيْعِلَى السَّيْعِلَى السَّيْعِلَى السَّيْعِلَى السَّيْعِلَى السَّيْعِلَى السَلْعِلَى السَّيْعِلَى السَّيْعِلَى السَلِي السَلْعِلَى السَّيْعِلَى السَّلِي السَلْعِ السَلْعِيلَى السَلْعِ السَلْعِيلِيِ السَلْعِ السَلْعِلَى السَلْعِيلِيِ السَلْعِيلِيْ

ترجاك:

حضرت اما مجفرها وق رضی افترعنہ سے غیبات بن ابراہیم روایت کرتا ہے۔ کو حضرت علی المرتفظے رضی افترعنہ منا زجنازہ بیں مرف تکمیر برائی کی دقت افخفوں کو اٹھا باکرتے تھے۔ بیں کہنا ہموں ۔ اس کی وجہ انشاء افتر بیان ہموگی ۔ امام جفرها دق رضی افترعنہ ابنے والدُلکی وجہ انشاء افتر بیان ہموگی ۔ امام جفرها دق رضی افترعنہ ابنے والدُلکی رضی افترعنہ سے روایت کرتے ہیں ۔ کو انہوں نے حضرت علی المرففی رضی افترعنہ سے روایت کرتے ہیں ۔ کو انہوں سے حضرت علی المرففی رضی افترعنہ سے وقت مرف میں افتا ہموں ۔ کہنا ہموں ۔ کہنا ہموں ۔ کہ ان وونوں روا بیوں کو نینج سے اُن دعلی المرقبطی کے تعبہ برمحمول کیا ہے۔ اس میے کریدونوں روا تیوں کو نینج سے اُن دعلی مرفزیتہ کے موانی ہیں ۔ اس میے کریدونوں روا تیوں مذہب شینہ کے موانی ہیں ۔

لمحدفكريه

ان دونوں روایا میں جس حضرت عی المرتفضے دستی الشرعند کا خارجنازہ

یں سرت تجیر تحریم کہتے وقت إ نفدا الله المروى بدادراس كى روايت كرف واسے بھی ابی بہت ہے امام ہیں حضرت علی المرتفظے رضی الترعندے ایک آدھ باراب بنیں کیا مکرایساکر: ایک کامعمول تھا کیونے مرنی نوانین کے مطابق سے ان جب نعل مضارع پر داخل ہونا ہے۔ تر ماضی استمراری کا فائرہ دبیاہے۔اس میے معوم ہوا۔ کا باتشیع حضرت علی المرتف کی کھل کھل فلاف ورزی کرنے بی ماور بھی معوم ہوا۔ کہ بل منٹ کا طریقہ ہی درست ہے۔ یہ تو تھی حقیقت یکن تثبیر مجتبد بهال بھی وو ڈیڈی مارنے "سے باز نہ آئے۔ اور کمال بے حیا تی ہے تھے ديا - كرحفرن على المرتفط رضى الترعند في السابطور <sup>دو</sup> تقييه ، كيا نخيا - وريداً ب كالقير ڤ برنه نف و عرف وشمنوں کے ڈرسے عن چھیاتے رہے۔ اور عجیب فلسفہ یہے۔ كر المِشْنِخ " أن سے كر مم حدث على المرتضى رضى الشرعندسے اس فعل كو تقبية یر محمول اس بے کررہے بیں مناکر آب کا ایساکر نا دو ندسب المبید ، کے موافق نظر أَسُے ۔ گو باحد ن علی المرتضے کا فعل در مذہب ا ما مید ،، نہیں ہے۔ مکد زمب المبیہ كوئى ابم ادرارنع چيزے ماس ليے حفرت على المرتفے كے على كو تواس سے موافق كنة كاطريقة كالاجامك بعدالكن وونرجب المعيد، كوعلى المرتضة رسى المرعندك عمل کے موافق کرناگراراہیں میر ہے ان کی محبت اہل بین جس کا ڈھنڈو را مِنْتَ بِهِرتَ مِن - اینے غلط نظریات دعفا مُرسے نوبر کرنے کی تومہت نہیں اور جران ف بعث كرمنرت على المرتض البي شخصيت كورات نظريات كمطابق ڈ عالیس۔ ۱ وربہ کو ئی نئی باٹ نہیں بہر دور بیں ان بنا وٹی <sup>دو مج</sup>توں ·· نے امکہ ا بل بیت کے ساتھ میں سوک کیا۔ انہیں اپنے سمھے جل نے کی کوشش کی۔ اور اپنی اس کوشش بس کامباب نه ہونے براک کے جاتی وتیمن ہو گئے۔ ا بال شیع كا بیمل ابك توحفرن على المرتضے رضى الله عند كے عمل كے بالكل

mariat.com

فلات ہے۔ دومراخودسرکاردوی الم صلی الله علیروسم کے ارتفاد کے بھی قل ب بے۔ آب نے اپنے الحقال نے ایک میں ایک ضا بطرار نشاد فرمالیا۔ ملاحظہ مود

### البدائع والصنائع

قَوْلُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِا ثُرُفَعُ الْاَيْدِ فَي إِلاَّ فِيْ سَبْعِ مَوَاطِنَ وَ لَيْسَ فِيُهَا صَلَاةً الْجَنَازَةِ وَعَنْ عَلِيٍّ وَاثْنِ عُمَسَ انْكُمُا قَالاً لَاُثَرُ فَعُ الْاَيْدِى فِيبْلَا إِلَّا عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْاِئْدَةُ مَعُ الْاَيْدِى فِيبْلَا إِلَّا عِنْدَ

رالبدائع والصنائع جلداقل صهراس فصل بين كيفية العلاة على الجنازه مطبع عد بيروت طبع حد بد)

#### ترجمات:

حضور شلی الله علیہ و سم کا ادشا دگرامی ہے۔ کہ ہا تھ صرف سات مقابات پر اٹھائے جائیں۔ ان سات مقابات میں نما زجنازہ نہیں آئی یحفر ن علی المر نفط اورا بن عمر ضی الله عنہا فرماتے ہیں۔ نماز جنازہ میں فرف سمجیر نخر پر کے وقت میں بانھائے جائیں داس کے علاوہ کسی تجیبر کے وقت نزاعظائے جائیں) الحاصل:

نمازجنازه مين جارتجيات كهنااور

تمازجنازه

ے وقت ہا تھ اٹھا نا ، اس مئدیں ہم اہل سنت احنا ن کے ساتھ جو اہل سنت احنا ن کے ساتھ جو اہل سنت احنا ن کے ساتھ جو اہل سنت کا اپنا وضع کر دہ ہے۔ ور ند حفات المراہل بیت ماز جنازہ بیں جا ترجیبریں کہا کرتے اور صرف ایک مزنبہ ہا تھ المما ہم اہل بیت اور سرکا یہ اٹھا یا کرتے ۔ نتے ۔ ہندا ہل سنت کاعمل اور طریقہ دراص الرا ہل بیت اور سرکا یہ دوعالم صلی الشرع بیرک طریقہ ہے۔

فاعتبروايا اولى الابصار

آمازجنازه من چارتی بیران بیرا

فتحالقدير

كَبَّرَ عَلَى اَهُلِ بَدُرٍ سَبْعَ نَكْبِيرًاتٍ وَكَالَى بَنِيُ مَاشِمٍ سَبْعَ تَكْبِيبُرَاتٍ وَكَانَ اخِرُصَلُهُ وَمَالَهُمَا اَدْ بَعَ حَتَى خَرَجَ مِنَ الدُّنَيَا (نعَ القدير جداول ص ٢٩)

ترجما:

حنور ملی استر علیہ وسلم نا ذجنازہ میں جارہ پانچے ،سات اورا تھ کی بری فربا کرتے ہے۔ یہاں بہب کو جب خباشی کی موت واقع ہو گئے۔ تو گوں نے آپ کے تو گوں نے آپ کے بیجے منفیں اللہ علیہ وسلم جنا زگاہ نشر لیب لائے۔ تو گوں نے آپ کے بیجے منفیں باندھیں بھر آپ جا جا دیکھیں کہیں بھر آپ کی اللہ علیہ وسلم اپنی و فات مک اسی برقائم رہے۔ انبی و فات مک اسی برقائم رہے۔ انسی من مالک رہنی اللہ عنہ دوابیت بیان کی ۔ فربا یا۔ کورسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ میں جنازہ میں جا تھی سات ہی کہیں اور بنی ہاشم پر بھی سات ہی کہیں اور ایک اور آپ نے اہل بدر پر سات بھی کہیں اور بنی ہاشم پر بھی سات ہی کہیں۔ بھر اسی برقائم رہے ۔ حتی کہ د نیاسے تنہ لیف سے تنہ

فتحالف ربر:

رُوكُ الْحَاجِهُ فِي الْمُسْتَدَدِكَ عَنَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ الْحَرُ مَا بَنَ عَبَّاسٍ قَالَ الْحَرُ مَا كَبَرَ النَّبِيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَى الْحَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَكَابَرُ مَا وَكَابَرُ مَا وَكَابَرُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَا وَكَابَرُ اللهُ عَلَى الْمَا وَكَابَرُ اللهُ عَلَى الْمَا وَكَابَرُ اللهُ عَلَى الْمَا وَكُنْزُ اللهُ مَا وَكُنْزُ اللهُ مَا وَكُنْزُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

بَنُ عَلِيَ عَلَى عَلِيَ ارْبَعًا وَكَبَرَ الْحَسَيْنُ بْنُ عَلِيَ عَلَى الْحَسَنِ ارْبَعًا كَبَرَتِ الْمَلَئِكَةُ عَلَى اَدَ مَرَادُ بِعًا سَحْتَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ -اذَ مَرَادُ بِعًا سَحْتَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ -(نَعَ القَدِيرُ سُرِحَ الهِداية بلدا ول عن ١٩٩ كتاب الجنائز)

#### نرجها:

حفرت ابن عباس رضی الله عنها سے امام حاکم نے متدرک بیں روایت نقل کی۔ کہ انہوں نے فروا یا حضور صلی الله علیہ وسلم نے منازجنازہ پر اخری عمر بی چارتی کہیں۔ حضرت عمر سے جب الو بحرصد ای کی نما زجنازہ پڑھائی۔ ابن عمر نے حب حضرت عمر کی منازجنازہ پڑھائی۔ ابن عمر نے حب حضرت علی کی اور سین نے جب منازجنازہ پڑھائی۔ توسیت نے یا رسیسے یا رسیسے کے ارسیسے کے ارسیسے کے ارسیسے کے ارسیسے کے ارسیسے کے ارسیسے کے اس کے بیا میں اور سیسے کے اس کے بیا میں اور سیسے کہ کہ اور سیسے کے اور سیسے کی کارسیسے کے اور سیسے کی کارسیسے کارسیسے کی کارسیسے کارسیسے کارسیسے کی کارسیسے کی کارسیسے کی کارسیسے کی کارسیسے کی کارسیسے کارسیسے کی کارسیسے کارسیسے کی کارسیسے کا

# كتاب بدائع الصنائع

وَ تَدُ اِخْتَكُفَ الرَّوَا يَاتُ فِي فِعُلِرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَكَيْدِ وَسَلَمَ فَرُوحَ الْخَشُسُ وَلَبَعُ وَالبِّسِّعُ وَاحْتَرُ مِنْ ذَالِكَ الآَ اِنَّ اخرَ فِعُلاً . كَانَ ارْبُعُ تَكَيِّيْرَاتِ لِمَارُوحَى عَنْ عَلَى الْتَهُ وَكَانَ ارْبُعُ تَكَيِّيْرَاتِ لِمَارُوحَى عَنْ عَلَى الْتَهَ فَوْ اللهُ عَنْ الْمُؤْرِدِينَ اخْتَدَفُو اللهُ عَنْ الْمُؤْرِدِينَ اخْتَدَفُو ا

نِيْ عَدَدِ التَّحْبِيُرَاتِ دَقَالَ لَكُمْ اِنْكُمْ إِذْ تَكُفْتُمْ فَمَنْ كَأْنِي بْعُدْ كُمْ يَكُفُّ كَ أَشَّكَ إِنْحَتِلاً فَا نُكُلُولُوا اخِرَصَالُوةِ صَلَّا هَا رَسُولُ اللهِ مَا سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ جَنَا زَةٍ فَحُدُولًا بِذَ اللِّكَ فَعَرَجُدُ وَ اصَلَّى عَلَى اِمْسَ } قِ كَبَّرَ عَكِيْلُهَا أَنْ بَعًا فَتَقِفُوا عَلَىٰ ذَ اللَّهَ فَكَانَ مَٰذَا دَ لِيُلاً عَلَى كَفُنِ التَّخْبُيرَاتِ فِي صَلَىٰ وَ الْجَنَانَ وَ ٱلْبَعَالِلاَ نَلْمُ مُرَاجْمَعُونَ عَلَيْهُ الْرَبِعَا حَتَى قَالَ عَبْدِ اللهِ بْرِقِ مَسْعُفُودِ حَتَىٰ سُئِلَ عَنْ تَكُبُيرَاتِ الْجَنَارَ عُلُاءً بِكَ قَدْ كَانَ وَلَكِنِي ۚ رَأَيْثُ النَّاسَ آخِبَعُفُ اعَلَى أَنْ بَعَ تَكْبِ أَيْرَاتٍ قَ الْإِحْبَمَاعُ كُتَجَنَّ وَكَذَا رُوُولَا عَنْهُ أَنَّذَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَ اكَانَ يفَعَلُ نُحْمَرُ أَخْبُرُقُ الَّنَّ اخِرَسَ لَى فَ صَلَا هَ رَسُقُ لُ اللَّهِ صَابِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالُمُ كَا نَتَ اَنْ مَعَ تَكُبِّكِيرَاتِ وَكَلِّذُ امْخُرِيجُ النَّاسِعُ حَبَيْثُ لَهْ نَحْمِيلُ عَسَلِيَ الْأُمَّاءِ إِلَّا فُعَالَ اللَّهُ خُنَافِفَة مَلَى التَّغْيِينِ فَدَ لَ أَنَّ مَا تَفَنَدُّهِ لَيْخُ بِهِ إِ تَنِي صَدَدُ لَ مَا الْخِرَ سَالَى يَعِدَ الْإِنْ تَكْبِيرَة نَ رُدِينٌ كُفًا ﴿ رَكُعُنَهُ وَ الْسِ فِي أَمُنْتُو بِهِ زيادة الحي رابع رساد

martat.com

دالبدائع الصنائع جلداول صفحة نميراا فصل الخلام في سلطة الجنازة مطبوعه بيرون فيع عديد)

حضورصلى الترعليه وسلمى مازجبازه من تجيزت كيف محتعلق روايات مختلف بیں۔ یا نئی ،سات ، لواوراس سے زیارہ کی روایات آتی إلى مكرات صلى مترعليدات ماس بارے بن اخرى قعل جارى جرا برسے کیو کر روایت می آناہے۔ کحضرت عمرضی المعندے صما کرام کرجم ی جب انہوں نے منا زجناز ا کی محبران میں احلات كياراورانس كها. نراسه المختلات كررسيه بور ويجهووه توك وتبلك بعدا بن كے وہ اس سے محمی زیادہ احداث كرى گے لبذالس حقتور سل المعليه بلم كے اس سلسد من خرى تعن كود كان جاست ا ورصيا وه بواس يرمل كرا جايئ منوانو ل في آب كا أخرى فعل شراب بریا کرآب مدایب مورت کی مازحنازه میرهانی اوراس میں ۔ نے جار سربی کسیر اس برموجود نمام صحابہ کواے نے تفاق کرایا۔ سے حضرت صحابر کرام کا پراتفاق اس بات ک دابل ہوگا، کر مناز جنازہ میں عبیریں جا رہی ہوتی ہیں کیونکم میعن علیہ ایت ہے۔ اسی کے حد حضرت مبدالشران سعور رضی استریزے نمازجا را کی تحیار : کے بارے میں پوچھا کا توكيف ملكي مان ووسم الريانج ب المحدومبرة تحييل سن ین نے وگول رسی ازام کوچار براجماع کرنے یاسے۔

اجاع بھی ایک دلیل وجبت ہے۔ اسی طرح جناب عبدالتری سود
نے درگ سے روایت بھی کی ہے۔ کرحضور صلی الترعلیہ وسلم نے
مختلف تعداد میں تجی رائے ہیں میکن آخرالا مرجو آب نے نما زجانو
بڑھا کی۔ اس میں آب نے چا ریجیر بی ہی ہیں چھنور علی الٹرعلیہ و لم کا آخری تیں اب نے ہیے افعال کا اسخ ہے۔ اور آب نے کمال
فہرانی فرائے ہوئے امنیوں کو مختلف افعال کے ایمین افتبار
میں افتبار ہیں اور تھی طور بر بھی چا رسکیے بی بنی ہیں۔ کیو تکہ
نماز جنازہ بیں ہر تکبیرا بک رکعت سے زبادہ و الی نہیں ہے۔

### فابل تعجم

martat.com

## ناسخ التواريخ

دہم در ابس سال فرمال گزار حبیشہ نجائشی کرمخزر نثرج حاں، و درا بی گاب مبادک مرفوم شداز ننگرائے ایں جہاں بجنان بادیدال خرامبدو اکنروز کراو و داع جہاں گفت رسول فعلا فرمو دا مروزمر وسے صالح ازجہاں برنت برخیز بدنا بروسے نمازگزار بم اصحاب برخامنندو ابیغیر نماز بگذافشت و اکففرت جہا ذیحبرگفت۔

رناسخ التواريخ جلدسوم ص ۲ مرسور حفورصل الشرعليدو لم مصبوند تهران ، طبع جديد)

ترجمات

اسی سال جبنند کے جاکم نجائنی کا انتقال بھی ہوا۔ نحائنی کے حالات و دا فعان اس کتاب میں کئی مرتبہ ذکر ہو بیکے بی جس دن اس کا انتقال ہوا۔ اس دن حضور علی احتراب کی مرتبہ دکر ہو بیکے بی جس دن اس کا انتقال ہوا۔ اس دن حضور علی احتراب کی نماز جنازہ ایک ایک نماز جنازہ براہیت ہے۔ اس محتور عاکماس کی نماز جنازہ براہیت میں انبوں نے نجائنی کی نماز جنازہ بڑھی جسور میں استر بررد مرتب میں انبوں نے نجائنی کی نماز جنازہ بڑھی جسور میں استر بررد مرتب میں انبوں نے نجائی کی نماز جنازہ بڑھی جسور میں استر بررد مرتب میں انبوں نے نجائی کی نماز جنازہ بڑھی جسور میں استر بررد مرتب میں انبوں نے نہائی نئیس ۔

لمحدفكريه

ناسخ النور عے کے جو سے دور اسم جبس واضع عدریر، مت ہومی کی

marfat.com

و به کومبشه کا با د نشاه نجانشی ، رسول استه صلی الته علیه وسلم کی نظر میں دوم دصا کیے : . بخت . ا ورد د سرایه کرائینے اس کی نما رجنازہ میں چارنجبیری کہیں۔ان دونوں باور آ بالسبع كأس محروفريب اوربهان كى فلغى كل كئى كرحفو صلى الترعبيه وسلم حسن شخص كى نمار جنازه مِن جا رَحجير إلى مُنتخ وَه منافق بهوتا تقاءاب العِقل كم اندهول بالقبيت سے عاری و مجان علی ، سے کوئی برجھے حضور صلی استرعیب وسم نجاشی کوده صالح آدی" فرا رہے ہیں۔ اور نمہارے باطل بطر نے مطابق خباشی رمعا ذائد، منانق عصرا تو ہیم نبی کریم صلی الشرطید کسے میں نیک کہد کرعلط بیانی کی ہے۔ دمعا واسٹر) اگر تما یا سی حیال برو توایمان ایخفسے کیا ، (دائرویے بھی نمارے یام دن ام کی جنر ے ادراگراسے حضور سل الله علبه وسلم كا دو تقيه كرنا ، كهور توشر بعضي اور آحكام الني سے اغفد دھو میصے مال نکرنم دھو بھی جکے ہوراس لیے تسبیم کرنا رہے گا۔ کرم اور دوعالم على الشرعبيه وسلم في أخرى فعل ك المورير جار تحبيرول براكتفا فرما إيها إس برحضرات صى مرام كالتفاق واجماع مبوا-اسى برا مكرا بل مبيت كاعمل ر في-اوراسي بران کے اپنے دانے مل بیرا ہیں ۔ اہل سنت وجماعت کا میں بارہے ہیں عقببرہ حق اور بیحیج ہے۔اسس کی حفا نبین اورصدا نت کتب شبعہ۔۔۔

یا نیج تنجیری کہنے براہاں نیسے کی بیسری \_ بیانی تنجیری کہنے براہاں نیسے کی بیسری دلیل \_\_\_

سرکار دوعالم سی استر علیہ وسلم نے ابنے فرز محضرت ابرا منم کی نماز جنازہ یس یا فی مجیر برگ کہیں۔ لہذا ہی جن ہے۔ حوالہ یہ ہے۔)

### تنذيب الاحكام:

عُنْ قَدَاءَ مَا أَبِنِ زَائِدَةً قَالَ مَمِعْتُ أَبَاجَعْنَدَ كَا مَعْدَتُ أَبَاجَعْنَدَ مَكَبُهُ مَكُبُهُ وَكُنُهُ لَا أَنْ وَكُنُد لَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَكُنُهُ وَكُنُهُ وَكُنُهُ وَكُنُهُ وَكُنُهُ وَكُنْهُ وَكُنْ وَكُنْهُ وَكُنْ وَكُنْهُ وَكُنْ كُنُ وَكُنْ وَكُنْهُ وَكُنْهُ وَكُنْهُ وَكُنْ وَكُنْهُ وَكُنْ وَكُنْهُ وَكُنْ وَكُنْهُ وَكُنْ وَكُنْهُ وَكُنْ وَكُولُوا وَكُنْ وَكُولُوا وَكُنْ وَكُولُوا وَكُنْ وَكُنْ وَكُولُوا وَلَاكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِقُولُ وَكُولُوا وَكُولُوا وَكُلُولُ وَلَا مُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ أَلْكُولُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ لَلْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ لَلّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ لَالمُولِقُولُ لَالمُولِقُولُ لَالمُولِلُولُولُ والمُولِقُولُ لَالمُولِمُ لَالمُولِلُولُولُ والمُلْعُلُولُ والمُولِلْمُ لَالمُولُولُ والمُلْمُولُولُ والمُولِقُلُكُ والمُعْلِقُ والمُولِولُ والمُولِقُ

رتبذيب الاحكام جدروم في ١١٦ في المصلحة على الاصلاة على الاصوات

#### نرجها =

بن دا مرکت ہے کو میں نے امام کر با فررضی الموعنہ کو یفر اِت من کررسول الترسی الشرعلیدوسم نے اینے فرز ندا براہم الاک کی فاز جناز دیڑھائے وقت یا گئے جمہول کہیں۔

جواب:

ورکت می رکفالی این بر بنیس بیاتے بی اور کت می رکفالی ایول کو تفکیل بیل بی سے بیک بر در اس می الد ایول کو تو تفکیل بر در این میں الد این میں الد این الد این الد این الد این الد این الد این این الد میں این این الد ا

نفز جعد پریس بھوٹے بچے کی نمازجنازہ ہوتی ہی ہیں اس یے حضور ملی اللہ میں بھوٹے ہے ان کو وی حضور ملی اللہ میں اللہ کے اسپنے صاحبزادے کی نمازجنازہ پڑ ہے۔ تر ہیر مردنہیں اس کتی ۔ اگر بتیبیم کریس ۔ کرنا بالغ بچے کی نمازجنازہ ہوتی ہے۔ تر ہیر ان کا استعدلال ہوسک ہے۔ ہمذا اگر بتیبیم ہے۔ نمازجنازہ کی بانچ تجبری ثابت کریں۔ تو پھر انہیں جھوٹے بچوں کی نماز جنازہ پڑ ہنا بھی تسبیم کرنا پڑھے گا بت کریں۔ تو پھر انہیں جھوٹے بچوں کی نماز جنازہ پڑ ہنا بھی تسبیم کرنا پڑھے گا بت کریں۔ تو پھر انہیں جھوٹے بوان کی کتب کی تھربیجا سے ماد خطہ ہوں۔

# و فقه جعفریه ،، بس بچے کی نماز جنازہ ضروری ہیں

المبسوط

وَإِنْ حَادَ الْمَتِهُ صَدِينَا عُسِلَ كَتَغَسِيْلِ الرِّجَالَ وَكُفِنَ مَ يَكُفِينِهِ مِ وَ يَحْزِيْطِهِ مَ فَإِنْ حَان فَدْ بَتَعَ سِنَنَ سَنِينَ مَعَد مِدَّ الْمُسَادَ عَلَيْهِ وَإِنَّ حاد و ف ق ذارت المُرحد عليه المالود و يَعْدُ زُوْ لَا مَنْ كَانِ الْمُرْحِدُ عَلِيهِ المالود و

۱۰ تا تا تا تا ما ما ما دانته می ۱۸۰ کتا ب انسانوة فی احکام العنائز

: वरुः

ادر اگرمتیت بچتہ ہے۔ نواس کو بان مردوں کی طریعنس وکس بردوں کی طریعنس وکس بردوں کی طریعنس وکس بردوں کی طریعنس و

ب ب ب قراس کی نمازجنازہ پڑھی بائے گئے۔ اور اگر چھ ساں سے کم عرکا ہے۔ تواس پر ممازجنازہ ال زم نبیں ۔ اور تقبید کے طور برعائنے

توبنح

# حضوصی لاُعلیه و تم نے اپنے صاحبرافیے کی نماز جنازہ بیں بڑھائی

### وسائل الشبعه

عَرِ . عَلِي بُن عَتْ د الله قال سَمِعْتُ أَالْعَسَن مُوْسِي عَلَيْهِ السَّالِ مُ يَقَوْلُ فِي حَدِيْتِ لَهَا قَبْضَ إِبْرًا هِمْ أَبْنُ رَسُولِ اللهِ قَالَ يَا عَلِيٌّ قُدُمُ فَجَلِمْتِ ثَنِي فَقًا هُرِ عَلِيٌّ عَلَيْهُ السَّلَاهُ. مَعْسَلَ لِرَا مِنْد فَكَنْظُاهُ وَكُلَّنَاهُ تُمَّرَّضُوجَ به وَمَعْلَى رَسُوْلُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهِ حَتَّى أِنتُكِيًّا بِهِ إِمَا قَلْبِهِ فَقَالَ النَّاسُ إِنَّ رَسُهُ لَهُ مَا صَلَّى اللَّهُ مَلَيْهِ وسَلَّلَهُ نَسِيَّ إِنَّ يُصَلِّي عَلَيْ اِبْرَاهِ إِنَّهُ لِمَا دُ خُلَدُ مِنَ الْجَنْ عَ عَلَيْهُ فَالْتَصَبَ قَا يِمَّا نُصَّمَ فَالَ ابْهُمَا النَّاسُ أَتَا فِي جِبُر مُثِلٌ بِهَا ثُلْتُمُ زَعَمْنُهُ ﴿ نَيْ نَيِيْتُ اَنُ أَصَلِّيَ عَلَى إِ بَنِيْ لِمَا دُخُلَنِي مِنَ الْجَنُّ عُ الْأُوَّ أَنَّهُ لَابُسَ كُمَا ظَنْتُ وَ لَكِنَّ اللَّطِينَ اللَّطِينَ الْجَنْكُرُفُرُضَ عَلَيْكُ وَ

خَسْنُ صَلَوات زَجِعَلَ لِمَوْ تُحَكُمُ مِنْ ثَلِي صَلَوْه و صَرَ فِيْ اَنْ لَا أُصَلِي اِلَّا عَلَى سَنْ عَد ثَير

دوسائل التيعد جلد ط ص ٩٠ - ٤ - ديمتاب الطعار ﴿ العاب صاحرة الجنائن ﴾

نوزهها

علی بن عبدا متدکت ہے ۔ کہ بی نے جناب موسی کا طم سے ایک حدیث سنی ۔ فرا یا ۔ جب حضور ملی اسر عید وسلم کا معا حبراد ہ الرام فرت ہوا ۔ تو اس سے سے میں المرتفے کوفر الحقوال کی جبیز دیکھبن کا بندولست کرو۔ جنا نجہ انہوں نے ابراہیم کوفسل یا درحنوط لگاکوکھن بہنا دیا ۔ بھریہ اورحضور می الشر عبد وسلم اللہ بھری اورحضور می الشر عبد وسلم کی میت کوے کران کے لیے کھود ک گئی قبر کک بینچے ۔ تو لوگوں کی میت کوے کران کے لیے کھود ک گئی قبر کک بینچے ۔ تو لوگوں کی میاز دی راہ یول النہ میول گئے ۔ آپ فورا کھڑے ہوئے۔ اور کی مناز دی رہ یو میال جیال ہے۔ اور فرای کو جنریں نے مجھے بادیا ہے۔ اور وہ یہ کریں سے دیم کی وجہ سے اینے بھی جنریں نے مجھے بادیا ہے۔ اور وہ یہ ایک مناز دیا کہ ایک مناز دیا کہ ایک مناز دیا کہ ایک مناز دیا کہ کہ کہ کہ وجہ سے اینے بھی کی منا زجناز :

بین ان سام وخبیرے م بیان نمازی فرنس اور تم میں جوم بائے۔ اس کی مازجار میں ایک جمیر نمازے بداری رکھی

ریسی با نے منجیری مارجنازہ مل س ۱۰۰۰ سے مجھے یہ کم و ا ہے ۔ کم نماز جنازہ اسی کی پڑھی جلسے جو پنج وقت کی نماز پڑنسا ہے۔

### وسائل الشيعه

عُنُ مُحَتَّدِ بِنُ عَلِيِّ بِنَ حَسَيْنِ قَالَ صَلَى الْمُوْجَعَدَ على البَّنِ لَهُ صَبِيبًا صَعِيْرً الدُّثَلاَ تَشْسِيْنِ ثُمَّ وَقَالَ سَقُ لاَ عَنِ النَّاسِ بَقَعُ لَـُونَ انَ بَنِي هَاسِدٍ لِلاَ يُصَالُونَ عَلَى الصِّغَارِ مِن اوْلاَدِ هِمْ مَا صَلَيْتُ عَلَى الصِّغَارِ مِن اوْلاَدِ هِمْ مَا صَلَيْتُ عَلَيْهِ .

روسائل النظيمة بالدورم ص ١٩١٦ حتاب المهارة الوب صلىة الجنائن

#### نرجمه:

محمدان علی بن سین کہتا ہے۔ کراام محمد از رضی استر عند ابنے میں سالہ جھوطے بچے کی نماز جناز دیو اس اور نمازے بعد فریا اگر دوگیں گے کہ دکھیو احساس زہوا کہ دو کہیں گے کہ دکھیو اس بنی الشم ا بنے چھوٹے بچوں کے مرجانے بران کی نماز جناز دہ نہیں پولے ستے۔ توا بنے جیٹے کی نماز جناز ہ نہ بولے تنا۔

### ورائلات يبعه:

عَنْ زُرَارَةِ فِي حَدِيْنِ أَنَّ النَّا لِأَنْيَا مَدُ اللَّهِ حَلِيْهِ السَّادُمُ فَطِيرُبُهُا مَا تَ فَنُحَرَجُ الْمُوْجِعُفِرَ فِيْ حَنَانَ بِنِهِ وَعَلِيْهِ جُتَلَةُ خُرَصَفَرًا مُ وَ عَمَا مَنْ نُحَرَّ صَفْرًا ﴾ وَمُطْرَفُ خُرَّ احْتُفَوْ إِلَىٰ أَنْ كَ نَ نَصَلَ عَلَيْدٍ فَكَبِّرَ عَلَهُ أَنْ تَعُ تُدُّرُ آمَرُ بِهِ فَدُ فِنَ تُنْفَرُ آخَذَ بِيدِ يَ فَتَنَعَّبِهِ تُنْمَ قَالَ ا نَّهُ لَهُ لَهُ لَقُهُ لِمُصَلِّم عَلَى ٱلْأَطْفَال ان مَا كَانَ أَمِيْرُ الْمُنُو مِنْيِنَ لَأُمُورُهُمْ فَيُدُفِّنُونَ مِنْ وَ رَآءِ وَ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَ الْمَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ مِنْ أَجُلُ أَفُلُ الْمُدَيْنَاةِ كُرُ الْمِينَةُ انَ بَعْفُولَ لَا تُصَدُّونَ عَلَى اَطْفَاتِهِ -روسائل الشبعه جلادوم ص ١٦٠ ڪتاب الطوارة باب

ترجمات:

زرده ایک صدیف بیان کرتے ہوئے میا ہے کم حصرت ام عفر ماق رضی استر عند کا یک دودھ بیتیا بیٹ فرت ہو کیا۔ یو ، م محمد بازش رعنہ اس کے جنا زے بین سکتے اس وفت اینے زردر در مگ کا جبتہ زرد رنگ کا عمامہ اورزردر درگ کی چا در زیب نن کی ہموئی تھی۔

صلفة الجنائز)

جوخزی بنی ہوئی تعبی وادی کہتا ہے۔ کا درارہ نے کہ کوا امری از نے اس ہے کی نماز جنازہ چا ترکیروں کے سائخہ بڑھائی۔ بیدان حکمت مسے دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعدانا مبنے میر با تھ بحراب ایب کے ساتھ ایک طرب ہو گیا۔ بھراب فراے گے۔ بات بہ ہوں۔ کمیں بچوں کی نماز جنازہ بڑھانے رضی المتر عندان بچوں کے بارے ہوں۔ کمیونکہ حضرت علی المرتفظے رضی المتر عندان بچوں کے بارے برس بی حکم دیا کرتے تھے۔ کران کو نماز جنازہ بڑھائی۔ تاکہ کرو۔ بی نے تواس لیے اپنے بوت کی نماز جنازہ بڑھائی۔ تاکہ اہل مریزای بات کو مراز سمجھیں۔ کہم اپنے بچوں کی نماز جنازہ ہیں بڑھنے۔

# مذكوره حواله جات سيدرج ذبل موسفا بت بموئ

ا - حضورتل الترعليدو لم في ابني صاحبروت جناب ابراميم كى نماز حبالا يرها م يغير دفنا و بانخا-

۱ - ای برموجود صحابه کوام کوخیال آیا۔ کد آپ فرطِعم کی وصبے تنابینمان بدو پڑھا نا مجبول کھے کیس ۔

۱- ا بیات نترملیہ بیلم نے صحابہ کوام کے اس طن کی نرد پرکرتے مہوئے کہا۔ کویں نے انتد کے حکم سے ابسا کیا ہے ۔

ہ - مُاز جناز ،اس کی ہوتی ہے۔ ہو یا نیج و فنت کی مُماز پڑے ہنا ہو ،اوراس پر مَا**ز بِی** فرض ہوں ۔ ۵ - ، ممحمد با تردینی، متروند نے بین سالہ کچے کی نماز جنازہ لوگوں کے غزائن میں سے بینے کے جائزہ لوگوں کے غزائن

۱ المجوز مان فرض المنوعنه ك نا بالغ بيت كى نماز جنازه ام محر با ترف برها فى الكن اس كى د جه يا بيان كى كراكر بم في نماز جنازه و بيره هى توابل مد بنه بميس براكمبس ك و

٤ - حضرت على المرضف رضى الله عنه كا بتى عقيدد تقل كذا بالغ بيو ل كى نمازجنان المرضف بنيرانسي د فن كرد باب ئے -

### الحال:

اس بحن بن بن با تین گوس کردا سن ایمی در وال یرکه ایل تشیع کاید که ایک مین است می با بخ تنجیری کهیں۔
حضور صلی الله عبد و سی ہے۔ دور بری بات یہ کہ این کے نزدیک ہی کا زجنا زہ بن با میں ہوتی ۔ دور بری بات یہ کہ این کے نزدیک ہی کا زجنا زہ بنیں ہوتی . نمیسری بات یہ کہ ایا می موبا قرصی الله عند نے اپنے بچے کی مناز جنان پڑھائی اور برا بال سنت کے مسلک کے مطابق ہے گرفشتہ اور برا بال سنت کے مسلک کے مطابق ہے گرفشتہ سطور بی بیم اس بات پر حواد بھین کرا ہے ہیں۔ کہ اہل تنبیع کے بال بچ کی نماز جناؤ بال مین نہیں ہوتی ۔ بال اگر کوئی بطور تھیتہ پڑھا جا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ دیکن اہل سنت بہتے کی مناز جنازہ ادا کوئے ہیں۔ اور دیم میں الله علی مناز جنازہ ادا کوئے ہیں۔ اور دیم میں الله علی الله علی الله علی مناز جنازہ ادا کوئے ہیں۔ اور دیم میں طرح مالے مالے میں الله علی الله علی الله علی مناز جنازہ ادا کوئے ہیں۔ اور دیم میں طرح میں عدیت عربے کی مناز جنازہ ادا کوئے ہیں۔ اور دیم میں طرح میں عدیت عربے کی مناز جنازہ ادا کوئے ہیں۔ اور دیم میں طرح میں الله علی الله علی الله علی الله علی میں الله علی میں الله علی میں مدیت عربے کی میات عرب میں الله علی میں عدیت عربے کی میں حدیث عربے کی میں حدیث عربے کی میات میں الله علی میں میں عدیت عربے کی میات عرب میں عدیت عربے کی میات کی میں عدیت عرب کی مدیت کی مد

## فتح الفدير:

فَ رَبِي شَاهِ : بَعْدُ الْدِلاَدَةِ شُعِيَّةَ خُسِّلَ

وَصُلَىَ عَلَيْهِ لِعَقُولِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا اسْتَنَعَلَّ الْمُعَوَّ كُوْدٌ صُلِيَ عَلَيْهِ وَإِنَّ كَمْ يَسُتَكِلَ لَوْ يُصَلَّ عَلَيْهِ -

دا تفتح القد برجلدا دّل صغیرتم. (۴۹ م تناب الجنائز)

#### نجه ا

جو بچے بچی بیدا ہونے سے بعد چینے علائے اوراس میں انارزندکی دیا ہوائے اور اس میں انارزندکی دیا جائے اور دیکھے می کی میں ان بر میں رائع بست اور سی دیا جائے اور اس کی مازجنا زہ بھی یز حمی جائے کی و بیج نے بیل سے اس کی مازجنا نو میں بر حب بیدا ہونے والا بی جینے بیل ئے اس کی مازجنا نو برطمی بائے گی۔ اور اگراستہلال رائا رزند کی نے باکیا۔ تو اس کی مازجنا نو بیل ہوئی۔

# تومنع:

#### : کورہ حدبیث کے بارے بی قبول و عدم قبول کی بحث کرتے بوٹے علامر بررالدین عبنی آمطرازیں

### البنياية فى شرح المداية

لِقَاقُ لِهِ عَلَيْهِ السَّلَاهُ الْمَارُ الْسَلَهُ الْمُرُدُونَ وَ وَ مَسَلِّى عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَسْنَلُهِ لَ لَمْ يُصَلَّا عَلَيْهِ وَ عَلَيْ وَ عَلَيْ وَ عَلَيْ وَ الْمِنِ عَلَيْهُ وَ الْمِنِ عَلَيْهُ وَ الْمِنِ عَلَيْهُ وَ الْمِنِ عَلَيْهُ وَ الْمِنْ عَلَيْهُ وَ الْمُنْ عَلَيْهُ وَ الْمُنْ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فِي الْكَامِلِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُفُلَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمُ يَقُولُ لَ فِي السِفُلِ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ يَقُولُ لَ فِي السِفْطِ لَا لَيْمَكُمْ عَلَيْهُ حَتَّ يَسَتَّهِ لِلَّ فَإِذَا السَّنَعَ لَ صَلِيَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ مَا فَا ذَا السَّنَعَ لَ صَلّى عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ مِسْتَهُ فِلْ لَهُ مِسْتَهُ فِلْ لَكُمْ لِيَصَلّ مَعْمَدِ مَن اللّهُ عَلَيْهُ وَ لَهُ لِيَعْتَلَ وَحَدِيْثُ مَن عَن البَيْعَ مَلَ اللّهُ عَد مَ البُضْ عَد مِن البُضْ عَد مِن البَيْعِ مَلَ اللّهُ مِن النّبِي مَلَ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَةً وَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

الصَّنِيُ صُلِيً عَلَيْهِ وَوَرَثَ وَحَدِيثُ الْمُغِنِيرَةِ بُنِ شُعْبَتْ اخْرَجَةُ النِّرْمَذِى عَنِ النَّبِحِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّقُطُ يُعِيلُ عَلَيْهِ وَيَهُ عُفَ الْحَالِدَيْدِ بِالْمُغَفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ عَلَيْهِ وَيَهُ عُفَ الْحَالِدَيْدِ بِالْمُغَفِرةِ وَالرَّحْمَةِ وَقَالَ حَدِيْتُ حَسَنَ مَعِيْحٌ وَحَدِيثُ الْإِن هُرَيْرَ وَعِنْ دَابُنِ مَاجَة قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اعْلَى اللَّهُ الْمَالِكُمُ وَ فَالنَّهُ مُومِنْ اللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اعْلَى الْطَالِكُمُ وَالنَّهُ وَمِنْ الْمُلَامِي الْمُؤْمِنِ الْمُلْالِكُمُ وَاللَّهُ وَالْمَالِكُمُ وَالْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمِلْكُورُ وَالْمَالِكُمُ وَالْمَالِكُمُ وَالْمَالِكُمُ وَالْمَالِكُمُ وَالْمَالِكُمُ وَالْمَالِكُمُ وَالْمَالِكُمُ وَالْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُنْ الْمِلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُسْتَدِينَ اللهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمِلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمَلْكُولُ الْمِلْكُولُ الْمِلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمِلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلُكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْلُلُهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلُلُهُ الْمُلْلُكُولُ الْمُلْلِلُ ا

(البناية في مشرح الهلا بير عبد دوم ص ١٠١٢ الم ١٠١١)

ترجما

حفنورسلی انشرعبروسلم کی عدمیث باک ۱۵ ۱۱ سنتهل الموبود الخ ا سے حفرت جابر، علی ۱۱ بن عتباس ، مغیرة بن شعبه اورا بو ہر بریفالی مند سے روایت کباگیا ہے ۔ حضرت جابرسے مردی عدمیث کوام ترخی نسانی اورا بن ماجہ نے ابو الزبیر کے حوالہ سے حضرت جابر رضی الاعنہ سے ذکر کیا ہے ۔ جنا ہ جابر کہنے ہیں ۔ کرحضور سلی اعتر علیہ وسلم نے فرایا ۔ دوکیسی فرمو بودکی اس وفنت کمت نماز جنازہ پڑھی جائے گے۔ اس جی کا وارث اور نداس کا کوئی و، رہ ہے ہی جا جب کہ اس جی اس جی کا وارث اور نداس کا کوئی و، رہ ہے ہے گا جب کہ عدیث کواین عدی نے اور ناکل اور نیاں انفاظ سے دیر کیا ہے عدیث کواین عدی نے اور کا کل و، زین ان انفاظ سے دیر کیا ہے عدیث کواین عدی نے ایکا کل و این انفاظ سے دیر کیا ہے۔

فرہایا۔ استبلال کے بغیراس کی نمازجنازہ نہیں پڑھی جائے گا۔ اوراگر استبلال یا یا گیا تواس کوغنسل مجمی دیا جائے گا اور منا دجنا زو بھی پڑھی جائے گی۔ اورودا تنت بھی ابت ہوگی۔ اوراگراستہدال نہ یا اگیا۔ تر منا زجنازہ عنسل ووراتنت کھے مھی نہ ہوگا حضرت ابن عباس سے م دی حدیث کر بھی ابن عدی نے ہی ذکر کباہے۔ وہ یہ کرحضور سى الشرعيد وسلم في المحب بي من استهلال إيا جاسم - تو اس کی نما زجنا رہ پڑھی جائے گا۔ ورا تنت بھی ہو گی حضرت مغیرہ بن تنعبسے موی عدیت کو ام ترخدی نے بیان کرتے ہوئے. مکھا۔ کر نومو و درزندہ) کی نو فات کے بعد ) نما زجنازہ بڑھی جائے گی۔ اوراس کے والدین کے بیے مغفرت ورحمت کی دُعا ہوگی ۔ المام تر مذى نے اس عدیث كرحسن صبح كها- اور حفرت الوم روه وف سے مروی صریت کو ابن ماجہ نے ان الفاظ سے ذکر کیا ہے حضور سلی، شرعببه و مسلم نے فر یا یا۔ اینے بچوں کی نمازجنازہ پراھا کروکیزیم وة تمارے سے فرط ایں-

### فائده:

حضور صلی النظیر و کم کے معا حبزا دے حضرت الاہمیم کے بارے یم کتب ہل تشیع بس برا ختلات نقل کبا گیاہے ۔ کو آپ نے اِن کے نماز جنازہ پڑھی یا نہ پڑھی ۔ بین ان دو نوں بس سے ان اہل شعم کے رد کی را حج درا تری یہ ہے ۔ کو آ ب نے نماز حبنازہ نہیں پڑھی جب کہ ایسی روایات اور اسے مقام پر ہما دے علماء فربات میں کر روایت انبات کو

marfat.com

ردایتِ نفی پر ترجیح ہے۔

روایة الانبان اصح من روایة النفی روایة النفی روایة الانبان اصح من روایة النفی روایت روایت النفی روایت روایت النفی روایت روایت روایت روایت روایت النفی روایت روایت

جلد دومرص ۱۰۱۱)

ہذاحصور ملی اللہ علیہ و کم کا اپنے صاحبزادے پر نما زجنازہ پڑھنا برجہ مثبت ہوئے کے اصح ہے۔ بینی اب نے نماز جنازہ پڑھی ۔



خالصة الكلام:

اس بحث كا خلاصه به مهوا . كدسركار دو ما لم صلى الشرط وسلم فابتداه

(فَاعْنَبِرُوْا يَا أُوْ لِي الْانْبَصَادِ

## ابل منیسع کا بنی فروری منوازی کل\_ \_\_ابل منیسع کا بنی فروری منوازی کل\_ \_\_کا بنا نا اوراس کی حقیقت\_\_\_

اہل سنت کے نزدیک مسلمان میتت کی قبر پرمٹی ولا ال کواونٹ کی کوان ایسی بنا ناسنت ہے۔ لیکن اہل شیع اِسے محرود کہتے ہیں۔ اور مرتبع شکل کولپند کرتے ہیں۔ حوالہ مل حظم ہو۔

### تنحريرالوسيله

وَمِنْهَا تَرْبِيعُ الْقَابِرِبِمَعْنَى تَسْطِيْمِهُ وَ حَمْلِهُ مِنْهُا تَرْبِيعُ الْقَالِمِينَةِ وَ بِحَدْرَهُ مَسْلِيْهِ وَ بِحَدْرَهُ مَسْلِيْهُ وَ اللّهُ مَا يَا قَالِمُتَةٍ وَ بِحَدْرَهُ مَسْلِيْهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ مَا يَعْدُدُهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُوا

ر تحريرا لوسبد عبداق ل م ١٤ في مستنحبات الدفن)

#### ترجمات:

احکام فبریں سے ایک حکم یہ بھی ہے ۔ کہ اُسسے مر بع شکل کا نا یا جائے ۔ بعنی وہ چوکورا ور چارول اطافت کے زا وسیے تا ٹمہ ہوں ۔ اُسسے اونرٹ کی کو ہا ان ایسا بنا نا محروہ ہے ۔

## لمعرضيد:

وَ تَسْسَطِيْحُ لَا يُحْبَعَلُ لَهُ فِي ظَلْمِ مِسْنَدُ لِا تَلَهُ مِنَ شُعَاً يُرِالنَّا صِبَ تِدِ

د لمعتُ دُمشْقِبه جلدا وّل ص ۲۸ اصطبوعه تم، ایران طبع جدید)

ال جما

، ورقبری بیشت کوا دنٹ کی کو ہان کی طرح نہ بنا یا جائے کیونکہ یہ ناصبی وگوں دا ہی سنت کی علامت ہے۔

أوضح

ان دونوں حوالہ جات بی اہل نینع اسنے مردے کی قرم بعث کی بنات کے منتقد ہیں ۔ اور بدبات بھی واضح ہوگئی۔ کرفر کوچ کور بنانے بران کے باس حفران افر اہل بیت کی کوئی صحیح مرفوع حدیث نہیں۔ ورزا سے بیش کی جا گا حفران افر اہل بیت کی کوئی صحیح مرفوع حدیث نہیں۔ ورزا سے بیش کی جا آ جا کے اگر دلیل ہے تو ریم اہل سنت کی قبروں کی طرح ہم اپنی قبروں کو بنان کے بیار نہیں بچو تک اہل سنت سے مردوں کی قبریں اون مل کی کو بان ایسی بناتے ہیں۔ اور صربیم اہل سنت کے ہاں کو ہان ایسی شکل کی فربنا نے پر ایسی بناتے ہیں۔ اور صفیوط دلائل ہیں۔ خود سرکار دوعا م صلی اللہ علیہ و کم کے قبرانور کی بنا و ملے کو ہاں ایسی ہے۔ حوالہ الاحظم ہو۔

## البدائع والصنائع:

دُوى عَنَ اللهُ الْمِيْمُ النَّفْعِيْ اَنَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَهُمْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَهُمُكُ اللهُ عَبّاسٍ مُسَنَّمَةً وُوى اَنَّ عَبْهُ اللهِ بُن عَبّاسٍ مَسَنَّمَةً وُوى اَنَّ عَبْهُ اللهِ بُن عَبّاسٍ مَسَلَّمَةً وَوَى اَنَّ عَبْهُ اللهُ اللهُ عَبْهُ عَلَيْهِ وَصَلَيْ اللهُ اللهُ عَبْهُ اللهُ الل

#### نرجها

جناب ابراہیم مختی سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے با آجس نے دسول الشرسی الشرعلیہ وسلم ، ابر بجرا در عمرضی الشرعنہا کی بریں دیکھی تقییں۔ کریم مینوں فہریں اونٹ کی کو ہان کی طرح نمیس مودی ہے۔ کرجیب حضرت عبد الشرین عباس رضی الشرعنہا کا طالفت میں انتقال ہموا۔ تو محمد من حنفیہ نے ان کی نماز جنازہ جا رسمیہ وں کے سانتھ بڑھا کی سانتھ بڑھا کی ۔ ان کو قبر بر نمی لوں کے سانتھ بڑھا کی ۔ ان کو قبر بر نمی لوں کے دانمل کی ران کی قبر پر خمی لوں کے دانمل کی ۔ اور ان کی قبر پر خمی لوہ بیا۔

marfat.com

ا در نبر کوکو بان کی طرح بنانا، س سے بھی خردری ہے۔ کیونکہ چوکور بنانا یہودونصاری کاطریقہ ہے۔ اوران کے ساتھ مشاہرت بالی جاتی ہے۔

فتح الفن ربر

(فَكُ لُكُ لِا نَكَ عَلَيْهِ السَّلامُ نَكُمُ عَنْ تَنْ يَعِ الْقُبُورِ) مَنْ شَا هَدَ فَكُبْرَ النَّبِيِّ صَلَّوَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَ سَلُمَ اَحْبُرُ اَنَّكُ مُسَنَّكُمْ قَالَ اَلِقُ حَنِيتُ فَا حَدَ ثَنَا شَيْخُ لَنَا يَرُ فَعُ ذَالِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَكَيْهِ وَ سَسَلَّمَ اَنَّكَ نَهُلَى عَنْ تَرْبِبُعِ الْقَبُّقُ رِ وَ تَجُصِيُّصِهَا وَرَوَى كُمْعَتَكُ أَنْ الْحَسَن إَحْتُبَرَ نَا ٱبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ ٱلْجِيْسُكُمَّا نَ عَنْ اِبْرَا هِ شِيمَ قَالَ اَحْتُبَرَ فِيْ مَنْ دَأَىٰ قَبْرُ السَبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْتُ لِي وَسَلَّمَ وَ قَابُرَ ا بِي بَغْرِ وَعُمَرَ نَاشِنَ ةَ كُونَ الْآرْضِ وَعَلَيْهَا ضَكَنْ مِنْ مَدَدٍ اَسْيَضَ وَ فِي صَحِيْحِ الْبُخَارِي عَنْ اَلِيْ بَكُرِ بِنْ عَيَاشِ أَنَّ شُفْيَانَ التَّتَارَكِيةَ تَكُ أَنَّكُ رَأَى فَبْرَ النَّبِيِّ حَثْثَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَـ تَعَرِّمُسَنَّمًا وَرُوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِ، وَلَفْظُ لَهُ عَنْ سُفَيَانَ وَخَلْتُ الْبَيْتَ الَّذِي مَى فِيهِ وَ قَبْرُ اللَّبِي صَلَىَّ اللَّهُ عَلَيْلُهِ وَ سَلَّمَ فَكَ أَيْتُ قَبْرٌ النَّبِيِّ

marfat.com

صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَ قَالُ الْبِي كَلُو وَعُمَرَ مُسَنَّمَةً ..... قَالَ حَدَّ تَنَاعَبُ مُ اللهِ بَنْ سُلِما نَ ابن الا شعت حَدَّ ثَنَ عبد الله بن سعيد حدّ شنا عبد الرحنن المحا ر بي عن عمد و بن شمر عن حا بر فاً لَ سُا لُثُ ثَلَا تُذَ حُكُمُ مُ لَهُ فِي قَبُرِدُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللهِ عَلَى ا عَلَيْكِ وَسَلَّمُ آبُ سَأَلْتُ آبًا جَعْفَى مُحَمَّد بُن عَلِيَّ وَسَنَّاكُتُ الْقَاسِمَ بُن مُحَمَّدِ بُن أَبِي بَكْنِ وَ سُنَا لُتُ سَالِمَ بَنَ عَبُدِ اللَّهِ قُلُتُ آخُبُ أَو فِي عَنُ قُبُو رِا بَا يُكُمُر فِي آبُيتِ عَايِٰشَةَ فَكُلُّهُمْ قَالُوْ إِا نَهَا مُسَنَّمَا يُّ ر فتح الفذير جلدا وّل عفي منبرا ٢٤ مطبوع معرفيع جديد)

نرجها

رفرکو چوکور بناسنے سے حضور ملی استدعبہ کوس کم نے منع فرایا ہے ؟
جس شخص نے بنی کر برسلی استرعبہ وسم کی قبرا فررکی زیارت کی اس
نے تبایا کہ وہ اونٹ کی کو ابن کی طرح منی ۔ امم الرحنیف نے کہا۔
کر جس ہما رسے مشیخ نے عد بیٹ مرفوع سن کی ۔ کرحضور سالی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چوکور بنا نے سے منع فر ایا ہے ۔ اور چون اسلم کی کرنے ہیں ۔ کہ جمیر ان کو سنے جس کی کرنے ہیں ۔ کہ جمیر ان کو سنے ہیں ۔ کہ جمیر ان الوصنیف نے جما وین الی سبیمان اور انہوں نے ابرا بیم سے الوصنیف نے جما وین الی سبیمان اور انہوں نے ابرا بیم سے الوصنیف نے جما وین الی سبیمان اور انہوں نے ابرا بیم سے

يربان كيا- كرم مح أستخس في بنا إجس في حضور صلى التاريب وسم، ا بر بکوا درعم کی تروں کو دیکھا۔ کروہ زین سے کچھا تھی ہوئی تھیں اور ان میں سے سفیدی ظامر ہور ہی تھی صحیح بخاری میں الرکجر بن عیاش کے حوالہ سے سفیان التمار کی روابیت فرکو ہے کا نہوں نے حضور صلی استر علیہ وسلم کی قبرانور کی زیارت کی۔ اور وہ کر یان کی طرح تھی۔ ابن ابی سنیب نے اپنی تصنیف میں جناب سفیان م کے یہ الفاظ تقل کیے بی میں اس مکان بی واقل ہواجس میں حضور صلی الشرعلیہ وسلم کی تبریقی میں نے آب کی ، ابو بجرا درعمر کی قرول کی زیارت کی ده کو ان کی طرح تقبیں .....حضرت جابر فرمان جی کریں نے ایسے مین اومیوں سے یو جھا۔ جن کے باب حفنور صلی الله علبه و کم کی تر شرایت کے سابھ مدفون نفے۔ ان میں ایک اوجعفر محد بن علی درسرے قاسم بن محمد بن ابی بجر ا ورتميرے سالم بن عبداللہ تھے۔ ميں نے ان سے يوجيا - وَه قربی کس تشکل کی تھیں ؟ان منوں نے اپنے آبا کے بارے بن فرا یا کراک کی تبور حضرت عاکننه صدیقیے مکان میں ہیں اور وہ اونے کے کو ان کی طرح بیں۔

لمحم فكرياء:

مرکورہ حوالہ جانب سے یہ نابت ہوا۔ کہ قبر کوجو کور بان اعادیث بویہ کے خلان ہے۔ اور حضرات ایم اہل بین کی عمل کے بھی محالف ہے۔ حفرت المم الرحیفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ اپنی گوا ہی دے رہے ہیں۔ کہ حضور سل سنر میروسم کی قبرا ورکونان کی طرح سے محفرت محمد بن الحفیف ابن عباس کی چار سی کی طرح بنایا ادریداس سیے کی چار سی کی طرح بنایا ادریداس سیے بھی خردری ہے ۔ کر قرکو چوکور بنانا ہودونصاری کا طریقہ ہے۔

ایک طرمت حضور ملی ایشر عیبر وسلم کی ا حادیث جن میں چو کور بنانے کی ممانعت اس کے سا تقرما تفخود اکب کی قرانور کامستم ہونا ،اام باقرضی الله عند کی گواہی محدون حنینہ کا عمل اور دوسری طرف اس کے فلامذ ، قرکو ہے کور بنانے کی اکید دا وروہ بھی وتنت کے اما مخینی کی طرف سے ) پیمفور سلی الله علیدو سے ارتشادات ۱۰ مرم اہل بیت کے اعتقادا وعمبیات کے فلاف ہیں توا در کیا ہے۔اسی وج سے یہودونصاریٰ کی مشابہت ابنا نی گئی حفیفت حال پرہے۔ کو ہانسنبع کو نی اکرم صلی انٹرعبدوسلم، ائر اہل بیت اور صلی کے امت کی بچائے بہودونصاری سے دکی لگا ڈیسے۔ عبدانٹر بن سباء کی معنوی اولاد ہونے کے ناطر سے انهيں ايسا ہی کرنا چاہيئے تھا۔ بہو دونصا رئی کی مخالفت گوارا نہیں لیکن احادیث رسول ا ورفرا بین ا مر کی مخالفیت، ہوتو بروا دنہیں۔ سسے ہی مجنب رسول وآ لِ رسول كينے بير - اوراسي يرا بارشيع كونازے - الله تعالى حقائق سمحف اور ا نہیں قبول کرنے کی نوفیق و ہمتت عطا کرے۔ اوراً خرت کوسنوا رہے کا ذریعہ عطا فرہائے۔ آین تمراُ بن۔

(فَاعْتَ بِرُوْا يَا أَفَرْ لِي الْابَصَار)

كالإلكاقة

گرست اوران بن دو فقر جندید، کے جومیاً بل مذکور بہوئے۔ اُن کو دیجہ کر بہم بین امور پر بنین کریں گے۔ اول پر کران بی کجیمیا کی ایسے بی جنبین عقل قول قبول بنیں کریٹ نے بعض میں کی اور جن میں سہولت اور تحفیف کو بیش نظر میں کہا گران بی جمعی بی جومین ابل سنت کی مخالفت کون نظر کھا گرا ہے۔ اور چندمیاً لی ایسے بھی بی جومین ابل سنت کی مخالفت کونے کے بیت زاشتے گئے بیں۔ گریا زاول تا آخر یہ نفتہ من گران، تحفیف کا مجموع اور افرال رسول وا مرا اربیت سے ماتعلق ہے۔ بعینم اس کے ایک دور سے اور اقوال رسول وا مرا اربیت سے ماتعلق ہے۔ بعینم اس کے ایک دور سے اور اقوال رسول وا مرا اربیت سے ماتعلق ہے۔ بعینم اس کے ایک دور سے رکن زکر آئے کے بات میں بھی ان کے خبالات وعنا کراسی ملعا طرز فکر کے اُمبر دار ہیں۔

، نقر جعفرید، بی فرد کے سواسوناجی ندی پرزگاۃ واجب نہیں۔ الفقف۔علی المذاهب الخمسه

و ۱۱ لا ۱۷ الا ۱ الا ۱۵ الد ۱ الذهب الذكات المستند المن المد المنفلاد المنسانة الأراكات المستند المنافي المنفلاد المنسانة الأراكات المستند المنساني المنسان

marlat.com

## وسأل الشبعه:

دوسائل الشبيه جلد ملاكماً سب الزكواة والخس ص ٥٠ امطبوعة ته إن طبع جديد)

ترجمات:

جمین الیے العبن اصحاب سے روابیت کونا ہے ۔ کسونے کی قل پر زکا ق نہیں ۔ زکو ق وصرت و بناروں اور و رہموں پر ہوئی ہے۔ رفاع کہنا ہے ۔ کہ میں نے ا، سرجفہ سا دیں سے سناجب ان سے ایک شخص نے بوجہا ۔ گرگیان بورات، برزکو ہ ہے ۔ فربایا سرکو نہ ہو ۔ فربایا سرکو نہ ہو ۔

ا کندن امنا و ۱۱م جعفرصاد تی رضی الله عندسے سے بھی ایک تعص سود بنا رک ا بینے گھروالوں کے بیے زیررات بنا بہتا ہے۔ اوراس نے دوسوا وردینا رمجھے و کھائے ۔ میں نے کہا کا کی مین سو د بنا رہوگئے کیاان پرزگاۃ ہے۔ فرما یا۔ ان پرزگاۃ نہیں ہے۔

#### لمحدفكريه

ندکوره محالہ جات سے یہ بات واضح ہوگئی۔ کوا بل شیع کے بال ذکوۃ نام
کو اس کھنے بڑہتے ہیں) کوئی جیزہے تو مہی مگراس برعمل درا مرکے ہے بہت خیاده
رعا بہت برتی گئی ہے۔ ہزاروں لا کھوں تولہ با سیروں وزنی سونا چا ندی ہو۔
اس پرزکوۃ ہرگز نہیں۔ اگرہ تو حرف درہم و دبنار برہ اگرکسی کے پاس درہم و
دینار ہوں۔ تو سال کو رہے تریب ان کے ذیان خرید ہے۔ یا انہین عال
کرڈلی بنائے۔ تو ذکوا فا اگر جائے گہ کس قدراً سان طریقہ ہے ذکواۃ سے بچاؤگا۔
مین یرسب با ہیں ان کی خودساختہ ہیں ۔حضات انٹرا بل بیت اور سول استہ میں سیاں انٹر عبد وطاعت انٹرا بل بیت اور سول استہ اس سے اس کا شوت ہرگز نہیں۔ اور مذہ ہی قرآن کریم کی کوئی ایک
اس پر دلالت کرفی ہیں۔ کرسونے جاند ی کی کوئی مورت ہو۔ اس کے خلاف احادیث
ہوے کی صورت ہیں زکواۃ فرض ہے جب کہ اسے سال گزرجائے ۔ چند ہوالہ جات کا صورت ہوں ور فقہ حنیفہ کی کئی۔ عبد حوالہ جات کا صفلہ ہوں۔

## - فقة عنی میں سونے چاندی برزگوا ہ فقہ عنی میں ہونے کے لائل <u>ا</u> فرض ہونے کے لائل <u>ا</u>

## عدالبنابه في شرح المدايه

رَ فَى اَبُوْ دَا وَ دَى النِسَا فِيُ عَنْ خَالِدِ ابْنِ عَارِثِ عَنْ حُسَيْنِ بِنِ مَعْلَمِ عَنْ عَمْدِ و بْنِ شُعَيْثٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِ مَ اَنَّ امْرَا أَدُّ التَّ النَّيِثَ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَمَ وَمَعَ لَمَا اِبْنَكُ لَكَا مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَمَ وَمَعَ لَمَا اِبْنَكُ لَكَا فِي يَدِ ابْنَتِهَا مُسَحَّنَانِ غَلِبْظَانِ مِنْ ذَهِ مِنْ الْنَارِفَقَالَ اثْنُ يُسَدِ رَكِ اللهُ بِلِيمًا سَوَارَانِ مِنَ النَارِفَقَلَمَةً لَمُهَا وَعَلَقَتُهُمَا إِلَى اللّهِ بِلِيمًا سَوَارَانِ مِنَ النَارِفَقَلَمَةً لَهُمَا وَعَلَقَتُهُمَا الْيَ النّهِ مِنْ النَارِفَقَلَمَةً لِهُمَا اللهِ وَلَوسُدُولِهِ وَالْبُسَكِنَانِ تُنْفِيهُ مُسَكِّدٍ بِالْفَتَحَانِ السَوَارَ الإمراءِ وَالْمُسَكِنَانَ تَنْفِيهُ مُسَكِّدٍ بِالْفَتَحَانِ السَوَارَ الإلهِ المِراءِ وَالْمُسَكِنَانَ مَا تُعْفِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ترجها:

ا ام الروا وُواورنسا في فے روابیت بیان کی کرایک عورت

سرکار دو عالم علی النرعیر و سم کی فدمت اقدس می ابنی میٹی کے ہم او عاصر ہوئی ۔ اس کی میٹی کے ہم او عاصر ہوئی ۔ اس کی میٹی کے انتخوں میں سونے کی دو دزنی کنگن تھے۔ آپ نے بچھا۔ کیا تواس کی زکرا قا داکر تی ہے ؟ کہنے مگی بنیں ۔ آپ نے زایا۔ بچر کیا تو یہ جا بہتی ہے کرا ملٹر تعالی ان دونوں بنیں ۔ آپ نے برکے والد کرنے ہوئے گئی بہنا ہے ؟ آس نے دیون کر کنگن ان ارکرا ب کے حوالد کرنے ہوئے کہا۔ یہ اللہ اوراس کے دیول کے ہیں۔

## (٢) البنايه في مشرح الهدايه

رَوْى آخْمَهُ فِيْ مُسْنَدِ و حَدَّ تَنَا آخُمَهُ وَبِيُ على ابن عاصعرعن عبد الله ابن غيناهر بن خينمرعن شهر بن حو شب عن اسماء بنت زيد قَا لَتَ دَخَلُتُ آنَا وَ خَالَتِیْ عَلی رَسُو لِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّرَ وَ عَلَیْلِمَا آسُورَ وَ عَلیْلِمَا آسُورَ وَ عَلیْلِما اللهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّه مِن اللَّهُ مِن اللَّه مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّ

(البنايد في شرح الهداية حبلاسوم ص، اكتاب الزكارة)

ترجم=:

ا ام احدث ینی مسند جس روایت ذکر فرما کی کراسارنب خالد

کہتی ہیں ۔ کہ یں اور میری فالدایک مرتبہ مفور ملی اللہ ولیم کی بارگاہِ
عالیہ میں حاضر ہوئیں ۔ ہم دونوں نے سونے کے کنگن بینے ہوئے
تھے۔ اُب نے بچھا ۔ کیا ان کی زکراہ اداکر تی ہو ج ہم نے عرف
کیا ہیں لیب اُپ نے فرمایا ۔ کیا ہمیں خوف ہیں آتا کہ اللہ تعالی مہیں اُگ کے کھن پہنائے ؟ ان کی زکراہ اداکیا کرو۔
ہمیں اگ کے کھن پہنائے ؟ ان کی زکراہ اداکیا کرو۔

### (٣) البناية في مشرح الهدايه

(ابنایانی شرح الهدایه عبدسوم صفحهٔ نده ۱۰۱)

#### نزجمات:

دارتطنی می عبدالله ان سعود رضی الله عندسے ایک روایت ہے۔ کہ میں دعبدالله الله ان سعود النے حضور سلی الله علیہ وسلم سے عرفل کیا حضور المبیب ری میری کے پاس سونے کے جیس شقال زنی زیوران بی ایپ نے فرایا ۔ اس کی نصف مشقال زیازہ دو

### (۴) البنايه في مشرح الهدايه

رَ وَ يَ اَيُضًا تُبَيِّصُكَ عَنْ عَلْقَتَ مَ تَ عَنْ عَبُو اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَا سَ إِنَ فِي حُلِيّاً مَ انَّ فِي كُلِيّاً مَ انَّ فِي كُلِيّاً مَ انَ فَي كُلِيّاً مَ انَّ فَي كُلِيّاً مَ انْ لَكُ اللهُ ال

(البناية فى شرح الهداية جلدسوم ص١٠٨ فص فى الذهب)

#### ترجم

### (۵) النايه في منسرح الهمابير

ر و ى الدار فطنى عن الجي حمز وعن الشعبى عن فاطهات بنت فبس آنً النَّبِّي صلى الله عليه ما

قَالَ إِنَّ لِلْحُصِيقِ زَكُونَ إِلَّ

دالبنايد فى شىرح اللهدابيجلة المسادة ما ما المادة المادة

ترجمات:

فاطر منبت قبیس رضی الله عنهاسے وا تطنی نے روایت کی کرحفور صلی اللہ عنہا سے واقع نی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنے فرما یا۔ زیوان برزکواۃ ہے۔

الون كريم :

علامه بررالد بن عيني رحمة الشرعليه في ابني شهراً فات تصنيف لبناين نرح البدايه مي ندكوره ا حاويث سندك ساخف ذكر كي - يه تمام كى نمام مرفوع ، اعا دین ہیں۔ان میں سونے جاندی کے لکن رجوز بورہیں) پرزگوا فا دینے كاحكم ديا- اور پيرمطلقاً زيولات پرزكاة كى ا دائيگى كاار نتاد فرا يا - ان حر. كح مرفوع اها دیث برا بالتشبع کی نظرنهیں برانی کیونکدان سے تخفیف کاراسته مبند موجام ہے۔ ورائیں زکو قدر بے کاکوئی بہان جا جینے سے دے کے ایک روایت بیش کی جاتی ہے ۔ رحضور سی الله علیدوسلم نے فر با با۔ دوسو در ہم اور بہیں منتقال ر دینار ، برزگر قصداس بس أب علی الشر مبید و تم سنے در ہم اور دینار کا نام بیا ہے اس کے ان کے علاوہ سونے جاندی کی کوئی سکل ہور کانہ ہیں ہے۔ فار کین کرام! تحفیف کے پہین نظران کی مٹ دھرمی ادرود میں نہ ما نوں .. والی ؛ بت اُ بنے العظارل عدمختصرية كرزكاة كومرف سون جاندى كم مكتمك ساند مخصوص رنا ورائل رکو ذہ سے بھی انکار کرنا ہے ۔ اب جبکہ جمایسے اِ ں ان دو نوں دھا تر ل كاكونى كتنبين توكى برفريف مرے سے اُنھ كياہے ؟ بركز نہيں۔

### نوك:

بین بوگوں نے صاحب ابنا یہ کی مذکورہ اما دیث پرضعت کا اعتراض کیا، لیکن ملامہ بدرالدین بینی نے ان اعتراضا نے کاتفصیلی جواب کھھ کر ثابت کر دیا یک سونے اور جاندی پرزکو فاکا وجوب اما دین سسے بالتھر کے نابن سے۔

### الحاصل

دیگرمسائل کی طرح اہل تشبیع نے سوسنے اور بہندی کی ذکوہ دہنے سے
کنزا سنے کی کوشنش کی ۔ اور من گھڑت روا بتوں کا مہارا سے کر زکوۃ کی ادائیگی سے
جان چیمرا ئی۔ اور تخفیف کو ابنیا، وطرهنا بجیونا بنا با۔ اور بچر کمال طرها ئی سے
الیسی روا یا نت کو حفرات ا مُدا ہل بیت کی طرف نمسوب کر سے تغلیب کہا تے ہیں
لیکن حقیقت یہ سبے ۔ کہ برسب کچھ ان کی اپنی گھڑی ہو ئی نقر ہے ۔ حفرات
امکرا ہل بیت اس قسم کے احکام نہیں وسے سکنے ۔ جو مربی عاد برت اور قرآنی
احکام کے فعل فت ہول۔

(فَاعْنَابِرُ وَا يَا أُوْلِي الْآبُهَارِ)

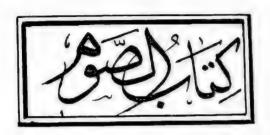

## نوط

جبکہ ہمارے پیش نظرو و نقہ جعفرید ، کی حقیقت بیان کرنا ہے۔ اور نابت کرنا ہے۔ اور نابت کرنا ہے۔ اور نابت کرنا ہے۔ کہ اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہما کے اقوال و اعمال سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم اس موضوع سے متعلقہ مسائل نقہتی ان کی ترتیب کے مطابق بیان کرتے ہے ایک ووسٹے روزے کے متعلق بیان کرتے ہے ایک ووسٹے ہوئے۔ نقل کرد ہے ہیں۔ اگر چیہ یہ مسائل بہلے بھی فی الجدی تحربر موسے ہیں۔ اگر چیہ یہ مسائل بہلے بھی فی الجدی تحربر موسے ہیں۔

\_\_عورن کے سانھ وطی فی الدبرسے رو زہ \_\_\_ نہیں ڈھتا \_\_\_\_

وسأكل الشيعد

عَنْ أَخْمَدُ أَنِي مُحَمَّدِ عَنْ بَعْضِ الكوفِيّيْنَ

يُرْفَعُولُ إِلَىٰ اَفِيْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْدِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ يُأْتِى الْمُرَّاكَةَ فِيْ دُبِي هَا وَهِى صَائِمَةٌ ثَالَ لاَ يَنْقَصُ صَوْمُهَا وَلَيْشَ عَلَيْهَا وَيُسْ

(ا ـ وسائل الثيعة جدار ول ص ۸ م كما الطبار الواب الجنابه) (۲ ـ تهذیب الاحكام جلد جهارم ص ۱۹۳۹

#### ترجمات:

احد بن محرکجیدال کوفرسے م فرع روایت ذکر کرتا ہے۔ کو ام مجعفر میاران رضی افتد عند نے فر ما با جوم دعورت کی د کریس خواجش نفس پرری کرنا ہے۔ کہ اور عورت بحالت روز جھی ہو۔ نواس سے نہ نواس عورت کاروزہ فرٹے گا۔ اور نہ ہی اس بیٹس آئے گا۔

في الزيارات )

بينى اوربيوى كاتفوك تكنف سے روزہ بیرٹی تا

### وسالاالثبيه

قَلْتُ لِاَ بِنَ عَبْدِ اللهِ إِنِيْ اَقَتِبِلُ بِنْتَ كَا كَا صَغِيْرُةٌ وَ آنَا صَا يَمْ فَيَ خَلُ فِي جَرْفِيْ مِنْ رِ بَيْفِهَا شَنْئُ فَيْ فَقَالَ لِي لَا بَالُّى لَيْسَ عَلِيْكَ شَيْحَى -روسائل الليوملدوس ١٠٠١ كارليك المرابع ميرا

#### ترجمت:

بی نے اہام جعفر صا و تن رغنی اللہ عنہ سے پوچھا۔ بی اپنی دو بیٹیوں کا بوسر بیتا ہوں۔ ادر میرا روزہ ہو ناہے۔ بھر کبھی بھھاراً ان کا تھوک میرے متن بی چلا جاتا ہے۔ (اس کا کیا تھم ہے ؟) فرمایا کو ای حرج نہیں تیجھ پر کو کی جرمانہ بھی نہیں۔

### وسائل الشيعه

عن على بن جعفر عن اخبيه موسى بن جعفر عليالتلام قَالَ سَا كُدُّ دُعَنِ الرَّحُلِ الصَّالِمِ الْكُدُ آَنُ يَهُ صَ لِسَانَ الْكُرُا فِي آَقُ تَغَفَّلُ الْمَدُ أَقَ ذَا لِكَ ؟ قَالَ لَا بَاسَ-(وسائل المشيع جلا كلى باب جواذمص العالمُ لسان امراً ته-الح)

#### ترجماك!

علی بن جعفراپنے بھا تی موسی بن جعفرسے روایت کرتے ہیں کا نہوں نے امام جعفرصا دن رسنی اسلم عندسے روزے دارم دکے بارے یں پرچھا۔ کرکیا وہ عورت کی زبان مجرس سکتہ ہے باعورت اس کی زبان پڑس سکتی ہے۔ ؟ فرایا۔ کوئی حرج نہیں ہے۔



صاحب وساكل الت بيد نه ان نركوره اها د بن كے ليے جوباب با ندها ب - اس بين دو باتوں كا بطور خاص استمام كيا گيا ہے - ايك بركوروروزه وار ، اپنی

بیٹی یا بیوی کی زبان پوس اینا ہے۔ تو اس کا دوزہ نہیں ٹوٹن ۔ اوردوسری بات برکا گر بھوسنے وقت مقول عن بیں چلا جائے تو بھی دوزہ نہیں ٹوٹن ۔ انہی دو باتول کی تائید پر مذکورہ اعادیث پیش کی ہیں ۔ ان کے نزدیک دوزہ نہ جائے کی طرح ٹوٹن ہے دوزہ دار عورت کے ساتھ وطی فی الد برکرسنے سے اس کا دوزہ باتی رہے عورت کا تقول بچوس کر نگل گیا تو بھی دوزہ باتی ہے۔ عالان کی نشرع میں کھانے بینے ادر کا علا کہ تقول بچوس کر نام دوزہ ہے ۔ دلینی صبح عادت سے عروب اُق بی کیا تا ہے ۔ دلینی صبح عادت سے عروب اُق بی کی دوزہ دار کو میں اور نوا بھی دوزہ باتی ہے۔ داور عمد اُہو ) تو بھی یا دور دوا دار دوا دار تو اب کا تواب ایک شیعہ عورت کا مقول بٹریب کر جائے داور عمد اُہو ) تو بھی یا دور دورہ دار دوا در تواب کا تواب ۔ ایک طرب یہ از ادی اور دوسری طرب یہ کر بانی میں عواد لگانے سے دوزہ ٹوٹ جا تا ہے عقل ونفل کے دوسری طرب یہ کہ باتو ایس عواد لاکانے سے دوزہ ٹوٹ جا تا ہے عقل ونفل کے دوسری طرب یہ کر باتی میں حوالہ ملاحظ ہو۔

# الفقهه على لمذابه بالحنسه

قَالَ اكْتُنْزُ الْوَمَامِينَةِ إِنْ رَمَسَ تَمَامَ الرَّأُسِ فِي الْمَاءِ مَعَ الْبَدَ إِنْ الْمَاءِ مَعَ الْبَدَ إِنْ الْمَاءِ مَعَ الْبَدَ إِنْ الْمَاءِ مَعَ الْبَدَ إِنْ الْمَاءِ الْمَنَاءُ الْمَدَ الْمِي لَا تَأْ يَكُولُ لِذَالِكَ وَالْمُكَاءُ الْمَدَا هِي لَا تَأْ يَكُولُ لِذَالِكَ وَالْمُكَادُ الْمِي لَا تَأْ يَكُولُ لِذَالِكَ فِي الْمَنْ الْمِي لَا تَأْ يَكُولُ لِذَالِكَ فِي الْمَنْ الْمِي الْمَنْ الْمِي الْمَنْ الْمُؤْمِرِ الْمُنْ الْمُؤْمِرِ الْمُنْ الْمُؤْمِرِ السَّلَمُ الْمُؤْمِرِ الْمُنْ الْمِي الْمُنْ الْمُؤْمِرِ الْمُنْ الْمُؤْمِرِ الْمُنْ الْمُؤْمِرِ الْمُنْ الْمُؤْمِرِ الْمُنْ الْمُؤْمِرِ الْمُنْ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْ

(الفقيدعلى المذاهب الخسس

ص ١٥ الذكره المقطرات)

ترجمات:

اہل نین کی اکٹریت بر کہتی ہے ۔ کہ اگر کسی نے اپنا بورا سر بمع بدن کے پانی میں ڈبو یا۔ تواس کاروزہ فاسر موگی

ا ورتضا و کفارہ و اجب ہے۔ ان کے سواد و سرے بیارائر اہل سنت کا کہناہے۔ کو پانی میں عوطہ لگانا یا سر ڈبو نااس سے روزہ ٹو شنے کی کوئی وجہنیں۔ یواس بارے میں عیرمؤ ترہے۔

الحريب الم

ایک طرف وطی فی الد برا ورعورت کا تضوک نگلنا اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ندگان ہ ہوندروزہ ٹورڈ ورڈہ ان بالرائر مرک طرف بانی ہیں غوطر لگا نا بحالت روزہ ان نا بارائر مرک ہے ۔ دو سری طرف بانی ہیں غوطر لگا نا بحالت روزہ ہے گیا۔ اوراس کی قضا ہے سا تھ ساتھ کفارہ بھی پڑاگا۔ کیا ابیہ اوٹ بٹا بگ مسائل حضرات انگرا بل بین کے ہوسکتے ہیں جمعقل ونقل کے ضلات مسائل گھڑکوا اند الل بیت کو بدنام کرنے کے بیے ایسی نقد کانام دو نقد جعفریو ، رکھ دیا۔ عوط سکانے پر جو سزادی گئی ساس سے سخت سزا تواس کو دی جاتی ہے ۔ جوان کی نقد بی روزہ رکھ کرچھوٹ ہوئے یا جھوٹ کھے۔ جرگن ہ تو ہے ۔ نیکن اس سے روزہ کو کون ساکھ سے بینے کا مہا دا بل گیا۔ جس کی بنا پر اس کی ننامت آگئی جوال ہا کھ کوکون ساکھ سے بینے کا مہا دا بل گیا۔ جس کی بنا پر اس کی ننامت آگئی جوالہ ہا حظہ ہو

فحرب مزاہب

قَالَ الْإِمَا مِيَّاةُ مَنَ تَعَبَّدَ الْكَذَبَ عَلَى شَهِ وَ رَسُرُ لِلهِ فَحَدَّ ثَ الْأَكْنَبُ إِنَّ اللَّهَ وَالرَّسُلَ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَكَذَ ا أَنْ اللَّهَ وَالرَّسُلِ بِهِ وَ هُو يَعْلَمُ ا تَنَهُ كَاذٍ بَنَ فِي فَنْ لَهِ فَنَدُ فَسَدَ مَدُ مُدُ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَارَةُ لَا فَنَدُ فَسَدَ مَدُ مُدُ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَارَةُ لَا بَا لَغَ مَدُ مُدُ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَارَةُ لَا بَا لَغَ جَمَا عَنُهُ مِن فَقُلْهَا مِنْ لِمَا عَنْ الْحَارَةُ لَا عَلَى هذا لَحَاذِبِ أَنُّ مُيكَفِّرَ بِالْجَمْعِ بَيْنَ عِنْقِ الرَّفَيَةِ فِيْ صِيَا مِر شَنْهُرَيْنِ وَإِلْمُعَا مِر سِتِّبِيْنَ مِسْحِيْنًا وَ مِنْ هَٰذَ ا يَتَبَيِّنُ مَعَنَا جَهُلُ اوَ تَحَا مُلُ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْإِمَا مِنِنَا تَكِينِ ثُونَ الكَذِبَ عَلَى اللهِ وَرَسُنُولِهِ-

دمذ اهب خمسه ص۱۵۹، خصد داده ا

نرجمات:

ا بل تشیع کہتے ہیں۔ کو جس نے اسدا دراس کے رسون برجان بوجھ کر حجبوٹ کیں۔ یا میں یا بیان کیا کاسرا دراس کا رسول یوں کہتے ہیں۔ ما ہا نے وہ بات ہے کر وہ جبوط کہدر باہے۔ تواس کاروزہ وٹ فی جاعت جائے گا۔ اس براس کی قضادا ور کفارہ ہو گا۔ شیعہ نظام اور کو کا مشیعہ نظام اور کو کا مشیعہ نظام اور کو کا اس کے جبو سے پر لازم ہے غلام از ادکر نا دومبینوں کو کھا نا کھلانا، مومبینوں کو کھا نا کھلانا، قمنی کو کھا نا کھلانا، قمنی کو کھا نا کھلانا، قمنی کی جہالت اور الرف اس سے اس شخص کی جہالت اور الرف شیع پر الزام تراشی بھی واضح ہوگئی جریہ کہتا ہے۔ کہ شعد لوگ الشر تعالی وراس کے رسول اسٹر صلی اسٹر علیہ وسلم پر جبوط بولنا اللہ تنا لی اور اس کے رسول اسٹر صلی اسٹر علیہ وسلم پر جبوط بولنا اسٹر تالی اور اس کے رسول اسٹر صلی اسٹر علیہ وسلم پر جبوط بولنا جائز قرار د بہتے ہیں۔

المحني

اس بات کو ہشخص جا نہاہے۔ کدروزہ بین باتوں یں سے کسی ایک کے

دا قع ہونے سے ٹوٹت ہے ۔ کھا نائینااور جماع کرنا یعفی اعادیث بس کئی ایک افلاتی برائیوں کے صدورسے روزہ کی رُوح فائم نہیں رہنتی میکن جوسے بولنے سے روزہ ٹرٹ جا اعقل ولیں کے فلاف سے ۔ زبان سے کسی چیز کو لوتت فرور چھ كر تقوك دينا ، إنى سے كلى كرنا إن سے روزه فاسدنہيں ہوتا ول جبوط وغير محات اعلانبہ سے روزہ اوطنے کاس ونت تول کیا جاسکتاہے حب ان کے صدورسے کفر لازم آ تا ہو سکن وہ بھی کفر کی وجسے روزہ ٹوسٹے گا - اگر حجو ط بسلنے یا تکھنے کو کفر کہاجائے۔ نوہم برسمجھتے ہیں۔ کرشیعہ ذاکر بن ومر ٹرینخواں اس سے مر كزير كزيج نبيل سكتے ليو كحدود محافل ومجانس مِن بہت سى حجو تى باتيں المكہ الى بىت كے حوالہ بيان كرنے ہيں۔ اور انہيں علم بھى ہوتا ہے۔ كر ہم محض لوكوں كو خوش کرنے اور اُن سے بیسے بٹورنے کے بیسے ایساکررسے ہیں۔ توان مالات یں زاُن کا روزہ راہ۔ نہ وننور تا عمر ہا ور نہ ہی منا زا دا ہو ئی۔اَ خرم با مامب جوا دمغلبہ نے جوابنی صفائی پیش کرتے ہوئے مکھاہے۔ کہ جبوٹ بولنے کا ہمالے إل أننا شديد خرم ہے ۔ كماس سے روزة كك ٹوٹ جامنا سے - تواليے عنبيدد كے ہوتے ہوئے ہم پر بیالزام وھرنا دو کو نتیعہ لوگ اللہ اوراس کے دسول پر جھو ط با ندھتے ہیں،، باسک جہالت ہے۔ اور محف الزام زاشی ہے۔ سواس بارے ہیں گزارش ہے۔ کا خررد تقبیہ ، کس کا نام ہے۔ واس کی کب حزورت بڑنی ہے۔ اسى تفبه كرف كوالفول النشيع الم معفرف برك فرما بالله و يف ليت لأ تَنِتِكُ أَن الله مرتبية نبيل كرنا س كاوين سے مى نبين مين فرايا مراسا اً با و ابدا دكا ين وطيردر إ ب اس اس الى تفسيل بحسور مدعفا له بعفريدانسام یں آ چنگی ہے۔ تقبیرے ہوتے ہوئے وہ جھوٹ بولنے یا کہنے ،، کی نفی کر نابھی ایک لَدُنَ إِنَّ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِينَ وسَنْقَ بِو! اللَّهُ كَي چیوٹ ہے۔ اور

بطكار سے جمولوں ير-

كيا يرجبوط نهال ب

وساکل سنید مبدر اس ۱۹ اکابک واله ذکر ہوجی ہے۔ جس میں مذکور فغا۔ کو د کی لگنے سے روزہ ڈٹ. جن ہے۔ اسی کتاب میں جند سفیات آگے جل کراسی
مسئد کو اُوں مکھا گیا۔

وساكن الشبيعه

عَنْ إِسْحَا قَ بُن عَمَّا إِ قَالَ قُلْتُ لَإِ فِي عَبُوا لَهِ عَنْ إِسْحَا قَ بُن عَمَّا إِ قَالَ قُلْتُ لَإ فِي عَبُوا لَلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهَ الْمَدَاءُ مُنتَعَمِّدُ السَّلَامُ رَجَبُ ثُلَامًا وَمُثَوَّدُ اللّهُ الْمُدَوَّمُ وَقَالَ لَيْسُ عَلَيْهِ مُنتَعَمِّدُ اللّهُ الْمُدَوَّمُ وَقَالَ لَيْسُ عَلَيْهُ وَمُنتَعَمِّدُ اللّهُ الْمُدَوْمُ وَقَالَ لَيْسُ عَلَيْهُ وَفَيْدُ وَلَا يَعُن وَنَ -

دوساك الشيعدجددس٢٤)

#### ترجها

اسی ق بن عمیا دکہنا ہے کہ میں نے المرجینر میا دن رصی استرعنہ سے
پر جیا۔ اگر ابک شخص جان بوجھ کر بائی میں عوط لگئے۔ توکیا اس پر
روزہ کی فضا رہے ۔ جبکہ وہ روزہ سے ہو۔ فر اپر اس پراس دن
کے روزے کی قضا رنہیں ۔ اور نہ ای وہ اُسے وٹا گے ۔
ان دونوں روا نبول میں سے ابک لیجی اور دوسری جبو آگھے بعنی غوطہ
لگنے سے روزہ جبی ٹرٹ جائے اور نہ بھی ٹوٹے یہ دونوں با میں جی نہیں ہو

تباگیا۔ کا ہن شیع پر یا ازام نہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے۔ کو وہ اللہ اس کے رسول اور حفرات اللہ کرام پر جبوط باندھتے ہیں۔ ان دونوں روا یتوں سے جان جیط ان کی کا یک ہی طریقہ باتی رہ جا تا ہے۔ کہ کہ دیا جائے۔ کہ امام جفر نے جریة را یا کہ خوط کا یک ہی طریقہ باتی رہ جا تا ہے۔ بہ اس کسسیہ ہے۔ اور نہ کو طنے کی بات آپ نے بعور تقییہ کی۔ کین یہ جبی ام موصوت پر بہنان ہے۔ کیونکہ ہم تاریخی شوا ہدسے اور وہ بھی کتب نیعہ سے نا بت کہ چکے ہیں۔ کہ حفرت امام کا زمانہ مذہب کے عام پر چار کا زمانہ مقاراس ہیں کی کا کوئی ڈرنہ تھا۔ اگراسی طرح کے جوابات دیئے عام پر چار کا زمانہ تقاراس ہیں کی کا کوئی ڈرنہ تھا۔ اگراسی طرح کے جوابات دیئے جائیں۔ تو دو نفر جعفریہ ، کی بیا دہی جھوٹ پر ہموگی۔ کیونکہ کسی کم مورف کوئی ہیں۔ کہ اس میں امام نے تقبہ کیا۔ ایک جموٹ کو نا بت کرنے کے بیے کہ اص مرک کراس میں امام نے تقبہ کیا۔ ایک جموٹ کو نا بت کرنے کے بیے نہیں کیا۔ ایک جموٹ کو زابت کرنے کے بیے کہ اس میں امام نے تقبہ کیا۔ ایک جموٹ کو زابت کرنے کیا۔ ایک جموٹ کو زابت کے بینہ کی طریقہ میں ادر کسیدھا ہے۔ کہ مان کو۔ ہما ری نفتہ جموٹ کی رہے ہیں۔ خلاصی کا طریقہ میت اور کسیدھا ہے۔ کہ مان کو۔ ہما ری نفتہ جموٹی دوا یا ہے کہ بیان کے خاص کا نا م ہے۔ اور کسیدھا ہے۔ کہ مان کو۔ ہما ری نفتہ جموٹی دوا یا ہے کہ بینہ کا نام ہے۔ اور کانام ہے۔ کہ مان کو۔ ہما ری نفتہ جموٹی دوا یا ہے کہ بینہ کا نام ہے۔ اور کسیدھا ہے۔ کہ مان کو۔ ہما ری نفتہ جموٹی دوا یا ہے کہ بیانہ کا نام ہے۔ اور کسیدھا ہے۔ کہ مان کو۔ ہما ری نفتہ جموٹی دوا یا ہے کہ بیانہ کا نام ہے۔

(فَاعْنَا بُرُولِيَا أُولِي الْأَبْصَارِ



دیگرارکانِ اکس م کی طرح ابل تشیع نے رکن تج بی بھی دنل اندازی کی۔ اور کئی ایک عجب وغریب مسئے تراشے اور پھر انہیں الم صاحب کی طوف منسوب کر کے بھوڑا ۔ چندا یک مسائل بیش فدمت ہیں ۔ تاکہ نقابی مطالعہ سے تقیقت اللہ اللہ مسائل بیش فدمت ہیں۔ تاکہ نقابی مطالعہ سے تقیقت اللہ سامنے آ جائے ۔

\_ فقی جفر پر بین غیر مختون کا حج کرنا \_\_\_ یاطل ہے \_\_\_

المبسوط:

وَ لاَ بِمَطَّنَ هُ النَّ جُلُ مِا لَبِيَتِ إِلاَّ مَخْتُفُ نَّا } (المبوط جداة ل ص ٢٥٨ كتاب الح)

تن جهائد: جرشخص فتند سنده نبين اس كاطوات كعبة فابل شمار نبين.

## مذابهب حمسه

قَالُ الَيْضَا آي الْإِ مَامِيَّةُ يُشُتَرَطُ فِ الطَّا يُفِ الْخَتَانُ فَلاَ يَصِحُ التَّلْوَافُ مِنْ اَفْلَفُو رَجُلاَ كَانَ اَوْ صَبِيتًا۔

رمذا هب خمسه ص ۲۳۲ باب کیفین الطواف)

ترجمات:

ال تبعی به بھی کہتے ہیں۔ کہ طواف کرنے والے کا فتنہ شدہ ہونا شرط سے۔ بہذا ہراس شخص کا طواف نہیں ہوگا جس کا فتنہ نہ ہوا ہو وہ مرد ہویا بچتے۔

نوط

چزی طوان کیم دطوان زیارت) ال شیع کے نزدیک بھی فرض ہے اس کے جب طوان نرہوا تو ایک فرض کے ادا نہونے کی دج سے سرے اس کے جب طوان مزہوا تو ایک فرض کے ادا نہونے کی دج سے سرے سے جے ہی نہ ہوگا مندرج ذیل عبارت اسی کی تصدیق کرتی ہے۔

ندا بهب خمسه

وَالسَّيْكُ مُ يَدِ الْنَكُرُنَ السُّكَةَ عَلَى الْ مَنْ وَالْمُعِ فَاهُ النَّلَا لَنَةِ مَشْلُ وَعَدَةً عَلَى الْ النَّا فَى وهُمُ مَلْ النَّالِاتِيَ رُوْرُ فَيْلًا إِلَى الرَّيَ رُوْرُ فَيْلًا إِلَى النَّالِيَ الرَّيِّ وَوَرُحُنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْلِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُل اَرُكَا نِ الْحَجْ وَيَبْطُلُ مِثَرْكِهِ.

دا - نذا بمب خمس به ۲۳ اتسام طواف ) د۲ - وراكل الشيعة حبد روص في تمبر ۲۵ من باب ان من ترك الطواف عدا الخ )

نرجمات:

ا با تشیعاس بر متعنق بیں۔ کی بین طوات مشروع بیں . (طوات قدوم) طوات زیارت ، طوات و داع) اور دوسرا طوات رطوان زیارة) ارکانِ هج بسسے ایک رکن ہے۔ اور اس کے رہ جانے سے حج باطل ہوجا تاہے۔

بیز معلوم موا کرخس شخص کافتنه نبیب ہوا۔ اس کا طواب زیارۃ بھی نہوا۔
اوراس کے نہ ہونے ک وجہ سے اس کا سال جج ہی باطل ہو گیا۔ اب اگر کوئی
شخص بوغ کے بعد اس لام لائے۔ اور وہ بے چارہ فتنه کوا ناہے۔ توشر موجا،
اُڈ جاتی ہے۔ اور اگر نبیہ فیڈ: کیا سے جج پرجا ہے۔ توطوا من نہ ہونے ک
وجہ سے جج بھی برکار۔ تو معلم موا ۔ کر پرسٹ محد میں دوسرے مسائل ک
طرے خود ساختہ ہے۔

رفَاعْنَا بُرُ فِيلَا أُوْلِي الْآبَصَارِ)



بغیرم م کے عورت کا ج پرروا نہ ہونا دجی میافت سفر کی سافت سے
زیادہ ہو) احنا ن کے نزدیک جائز نہیں ، یا گوں کہد بیا جائے برعورت پر جج
کا فرلیفدا داکر ناتب لازم ہونا ہے۔ جب دیگر شرائط کے ساتھ اس کا محم بھی
ساتھ ہو۔ لین ابل شیع نے یہاں بھی ڈیٹری ماری ہے۔ اور برڈھی ، جوان
عورت کا انبیا زیدے بغیر بیروم ماس کا جج پر جانا جائز قرار دیا ہے۔ جس سے ان کی
نفس برستی اورخوا ہشات براری کے حمیلوں کا بتہ چین ہے۔

فقهالا مام عبفرصادق

إذ الشَّطَعَتِ الزَّوْجَةُ وَجَدَتُ عَلَيْهَا انْ تَحْجَ سَوَاءً أَذِن لَكَ النَّرَوْحُ آفَر لَدْ يَأْذُنْ لَا تَحْجُ سَوَاءً أَذِن لَكَ النَّرَوْحُ آفَر لَدْ يَأْذُنْ لَا تَحْجُ سَوَاءً أَذِن لَكَ النَّالِقُ مَ إِلَى الصَّدُوهِ وَالطَّاقِ تَمَا مَّا صُحَمَّا هِي حَالًا إِلَةً مِ إِلَى الصَّدُهِ وَالطَّاقِ وَالنَّالِمُ اللَّهِ مَا أَرْحَلُ اللَّهِ مَا أَرْحَلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فِيْ رِوَ ا يَهِ ٱخُرَى عَندُ لاَ طَاءَ يَذَ لَدُ عَلَيْهَا فِيْ حَجَّاةِ الْدُعْكَيْهَا فِيْ حَجَّاةِ الْإِسْلامِرِ

(فقهدالا مام جفرصا دن جلد دوم ص ۱۲ ما مطبوعة م جديد)

نرجما

جب کسی کی بیری صاحب استطاعت ہو جائے قوال پر ج کرنا واجب ہو جا ناہے ۔ خواہ اس کا فاوند اسے اجازت ہے یاند دے ۔ براسی طرح ہے جس طرح اسے دوزہ ، نمازا درزکا ، یاند دے ۔ براسی طرح ہے جس طرح اسسے دوزہ ، نمازا درزکا ، کے لیے ا بنے فاوند کی اجازت درکا رہبیں ہو نی ۔ امام جفرصادق سے پر چھاگیا۔ کرایک عورت ابھی تک جے نہیں کرسکی ۔ (اورصاحب استطاعت بھی ہے ، اوراس کا فاوندائے سے جج کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ فرایا ۔ وہ جے نئرور کر سے اگرچہ فاوندا جازت نہی وسے ۔ ایک اور دوایت بی امام موصون نے فرایا۔ فرضی جج اداکر نے کے بیے عورت بر فاوند کی فرانبرداری مزودی نہیں۔

#### المبسوط م

قَدَّ بَيْنَا اَنَ الْحَجَّ وَالْعُهْرَةَ وَ اجْبَانِ عَلَى النَّيَا الْحَهُورَةَ وَ اجْبَانِ عَلَى النَّيَا الْحَهُورَةَ وَ الْحِبَانِ عَلَى النَّيَا الْحَدُورَةِ وَ الْحِبَانِ عَلَى النَّيَا وَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَدُورِ اللَّهُ وَلَا الرِّجَالِ سَوَاءٌ وَلَيْنَ وَنْ شَرَا لِللَّالُوكُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنَ وَنْ شَرَا لِللَّا الْوَهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْنَ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْحَالَ لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْحَالَ لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَالِ اللَّلَالَ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُومُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَالِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ

يُنْبَغِيُّ آنُ لاَ تَعْشُرُجَ إِلاَّ مَعَتُ فَانَ لَمَرْ يُبِنَا عِدْ مَا عَلَىٰ ذَالِكَ جَازَلَهَا آنُ تُحَجَّ حَجَّةَ الْإِسْ لَا مِ مِنْفَسِهَا وَلاَ ظَاعَلةً لِنَ وَجٍ عَلَيْهَا فِئْ ذَالِكَ - وَلاَ ظَاعَلةً لِنَ وَجٍ عَلَيْهَا فِئْ ذَالِكَ - (المبسوط جلاعلص ٣٠٣)

ترجمات:

ہم بیان کر بھے ہیں۔ کہ چھا ورغرہ مردا درعورت دونوں پر لازم ہیں اور ان کے بیے بھی وہی ہیں جومزوں اور ان کے بیے بھی وہی ہیں جومزوں کے بیے بھی وہی ہیں جومزوں کے بیے بھی وہی ہیں جومزوں کے بیے ہی وہی ہیں۔ کے لیے ہیں۔ جھے کے وجوب اورا دائیگی کے بیے عورت کے ساتھ محرم کا ہو ناکو ٹی ضروری نہیں اسی طرح خاوند کا بھی ساتھ ہو ناکوئی شرط نہیں ۔ اوراگر خاون ریاکوئی دو سرامحرم مل جائے۔ تو پھران کے ساتھ جھے پرجا نا جا ہے۔ تو پھران کے ساتھ جھے پرجا نا جا ہے۔ تو پھران کے ساتھ جھے پرجا نا جا ہے۔

تَبْصِرُ

ندگورہ حوالہ جات کا ضلاحہ ہے۔ کہ عورت کو جج پر جانے ہے ہے اگر
کوئی مناسب محرم ال جائے۔ تواک کے سائخہ ہمو جانا جاہیے۔ بین ہے بھی ہزوری
جی میں مینی اگر محرم وستیا ہے را ہمو۔ تو بھی جی کرنے ضرور جائے گی ۔ لیکن
اگر فنا وند جی سے منع کرے تواک کی پرواہ کیے بغیروہ جج پر جیلی جائے۔ فنا وند ک
خافر انی کی مرحم ہے نہ بوگ یکن اس کے برفعان نہ اقتہ صفی ہی عورت کے بند محرم
کی یجو ک ندا ورم فرع ہمو۔ اس کے برفعان نہ افقہ صفی ہی عورت کے بند محرم
کی یجو ک ندا ورم فرع ہمو۔ اس کے برفعان نہ افقہ صفی ہی عورت کے بند محرم
حوالہ جانے کے بیاب سی کرنے ورم فوٹ اماد بیت موجود ہیں۔ کی سات موالہ جانہ میں موجود ہیں۔ کی سات موالہ جانہ میں موجود ہیں۔ کی دورانہ جانہ ہوں۔

## فتح القريدير

من حديث ابن عباس حد ثنا عمر وبن على حد ثنا البوعا صعر عن ابن جريح اخبر في عمر و ابن و أبنا عبنا الله و أبنا و أبنا عبنا الله و أبنا و أبنا عبنا إلى الله و المن الله عبنا إلى الله و ال

ر فتح القدير عبد دوم ص ١٢١ كناب الجج مطبوعه مصر قديم

#### نرجما

سنرت ابن عباس رضی استرعند سے ان کامولی معبدروایت کونا ہے۔ کردسول استرعند وسلم نے فر ما یا کوئی عورت محرم کے بغیر جھے کے بیت ن کرایک تخص بولا ۔ بارسول استدامیرا امریح کے بیت نہ تکھے۔ بیس کرایک تحص بول ۔ بارسول استدامیرا امریک اوھر جا نے کی بار و بیل بول ۔ ورمیری بوئی جھے کرنے کا ادا وہ دکھتی ہے ۔ فر بایا ۔ باؤ۔ اور اس نے سانخد نم بھی جھے کرنے کا ادا وہ دکھتی ہے ۔ فر بایا ۔ باؤ۔ اور اس نے سانخد نم بھی جھے کرنے

# فنح القب ير

فى الصحيعين عن قرع عن الجاسعيد الخدرى مَسَلُ فَكُ عَا لَا تُسُافِقُ الْمَسُرُ أَهُ يَقُ مَيْنِ إِلاَّ مَعَمَا ذَوْ مُحْرَهِ مِنْهَا وَ آخُرَ جَا عَنْ اَلَى مُسَلَّا وَ آخُر جَا عَنْ اَلِي هُسَرَيْرَةً وَمَحْرَهِ مِنْهَا وَ آخُر جَا عَنْ اَلِي هُسَرَيْرَةً وَمَدُوعًا لاَ يَحِلُ لِا مُسرَاءَ وَ الْمَيْفُ مِ الْاخِواتُ لِا مُسرَاءَ وَ الْمَيْفُ مِ الْاخِواتُ تُسَافِرَ مَسِيْرَةً يَعَلُمُ وَمَ اللّهُ وَ الْمَيْفُ مِ الْاخِواتُ تُسَافِرَ مَسِيْرَةً بَعَدُ وَمُ مَحْرَهٍ عَلَيْهَا .

د فع القريم برم بردم م ١٢٩ الله القريم به ١٢٩ الله المؤلِية الله المؤلِية القريم به ١٢٩ الله المؤلِية القريم به ١٢٩ الله المؤلِية المؤلِي

نزجمات:

عدیث م فوج محیمین بی ہے ۔ کوکی عورت دودن کا سفرانی خا دند یا محرم کے بغیر زکرے ۔ ابو ہر برہسے مرفو گا ، ایت ہے کیسی عورت کے بیے جوا مٹرا در قیامت برا بمان رکھنی جو ہے بُرُز نبیں کہ وہ ایس دن اور ایک ، دان کے سفر پر بغیرمح سے جائے۔

# ابدا نُعُ والصنائع

عَلَيْكَا ...... قَ الْخَوْفُ عِنْدَ اِلْجَنِمَا عِلِنَ اَ حُثَرُ وَ كَا يَعْدَ اِلْجَنِمَا عِلِنَ اَ حُثَرُ وَ كَا لَا كَذِبَ يَنْ الْمَحْرُ مَنِ الْخِلْوَةُ بِالْاَحْنِبَ يَٰ الْمَحْرُ مَرَا وَ الزَّوْجَ مَعَا الْمَسَرُ أَةُ الْمُحْرُ مَرَا وِ الزَّوْجَ مِنْ صُرُو وَ رَا تَ حَجِبْهَا بِمَنْ زِلَةِ الزَّا وِ وَ الرَّاحِلَةِ مِنْ صُرُو وَ رَا تَ حَجِبْهَا بِمَنْ زِلَةِ الزَّا وِ وَ الرَّاحِلَةِ الْمُدَّ مِنْ صُرُو وَ لَهَ عَلَى الْمَدَّ الْمَدُ كِنْ الزَّا وَ وَ الرَّاحِلَةِ الْمُدُكِنُ لَمَا الْمَحَجُّ بِدُو فَيْ بِهِ حَجَمًا لاَ يُبْرِكِنُ لَمَا الْمَحَجُّ بِذُو يَهِ حَجَمًا لاَ يُبْرِكُ لَمَا الْمَحَجُّ بِذُو يَنِهِ حَجَمًا لاَيُهُ مِنْ لَكَ الرَّاحِلَةِ .

(البدائع والصنائع جددوم سغير منبر ١٣٦ كتاب العج فعل سندرائط الحج)

نرجما

حفود ملی الد علیہ و سے حفرت ابن عباس روایت کرتے ہیں۔
اگب نے فرایا۔ خبرداد ابکوئی عورت محرم کے بغیر ہرگز ہم گرنج
پر نہ جائے چفور ملی الد علیہ ولم نے فرایا۔ کوئی عورت بین دن ک
کاسفر بغیر محرم کے نہ کرے ۔ بااس کے ساتھ اس کا فا و ند ہو کیونکہ
جب اس کے ساتھ نہ کوئی محرم نہ ہی فاوند ہوگا۔ تواس کا امن تباہ
ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی لیے اس کا نہا تکلنا در ست نہیں ہے۔
اورا گرعور ہیں ہی عور ہیں ال کر جائیں۔ (مردان ہیں کوئی بھی نہوں)
قوخو مت اور بڑھ جائے گا۔ اسی لیے اجنبی عورت کے ساتھ
تہنائی ہیں بیٹھنا حوام ہو ا۔ اگر چراس کے ساتھ ایک اکوشال اور بھی ہو۔ اور بھی ہو۔ اگر چراس کے ساتھ ایک اکوشال اور بھی ہو۔ اور بھی خورت کے فاوند یا محرم ساتھ نہوں ۔ کیونکونہ اور بھی ہو۔ اور بھی ہو۔ اور بھی خورت کے فاوند یا محرم ساتھ نہوں ۔ کیونکونہ کوشال اور بھی ہو۔ اور بھی ہوں ۔ کیونکونہ کورت کے نا وند یا محرم ساتھ نہ ہوں ۔ کیونکونہ کورت اور بھی ہوں۔ اور بھی ہوں ۔ کیونکونہ کورت کے نا ور بھی ہوں۔ اور بھی ہوں ۔ کیونکونہ کورت کے نا ور بھی ہوں۔ اور بھی ہوں ۔ کیونکونہ کی درسوں اور بھی اور اسے آتر نے پر تا ور

نہیں ہو تی اس سے وہ کی ایسے کی مختائ ہوگی ہو اسے مواد کوئے اور بوقت خرورت ینچے اتار لے۔ اورالیا کرنا فاوند یا محرم کے بغیر کسی ووسرے کے بیے جا کونہیں ہے۔ ہمذاعورت (فاوندیا محرم نہ ہونے کی صورت میں) معاصب استفات نہو تی ۔ اس بیے قرآن کریم کی ایت فرکورہ میں وہ شامل نہ ہوگی۔

محرم یا فادندکا عورت کے ساتھ جے کے دوران ہونا بعورت کی خروریات جے میں محرم یا فادندکا عورت کی خروریات جے میں سے ہیں کیونکہ محرم جے میں سے ہیں کیونکہ محرم یا فاوند کے بغیرعورت کا چ کرنا نامکن ہے جس طرح زا دِرا ہ اوررا علاکے بغیرامکن ہوتا ہے۔

الحن

حفرات قارئین کوام! الی شیع کی کتب سے اس بارے بیں حوالہ جات الی بارے بیں حوالہ جات الی بارے بیں حوالہ جات الی بارے بی شرائط ہیں۔ جوم دوں کے بیے ہوتی ہیں۔ اگر محرم یا خاوند سانف نہیں ہوتو بھی اسے جے خرم دوں کے بیے ہوتی ہیں۔ اگر محرم یا خاوند سانف نہیں ہوتو بھی اسے جے خرم دور کرنا چا ہیئے ۔ لے دے کے ان بوگوں کو جود ایل نظراً کی۔ وُہ بیک جب نماز روزہ اور زکواۃ کے بیے محرم کا ہونا اور اس کی اجازت در کارنہیں۔ تو بھر جے کے بی بر باہیں کی جان کی جور نیان میں۔ تو بھر جے کے بی کہ بر باہیں کیونوں میں اس کا خراق اور اور زکواۃ کے لیے کا خراق اور اور نواہ اور براری کا ہونا تھی دور کا ہونا جبی بر نا جانے تھا یعنی جس کے گا کی طرح زا دراہ اور براری کا ہونا تھی دور کہ ہونا ہیں ہونا اس بے مان بھی دے کی طرح زادر اہ اور براری کا ہونا تھی دور نا جان سے مان بھی دی کی طرح ایک کے دور نا بھی دی کی طرح ایک کے دور نا بھی دی کی طرح ایک کے ہونی نہیں ہونا اس بے مان بھی دی کی طرح ایک کے دور نا بھی دی کی طرح داری نا ہو ہے ۔ اس بیا یہ یہی معان ہو بائے ۔ دور ن بھی سواری نہیں مونا کی دروزہ بھی سواری نہیں مونا کی دروزہ بھی سواری نہیں ہونیا سے دروزہ بھی سواری نہیں درکن اس اس کے۔ اس بیا یہ یہی معان موں بائے۔ دور زہ بھی سواری نہیں درکن اس لے۔ دور زہ بھی سواری نہیا خواند کھی اس کی دور نا بھی سواری نہونے

کی صورت بی فرف نارہے۔ اس قیا کہ کہ ان ہے وقوت تیدم کرے گا۔ اسی
ہےجب بل تنبیع کے پاس ایک حدیث سمی سراورم فوع اس بارے میں بتھی
ولا محافظی دیں دی۔ اورود بھی الیسی کرجے کن کرمردی علم ان کی ہے وتونی پرمہنس
دسے ماہ اس کے برخلا من اہل سنت کے مسک پر سبب سی احادیث ولائت
کرتی میں ہوگئ سنند اوراق میں آپ ملاحظر فرہا چکے ہیں۔ وُد دلا کر ازردے کے افلان فابل و نوق نی ہی۔

دیکے جب ہمارے اور ال شیع کے نزد کی بالاتفاق ہرجی پرجا ت
دامے کے بلے خوجہا ورسواری کا بندولیت ہر تاری ہے ۔ اب ہی دوہ ہی
جب سورت کے بیے سنرول طبری ۔ توسواری بربطانا بااس سے اتر نے بن
ال کی مرد ماسوائے مرد کے اور کون کرسکتا ہے ۔ اگر مدد کرنے والا محرم یاا پنا
فاوند ہو تواس سے فتنہ کا کوئی خطرہ نہیں ۔ اورا گر غیرمح م ہمو۔ تو ہر طرح خطوہ ہی
خطرہ ہوگا۔ گویا اہل تشیع عورت کوم سے بعنیر جج پر بھیج کراس کوادراس کے گھرار
کودیران کرنے پرت کے ہموٹ بی ۔ فعاوندا جازت نہیں دسے رہا۔ دوسرا محرم
کودیران کرنے پرت کے ہموٹ بی ۔ فعاوندا جازت نہیں دسے رہا۔ دوسرا محرم
کوئی ساتھ نہیں ۔ ایسی عاجن جب جے سے فارغ ہوکرا سے فاوندا گھرا ک
گی۔ توکو نسامنہ سے کراس گھریں وافل ہوگی۔ ہوسک ہے ۔ کوفاوندا سے اس مرکشی بر فارغ کو دسے ۔ برکوئی فیرمیت نہیں ۔ اور نہ ہی مزائی اس سام کے مطابق مئد سے ۔



# نقهالام مجفرصاوق

نَوْكَانَ عِنْدَ وْمِنَ أَلِمَا لِي مَا يَكُونِيهِ لِلزَّوَاجَ فَقَطْ

رود - مردرروررورو - او الحج فقطفايهمايقدم؟

البواب: ليس مِنْ شَكِ انَّ النَّواجَ مِنْ حَيْثُ الْمَوْدَةُ مِنْ حَيْثُ الْمَوْدَةُ مِنْ مُكُو وِيَاتِ الْحَيْفِةِ تَمَا مَا لَمُكُو وَيَاتِ الْحَيْفِةِ تَمَا مَا حَالَمُكُنِ فَمَنْ وَيِمَا يَا الْحَيْفِةِ تَمَا مَا حَالَمُكُنِ فَمَنْ وَيَشَا لَهُ النَّاسُ مَعَىٰ وَمُوْنَ وَيُشَا لُهُ النَّاسُ مَعَىٰ وَمُو لَوْ وَيُسَا لُهُ النَّاسُ مَعَىٰ وَمُو لَوْ وَيُسَا لُهُ النَّاسُ مَعَىٰ وَمَوْ لَوْ وَيَسَا لُهُ النَّاسُ مَعَىٰ وَمَو لَوْ وَيَسَا لُهُ النَّاسُ مَعَىٰ وَمَو لَوْ وَيَعْمِونَ عَلَى وَمُو لَوْ وَيَعْمِونَ عَلَى وَمَو لَوْ وَيَعْمِونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمِونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمِونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمِونَ وَيَعْمُونَ وَعُمْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَعُمْمُونَ وَعُمُونَ وَعُمُونَ وَعُمْمُونَ وَعُمْمُونَ وَعُمُونَ وَعُ

( فقد الله الم عبفرصاد في عبد ملاس ١٨٢ مطبوط في تذكر الروس

ترجما

سوال - اگرکسی کے پاس حرف اس قدر مال ہو ۔ کو وہ یا توج کرسکتا ہو۔یا اللہ اللہ کا حرف کا تعرف کی مسکتا ہو۔یا اللہ کا دی رجا سکتا ہو ۔یا اللہ کا دی رجا سکتا ہو ۔یا اللہ کا دی رجا سکتا ہو ۔یا اللہ کا دی رجا سکتا ہو ۔ اللہ کا دی رجا سکتا ہو ۔ اللہ کا دی رجا سکتا ہو ۔یا دی رہا ہو ۔یا ہو ۔یا ہو ۔یا دی رہا ہو ۔یا ہو

بربات یقینی ہے۔ کرنا دی کرنا مجی ضروریا نے زندگی بی سے ایک برای خروریا ہے۔ دیسا کہ لباس اور بائش ندوریا ہے زندگی بی بدنا ہو تو مندہ ہے۔ یاس کی شن مردوں سے بدنا ہو تینے رہتے ہیں۔ کہ مجائی تہاری شادی کر ہورہی ہے ہو تو ن اور یہ تقدیم اس خود سے ساتھ نوٹنا دی کرنا ۔ جے سے مقدم ہوگا ۔ اور یہ تقدیم اس خود سے ساتھ مشروط نہیں کر اگر ناوی د کر رہے گا نو بیچا رہو جائے یا بدکاری میں برنا جائے گی جیس کر بعض نقبی رہنے شادی کا جے سے متدم ہونا ان حالت کے ساتھ مقدم ہونا ان حالت اور لا جائے گئی ہے کہ سے متدم ہونا ان حالت اور لا دی شخص کی برنا ہوں کہ ہے اس کے بیا کہ کو من کر سے اور لا دی شادی اور اس کی تبیاری بی اس کے بیا کہ صرف کرے اس نے ال ان نئی ننا دی اور اس کی تبیاری بیں۔

موضع

نقر جعفر بیر کے اس سند کا سادہ سامنہوم بیہ یہ کہ اشد فررت کے بغیر جی جج کے پیسے سے شادی کر لینا مقدم ہے ۔ کیونکہ یہ ضرور بات زندگی میں سے ایک اہم سرورت ہے ۔ ایک طرف تو شادی کی اتنی اہمیت اور دو سرکہ حزن کسی سے کسی سید نے جسے ننا دی پرخرے کر دیا ہے۔ اب اس کی بیوی جج پر جانا جا ہمی سنا دی پرخرے کر دیا جا اب کی بیوی جج پر جانا جا ہمی سنا دی پرخرے کر دیا تا ہیں از تو اجی نعلن بنا نے کے وقت جا ہے ۔ تو یہ اسے روک نہیں سکنا ربینی از تو اجی نعلن بنا نے کے وقت

ج تیجے دہ گبا جب رتعلق فائم ہوگیا۔ اس کی اجمیت اور ضرورت ختم ہوگئی اور جے کی اہمیت فائم ہوگئی عبیب منا قصہ ہے۔ جب مرد کو ضرورت ختم ہوگئی کے بدراکر نے کا دقت بلا۔ توشیعہ نقر عورت کو ج پر دوانہ کر دبتی ہے۔ کیا فاوند بیچارے کی زندگی یہاں تک ہی تھی۔ اور اس کی ضرورت ایجا ب و نبول ہونے بیچارے کی زندگی یہاں تک ہی تھی۔ اور اس کی ضرورت ایجا ب و نبول ہونے پر پوری ہوگئی جان مسائل کو د کھے کر ہر ذ ی عقل ہی کہے گا۔ کہ ان کا نہیں امام کے ارتفاد میں اور نہ ہی دسول فدا صلی استر علیہ وسلم کی کسی عدیث میں کو تی وجو د نظراً آئم ہے برسب کچے دو میان علی ، کی اختراع سے۔

<u>"</u>فقہ مجفریہ" بیں سنبطان کو کنکر بال مارنے بین رعابیت

مذابهب خمسه

قَالَ ٱلْإِمَامِيَّةُ إِذَا نَسَى رَثْنَ جَمْدَةِ اقْ بَعْدِ هَا عَلَا مَا مِيَّةُ الْمُنْ التَّشْرِ وَالْ بَعْدِ مَا وَالْمَثْلُ التَّشْرِ وَالْدُ

نَسِى الْجَهَارَ مِكَامِلِهَا حَتَى رَصَلَ إِلَى مَخَذَ وَجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَى مِنى دَرَ بَى إِنْ كَا نَتُ آيًا هُرالتَّشْرِيْنِ بَا قِيْدَ وَإِلَا قَضَى الرَّفِى فِي السِّنَةِ النَّادِ مَةِ بِنَفْسِم وَسَتَتَابَ عَنْدُ وَلاَ كَنَّارَةً عَلَيْهِ.

دمذاهب خمسه ص۲۷۹ الرفی ایامرالتشریق-)

نرجها

اہل تن ع کہتے ہیں۔ کرجب کوئی شخص جمرہ کی رمی کرنا مجول گیا۔ با
بعض رمی بھول گیا۔ نو و و سرے دن جسع والیس اگر می کرے جب
سک ایا م تن سرین باتی بی اوراگر تمام جمرات کی رمی محبول کر
بیجوڑ گیا۔ حتیٰ کرمکہ بیں چلا آیا۔ تواس پروالیس منیٰ بیں آنا واجب
ہے۔ اور رمی کرے گا۔ اگریہ ایا مراشرین باتی ہیں۔ اوراگریدن گزر
کے ۔ توا مُندہ سال خود شخص اکر رمی کواد اکرے۔ با بچراللہ تعالیٰ سے
تو برکرے۔ بہرحال اس پر کفارد بہیں ہے۔

المحت كريه

حفرات المدار بدکے نزدیک رمی جمرات کے جھوڑنے پر ایک دم دینا پڑت ہے۔ اسس کے بغیر یہ نفصان پورانہیں ہوگا۔ آپ اِس سے اسس نعل کی اہمت کا اندار د ک کئے ہیں۔ بنین اہل شبیع کے ہاں سرسے آس کا کفارہ ہے ہی ہیں۔ بینی کوئی اتنا بڑا جُرم نہیں اوراتنا بڑا تھے ہیں نقصان نہیں میں اے کے میں پرراکرنے کے بیے دُم دقر بانی دینا پڑے۔ یا تو اکلے سال آگیا تواس سال کوری ہو ٹی دمی کو پردا کرنے ۔ ورند اسٹر تعالی سے توبر انگے ۔ بس نقصان بولا ہو گیا یہ آئی ہے نے اپنی برادری کے بیے ایک بھاری اورشکل کام بہت اسان کر دیا ۔ ایام تشراتی بنی برادری کے بیے ایک بھاری اورشکل کام بہت اسان کر دیا ۔ ایام تشراتی بن مینوں جرات کی رمی انتہا کی مشکل کام ہے۔ اور اسے یوک اسان بنا دیا گیا۔ جیسے مکن سے بال نکال دیا جاسئے۔

(فَا عَتَ بِرُ ثَوَا بَا أُوْ لِي الْأَبْصَالِ)

# هِوْلِ فِي الْمِنْ الْمِرْدِي الْمِنْ الْمِرْدِي الْمِنْ الْمِرْدِي الْمِنْ الْمِرْدِي الْمِنْ الْمِرْدِي الْم

بيرطرلقت رامبرر فريد في افعنامرر وقيقت « وسوسود مع يخاد ، سور سوره ه ، ه « في برسيت هم حسل بالحري شاه صاحب سجاد في نام المتعان المعان المع

بِسُ السِّالْحُ الْحَمْلِي

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الكريْمِ المَّالبَدُ-

فقر جعفری کی حقیقت کیا ہے ؟ اس کوا مُمال بیت المهارے ساتھ کیانسبت ہے۔
اور یہ نقد کس حد تک فا بل عمل ہے ؟ بیامور بانتفیس کی چید صفی ت میں گزر بجے ۔ جن کے اعادہ
کی صرورت نہیں ۔ قاریمن کوام نے پیش نظر کنا ب کا مطالعہ کرکے بخوبی جان میا ہوگا ۔
کوفقہ جعفر یہ ان جند بے بنیا دروا بات اور کن گھرٹ ففنی مساک کامجموعہ ہے ۔ جوشیعوں
نے از خود وشع کرکے الممرا ہی بیت کی طرف منسوب کر دیے ۔

نعة جعفریہ کے بے بیا وہونے کی سبسے بڑی دلیل یہ ہے کوا مُرَائی بیت کے ایپ فراین ایس کے جو فران کے ایپ فراین کے موافق ہو۔ ان کاا دشا د بے کہ اگر ہما ری عرب سے بیان کروہ کوئی ردایت تمہیں کولے اور فزان کے نال من ہو تواسے ہر گزشیم مذکر ویٹ بیوں کی معتبر کتا ب امائی صوت میں ہے۔

# اما لی شیخ صدوق

عَنِ السَّا دِقِ جَعْفَر بْنِ مُحَشَّدٍ (ع) عَنْ أَبِيْدِ عَنْ جَدَّ ﴿ قَالَ قَالَ عَلَىٰ رَعِى إِنَّ عَلَى حُلِّ حِقَّ حَيْقَةً رَكُلِّ صعابٍ نوراً فما وافق ختاب الله فَخَذُ وَ دُ رَمَا خالف كتاب اللهِ فَدَعَرُهُ

(اما لى صد و ق المجلس المتاسع وخسسون ملاك)

ترجمات:

الم حبفرما دق اپنے باپ سے اور وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کر حفرت مل شنے فرایا ۔ ہر حق بات کی حقیقت ہے اور ہر میحے روایت کے بیے فررہے ۔ توجور وابت قرائن کے موافق ہوا سے کے دا در جراس کے فلان ہواسے چیوڑ دو۔ اسی طرح ایک ادر جگر الم حبفر عبادتی رضادت اوفرات میں ۔

رجالكثنى

لا تقبلوا علیناحد بیناالاما وا فق القسرآن ا والستند و تجدون معنظ شاهداً مِن احاد بیننا المتفدّ مه فان المغیرة لعنه الله دش فی کتب اصحاب ابی حادید لمربیعت ن بها ابی م درمال شی می ۱۹۵ فرزیره بن سعید)

#### نزهات:

س ، گرہماری طرف کوئی روابیت اس وقت تبرل کر دجب وہ قرآن د سنت کے موانق ہو یاس سے سابن روایات اس کی نائید کرتی ہوں ۔ کبونی مغیرہ پر فعالعنت کرے اس نے مبرے والد کے اصحاب کی کابوں میں اپنی وضع کر دہ احا دمیث وافل کردی ہیں جومیرے والد نے ارفنا د ہی نہیں فراگیں ۔

یا در سے ندگررہ بالاعبارت میں لفظ سنت اور سابق روایات کے الفاظ سے کسی کو دھوکہ نہ ہو کہر کہ اس سے مراد بھی المرائل میت کی و ہی روایات ہیں جن میں مغیرہ جیسے شیعوں نے نخر بے کاری کی ہوئی ہے۔ اوران کی نصد بن و توثیق کے بیے بھی فرآن سے موافقت کا بی ایک معیار ہے۔

خلاصہ بہ ہواکہ لغنول ائر اہل ہیں ان کی وہی روابیت قابل تبول ہے۔ جو قراک کے موانق ہرا در یا در ہے کہ قراک شبیوں کے نزد کیب تحرلیت شدہ ہے اور اس بران کی متوانر روایات موجود ہیں۔ دیکھئے۔

## انوارنعمانيه

ان تسليم خرا نرها عن العربي الاللي و كون الحل قد نزل به الروح الاماين بفضى الحرط و الاحاين بفضى الحرط و الاخبار المستفيضة بل المتوانرة الدالم بصر بحدا على و فرع التحريب في القرآن كلامًا و ما دة واعرابا.

ر ا نوارنعما شید جلد ۲۵،۰۵۲

نرجمات:

اگریان لیا جائے کو قرآن وحی الہی سے اب کم متواز چلاا کہ ہے اور ہر سارے کا سارا وہی ہے جو جبر بل این سے کرائے گئے تو بھیان تمام مستفیض بکر متوا تر دوایات کو چھوٹرنا پڑے گا جو صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں کر قرآن اپنی عبارت ، الفاظا و راعراب کے لیاض سے تحریف شرہ ہے ۔

یسی نقت جعفریه کی روایات کی صحت قرآن پرموتون ہے اور قرآن تحرافیت متروسہ نیسے بعد یہ من گھڑت اور خاند ماز متروسہ نیسے بعد یہ من گھڑت اور خاند ماز دوایات کی مجموعہ ہے۔ اوراس کے من گھڑت ہونے کی یہ دبیل بھی ہے کہ اگر اسے تسییم کریں توقران تحرفیت شدہ قراریا تاہے اوراگر قرآن کر صحیح ما نمیں توفقہ جفریہ کی دوایات کو غلط کہنا پڑتا ہے۔ توایک عقل مندا وی ہی فیصد کرے گا۔ کو قرآن کو دوایات اوران پرمبنی قوید مک صحیح اور غیر تحرفیت نندہ کا ب سے مگر شبعہ روایات اوران پرمبنی فقیم مکمل طور رئین گھڑت اور موضوع ہے۔ اور نیر تعالی مسلمانوں کو اس سے مفوظ مقدم مکمل طور رئین گھڑت اور موضوع ہے۔ اور نیر تعالی مسلمانوں کو اس سے مفوظ رکھے۔ ایمن ۔

واخردعما ناان الحمد يتمدب العالمين

سيدمحمز قرعي

خادم اگتانه ما ببرحفرت كيديا نوارشربيب ضلع گرحرانوار



وينبعه ين بهاري مطبوعات كامخقلبارف على

### میلی کتاب تحفہ جعفریہ ۔ ۵ جلدیں

مشخ الحديث مناظرت معلامة ولا نامحة على منظما

اس كتا كي نما زمضا بن سحابكرم ني سنري فوات روعوس

#### martat.com

#### مضامين جلادوم

#### martat.com

امیرمعادیدا دران کے فاندان کے بی هالسلام اور نوانتم نے بی و فاندانی تعلقات نفسل سوم وست امیرمعا دید پرسنین کریمین کی بعیت کانبوت افرکتب نشیعه به باب چهاد هر و نفائل ام بهات المومنین ازواج رسول الله ملی افرکتب نشیعه به باب چهاد هر و نفائل ام رفتنی می ازواج رسول آپ کی المبیت ملی افد میرکد و نفائل جملا ازواج از قرآن دکت شدید فیصل موم می داخواج از قرآن دکت شدید فیصل موم می دفعائل جملا از واج از قرآن دکت بشدید فیصل موم می دفعائل جملا از واج از قرآن دکت بشدید فیصل موم می دفعائل جملا از واج از قرآن دکت بست بدنیما می دفعائل میرکد از واج از قرآن دکت بست بدنیما می دفعائل میرکد داخواند دفعائل میرکد دفعائل میرکد دفعائل میرکد دو دفعائل میرکد دفعائل میرکد دو دفعائل میرکد داخواند دو داخواند داخواند دو داخواند دو داخواند دو داخواند دو داخواند داخواند دو داخواند د

#### امضاميان جلدسوه

باب ا ق ل در بحث فدک ) اس به ا ه نفسیس بی نفل اول باغ فدک ی تعقیقی بحث جغرافیا فی حدود نفس دوم یشمولی فدک در بال نئی
اور نئی کا محماز قرآن کتب شید یغس سوم سیسبقه ه فاطر کی ابو بجر مدات سے
ادافی کی تحقیقی نفس جه رم - بنت رسول کی الافکی استحقاتی خلافت پر
اثرا نداز نهیں نیس نجم - مبه فدک کی سنی روایات کی جرح نیص ششم اثرا نداز نهیں نیس نجم - مبه فدک کی سنی روایات کی جرح نیص ششم اثریا دک مالی میراش نهیں ہوتی ۔ شبوت از کتب شید نیس شتم مینازه سیده فاطمه رفع
مدیق اکر سے داخی تعیم ینبوت از کننب شید نیس شتم مینازه سیده فاطمه ی مدیق و فاروق کی مدم خمولیت کے معن کا جواب - باب د وحد - سے
مدیق و فاروق کی مدم خمولیت کے معن کا جواب - باب د وحد - سے
ماری اسٹرمنی پرشیموں کے معنی امترا منات کا نمایت کھوس اور مرا میر مادیو

مضامينجلدچهارم

مدسوم کی طرح مید بھی مغلب صیاب پر کیے گئے امتراضات کے جواب

mariai.com

یں ہے۔ میدسوم اورمبلہ جہارم میں درج شدہ تبین احترا مناست یہ ہیں۔ دامی بہ میدان ا مدے بھال کئے۔ مظا او کر مدل سے سورہ براء ت کے اعلان کی ذمرداری نبی ملالت لام نے والی سے کرملی المرکھنے کودے وی تھی ۔ سے مدیث قرطاس - ملا عرفاروق نے سیدہ فاطمہ کوزندہ جلا دینے کی دعمی دی۔ کے اور سیدہ فاطمہ کے بطن پر دروازہ گراکر عمل ضا کی کردیا۔ مرحضرت عمرفاروق كومديبيه يس نبي كي رمالت ميں شديد شك ہوگيا تھا يعتما ن غني رضی ا منع عنه پر کیے گئے اعترا ضامت کی منے قرفر تروید معن اعترا ضامت یہ ہی علم وان کو نبی میلاسلام نے مدینہ سے نکالا اور عثمان نے والیس برا یا ۔ماعثمان نے بنت رسول ا م کھٹوم رو کو قتل کیا۔ اور اش کی لائن سے جاع کیا۔ دمعا ذالہ عظ ا بر ذرغفاری رمنبصی مبل القدرصی بی کومل وطن کرد یا - من عبدا منر بن سعود کا وظیغه بند کردیا مده مقتدر محابر کومعزول کرے اپنے دستند وارول کوگورزیال دسے دیں ۔ اس ضمن یں عثما نی گردزوں اور عمال کی فتومات اور کو زہے تىيدكتىب مىغىل بميش كيے كئے ہيں ملااپنے دستدداروں كوہے بر مطیات دیے رہ تیجةً لوگ مخالف ہو گئے اور مثمان غنی کونتل ہونا پرا مد تین دن مک لاش کوڑے کرکٹ پر برحی رہی ۔ اسی طرح سسيده مانشه معربقة رمنی التدمنها برا مترا منات کا جواب بنی تا بل ديد ہے۔ بعض یہ ہیں ماروہ کے احکا ات کی مخالفت کی مرا فلیفہ برخ سے بغاوت کی مظ الم حسن کورد در رسول میں دفن نه جونے و یا ورل ش برتبر بين المن من من جاكت مل وحبك منسن كالبي منظرا وربعض شبها دن كاتحا بل مطالعه ازاله مبلد سوم يس المنظرة ماكس.

تحفل جعفريه جلد بنجم الطبير دواب باعظاد باب ول مي اميم حاويد رضى الأعدير كي كف مطافن كو ندائ كن واات طعن : حفرت ميرها دير كن اي دور فل نت ين طيب مفرات كركم مع ركما تحا كروه حفرت على رضى الأعنه يرلعنت كباكر ك يععا ذالله) طعنی : مفرت امیمعاوته شن عمد کنی کی اور مفرت امام سن کد کائے بزیر کور لی مدینا یا طعن ففرت اميمعادية فن النظر الم فالفت كى اب بعد موفلانت ورئ يرجير أدراك طعن جهارم: صفرت اميمعاوية عن المصن رنى لقيمنه كوزم دلاكر تنهدكرديا. طعن ينحبه؛ حفرت اميمها وتررنني الأعذب وعائشًا المونين رفي الله عنها كے فآئل بي طعی شد تنسعو؛ حفرت میرمعا دیر رضی الله عندے ایمی زندگی میں بزیر کوولام بد باکرمیانوں کی خون ریزی کی بنیا در کھی۔ طعن هفتمو: حضرت اميرمعا وبتريني الأعنه فيهي إلى رسول جناج عربي كي كون ويسكيكيا بالمقيم الرشيع مشور طائن واعتراضات كح ديندا و محقبقي جوابات كے سانوساتھ معزت ابرمعا ويدرضي الشرعندكي سيرت كي ايك اور جهلك اورصنورسلي الدعليه وسلم وسيره كما نشه رضي الله عنهاكي إجم الفنت كا تذكره اس باب مي بعبي حنيد فصول بي-فصل اربائے معلیٰ میں جانے والی ام کلتوم جوا امسلم کی زوج تھیں۔ وہ بیدو فالممازبر رضى الله عنها كے مما صرادى بىي اورودام كلى حرفضرت فاروق اعظم كى زوج تھيں - كون فاتون بنت كے نظن قدى سے تبس-فصل المحلوم بنت على كاعقد عمرفارد قس بالهمى رضامندي سے بول فصن ال مي ورج ذيل مطاعن اوران كے جوايات ورج كيے كئے أي طعي هذا مسيده عائشة رضى الأونها حسيرة كوا جهانه محصني تهيل-العن الله النه را كومفرت ملى الم المعانفي وعناد تها-

طعن سوم ، میدّه ما کشره خرست می برگالی گوی کیے جانے کولیندکرتی تھیں۔ طعن چام : سیدہ فاطمۃ الزبران کواپنی سوتلی اوک سے شکا بت رہتی تھی) طعن بنجھ : بیدہ عاکشہ نے صفرت فاطمہ زبرار کی وفات پراظما دافسوں تک نہ کیا طعن شدشہ می : میدہ زبرا کے جنازہ پرا نے سے میدہ ماکشہ کو زبروستی رو کا گیا۔ اور ابو بجوسدات کی مفارش بھی ٹھکرا دی گئی۔

طعن هفتمو : صرت عنمان عنى كَتْلَ ين جناب لملح اورزبير كمالاوه ام المونين سيره عائشه مجي لوث تقيل -

طعن هشته و بیده عالئنه صدیقه النفات کی کوشش کی۔ طعن دههو : حفرت طلحاور زمیر رضی الله عنها ہی حفرت عثمان کے قاتل ہیں۔ طعن دهه و احفرت مالئه صدیقه کا گفرنتنوں کی مجگه تھا ۔

طعی یازد هدو: حفرت طلح نے برتمنا کی کم میں صفور ملی اللہ علیہ وسلم کے دصال کے ہے۔ کشید فرقد ہی، امسین داک نبی کا قانل ہے۔

آگےنس نبم سے سیزوہم کک امام زین العابدین سے سے کرامام مبدی کک اپنے مقرد کردہ اموں کی شان بی شیعوں کی ہے او بیاں اور گتا خیال درج کی ٹئی ہیں۔

باب، حدوم ما نرا بل بیت کی سفیفوں سے بیزاری اوران کے تق یں ان کی برد ما وُل کو مفصل نذکر و برقعبب خیز بھی ہے اور مبرت انگیز بھی باب سوم د بحث بنا ن رسول ملی افٹر ملیہ وہم افسل اول نبی ملی افٹر ملیہ وسلم کی چار حقیقی مما حزاد یاں تغییں ۔ قران کریم اورکتب شیعہ سے مشوس ولائل زمان وی چار مدد بنا ب رسول وملی بعض شیعہ روایات کے داویوں برست یعمول ویوں کی ا م از تنقید کا ماجز کن می سب دفعل سوم انبی ملی افٹر ملیہ کوسلم کی بیمیوں کور بیم

marfat.com

بعدان كى زوج ماكنته صديقت شادى كرول كا-

طعن دوازد همو: مگرمها بی نے حضور ملی الله ملید کم کو زوجت نکام کیا تھا فصل چھارم بحضور ملی الله ملیدو ملم کی صاحبزادیاں چار تھیں! سرد نیج فیقی جوار جا۔ فصل بین جمد : حضرت امیر معاوت رضی اندونہ کی سیرت کی کتب شبید سے مزید جسکیاں ۔

فصل شیست و سرکار دو عالم صلی الله علیه ولم المونین سیده مائشرضی الله عنها کی مین مثالی مین مثالی محبت والفت -

# دوسری کتاب

عقائدجعفوبه سجلدين

شنخ الحديث مناظراسلام ملاممولان محمد كل مظله

يركاب شيد فرقه كے عقائر كاختيت نمائين ہے مصاحب جلد اوّل:

یعنی معن پرودوہ بیٹیاں نا بت کرنے پرکشیوں کے دلاک کاسخت ترین علی محامیہ۔ حضاحہ بان جسلا دوھر

باب ا ق ل د (بمث امامت) (فعل ادل) مسترد امت كم تعلق سنی منتا مُر کا فلاصر ما دیشیول کا پرمتیده که باره امامول میں سے سی کی ا است كامفكريان كمحمقا بريس وعؤى المست كرنے والا يا اسے الم لمننے والا كا فرو م تدہے۔ یہ باروا، م اللہ کی فرف سے منصوص میں انعیل دوم الحقیوں کے با ا ا مست كى شروا ول منصوص من الله بوسنه كى ترديد يرخصل ديل - اوييل اول - ) أل رسول مي سُص متنتذى شخعيات في الرابي الميسي مقابري المن كا دعوى كبد ینانچواس دیل می نابت کیا گیا کوا ام زین ایعا بدین کے منفا برمی محمد بن حنفیہ فرز ندمی المرتفی نے دنوی المت کیا۔ الم باقرے مقابر میں حضرت زید بن امام زین العابدین نے امام حبفر کے متعابد مربطس زگیراک امس اوراسی طرح و کرا مُرکی امامت کا انکار کرتے ہوئے ان کے مقابر میں ال ہول کی بزرگ تر شخصیات و موای امت کرتی رمین و دیل دوم یسی فانتخص کے یلے ،امت و خلانت کے منصوص ہونے سے اسٹر تعالیٰ نبی سلی اسٹر علی کوسے حفرن اورد بگرائرا بل بیت کانکارازکتب شیعدانفسل سوم اشیول کے نزد کیب ۱۱مست و فلانت کی دو سری شرطها مام مے معصوم ہو نے کی تردید ا توالِ المُدا،ل ببت كي روشني مي .

حسر رصلی الشریلی و کم کے جنازہ اوراک بارے میں بار مطاعن کا جواب اس باب بی مذکور ہوئے۔

طعن اقل: صحابر كرام نع حضور على الله عليه وسلم كاجنازه نبيل يرها- طعن دوم؛

۔۔۔ اگھتی ہرکوام بی محبّت رسول نفی ۔ تواّب کی تدفین سے قبل فلا نت کے لیے دوڑ دھوپ کیوں کی ؟

طعنسوم؛

می به کی مدم موجودگی کی وجسے جازؤرسول یک تاخیر جوئی۔ طعن چھارم:

ابر بجر، عمراس وقت ہو گئے جب آپ کی تجمیز و کھین ہو بچی تھی۔ ان مطاعن کے ملاوہ ایک الزامی جیسے نیج کو کوئی شید کسی مسندم فوع اور سیح صدیث سے یہ نابت کر دکھائے۔ کتین ہی شیدہ حفرت علی المرکفنی کی فریضا يى دور مقد ترمنها نگااندام بايم باب وم فضائل المبيبت ميل

اک باب بن بارہ اٹمہ اہل بیت کے نعنا کل ومنا قب کتب اہلست سے بیش کیے گئے ہیں۔ تاکہ یہ ابت ہوجائے کر اہل بیت کے حقیقی محتب اہل سنت دجاعت ہی ہیں۔

بابسوم

مَن تَتِه اس بحث كوچند فعول بن بيان كيا گيا -فصل اول: تقبه كق من مشيعة مى نظارت -فصل دوم

اتباتِ تفيد برستيعه دلائل وران كے جرا بات -

فصل سوم الرتنع مے إن تقبه ك نفاك اوراس ك ترك يروعبدات -فصل هارم وسعت تقيه -

> فصل بنجمون تردید تعتیه ی قرآن کریم اورکتب شیعی و لائل فصل فند شمرن د عااور بشش طلب کرنے وقت لعنت ،

فصیل ہفتیر: تیّه کی نکل میں امُرا بل بیت پرامنت یا زے۔

adat com

باب جھارم! لفظ سنبعدا ورسی کی بحث مرمب سنبعد کے ت ہونے کے تین ادکان اوران کا جواب سے دیکن لفظ سی نہیں۔ رکن اقل افظ شیع قرآن مجیدیں مذکور ہے۔ لیکن لفظ سی نہیں۔ رکن حوم ۱۱ برا ہیم علیا کت لام شیعہ تھے۔ دکن حوم ۱۱ کتب الی منت کہتی ہے کہ شیعہ جنت بی جا تی گئے۔

جلد پنچمرعقائدجعفريه بمعهضميه

بر علد دو الواب اورجند نصول برشتمل ہے

باب اول:

ب ای این کریم سی استرعلیه وسلم کے والدین کریمین کے متعلق گفت گو۔
اس میں جندنصور اورج ذیل ہی فصل قصل قصل جفور میں الزملیہ وسلم کے آبادُ اجداد کی مردور میں افضلیت فصل دوم : آب ان لوگوں می متعلق ہوتے رہے ۔ جزنما جدین " تھے ۔ فصل مدوم : آب ان لوگوں می متعلق ہوتے رہے ۔ جزنما جدین " تھے ۔ فصل مدوم : آب آبادُ اجدوز ان فطرت بی صاحبان ایمان اور توحید کے مقتقد تھے فصل میں جانے آبادُ اجدوز ان فطرت بی صاحبان ایمان اور توحید کے مقتقد تھے

فصل باره: مودودی محدّث برادوی وغیره سنی نمامولوی بیرون کے امیرمعاویه کی ذات براعترامنات کے دعران سنسکی جوابات فصل بنجسر: امیرمعاویہ کے بارہ یں اکابوین امسن کے عقائد۔

manat.com

فصل جیل : این الدن کریمین کودو باره زنده کیا -اورا بنا کلم برهوایافصل بیجموزان مادیت وروایا کے جوابات جن میں اپنے والدین کا دوز فی ہونا آیا ہے
فصل شخم دام معظم کے تعلق برکہنا کو انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کا فرکہا
اس کی تردید -اور الاعلی قاری کی توبہ۔

-ان کتب کا نذکرہ جوالی .. مع دھوکہ مینے کے لیے ہم

"الم سنت كى معتبركماب، كے عنوان بریش كرتے ہيں \_ مثلاً ١٠: نشرح ابن ابى عدید- ٢ مدومنة الاحباب - ٢ حبیب، سبر - بم ناریخ

يعقو بي ٥- السفوة السفوة ١٠ يمروج الذبهب ، تذكرة الخواص ٨ ينابيع المودة

9 فرائدالسمطین -اثقتل ابن ا بی مختف ۱۱ - طبیدالا دلیا و ۱۱ / اخیا رالطوال - ۱۳ روضته الشهداء ۱۲ مفاتل الطالبین – ۱۵ مورد ه القربی ۱۹ – الملل وا مخل ۱ اعقدالغربر

١٨ - تاريخ طبري ١٩ - الامامة والنبياسة - ٢٠ خصائص نسائي

۲۱ معارج النبوة - ۲۲ كتاب الفتوح اعنم كو فى - ۱۷ موقسة الصفا دم ۲ مناريخ الوالفداء ۲۵ مستدرك عاكم - وغيره

بابدومر

ا ک باب میں ایک تحقیقی بحث ہے تعیی جب شیعہ لوگ الم سنت وجاعت پر کوئی الزام قائم کرتے ہیں ۔ یا اسف مسلک کی توثیق بیش کرتے ہیں۔ یا اسف مسلک کی توثیق بیش کرتے ہیں۔ ترکھتے ہیں۔ کر الی سنت وجاعت کی فلاں فلاں معتبر کتا ب میں یہ لکھا ہے۔ تواس باب میں اس بات کی وفاحت کی گئی ہے۔ کہ بہند لورہ کتب

marfat.com

کیدا، ل سنت کی بی یا اہل تشبیع کی ؟ اگرا، ل سنت کی بین توکی معتبر بین یا نہیں۔

عفائد عبر برجانتم

امیر عادیرضی استرعنی فات پرلین طن کرنے واسے سی نما دیو بندوں مودود اول بر بیو بول ادر بیروں کا معتبر کتب، ال ننست سے محامیہ۔ اس علد بیں ایک باب اور جند مندر جرفیل فعول بیں۔ خصل اق ل: شان صحابہ: فصل دو ہر: صحابہ کرام ریون طعن کرنے اوں کا انجام خصل ہو ھر: امیر معادیہ کے صحابی بونے یہ مدالی ثورت

> فصل چاره: امرمعا ویدک فضائل و مناقب فصل پنجمر: امرمعا ویر پرین طعن کرنے والے س زمر میں۔

# فعيه في ماقل الكاتعارات

جدا قل میں مختلف موضوعات پڑفت گوگ گئی ہے۔ طہارت، نمازہ روزہ، زکوۃ، حج، نکاح و طلاق اور ملال وحرام کے مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اِن موضوعات میں بہت سے مسائل اہل شیع نے ایسے ورث کر دیئے ہیں۔ جو ان کے فاند مازی میں۔ جس سے یہ نابت ہو تا ہے۔ کہ دوفقہ جعفریہ "ان کی گھڑی ہو گی فقہ ہے۔ اجمالی طور پر ہم نے ان مسائل کے تعارف کے لیے تبن معمول باند جیس جن کی تعقیل یہ ہے۔

#### فضلاقل

«نقد جعفرید» کی بنیاد اور ماغذ جارت بی بی اسول کافی جہذیب الاحکام کن لا یحضرہ الفقیہ اور الا تتبعارہ صاحب استبعارا و رضرت الم جعفر صادق نیکی ند رجن کی طرف نسبت کی وجسے نقد جعفریہ کہلاتی ہے ، کے ابین تقریباً مین سدیول کافاصلہ ہے ۔ ام جعفرصاوق اور الن کے والدگرای سے جن توگوں نے دوایات بیان کی بی ۔ وہ الن انمرگی زبانی معمون اور مردو و دوگر بی ۔ الن توگول کی رواب وہ اما و بیٹ سند کے اعتبار سے ناقابل اعتبار ، یں ۔ این تحدید نیز کے حضا ہے الم بیت اما و بیٹ سند کے واسلے صحیح نہیں ہی۔ یہ بات ، نقد بعفریت ، کے فرد سائے تھیے کی واضح دلیں ہے ۔

marfat.com

#### فصلاوم

ال میں اہل تشیع کے ایسے مقائرز ربحث لائے گئے ہیں ہج توجید کے فعلات ہیں ۔

#### فصلسوم

یفسل صفرات انمرا لل بیت کے اُن ارشا دات میں ہے جی میں انہوں نے دوین چھپانے '' کی تاکید کی ۔ اوراس پر نظمل کرنے دانے کو اپنا قاتل قرار دیا ہے

م اگل طهارت کے من میں درج ذبل بی م مراکب طهارت کے من میں درج ذبل بی م مذکور ہمؤیں \_\_\_\_ مذکور ہمؤیں \_\_\_

## فصلاقل

- ایا ن سے بھرے ہوئے ایک بڑے ملے ملے می خواد کتنی ہی نجامت گر بڑے ، وہ نا پاک نہیں ہونا ۔
- استنجاء کے لیے جمہ یانی استعمال کیا گیا۔ وہ پاک ہے۔ اوراگراس میں کوئی کیٹرا دخیرہ گریڑے تروہ نایاک نہیں ہوتا۔
- کرھے اور خچرکا پینیاب، ددی اور مزی اور طی جنابت کے بیے استعال کیا گیایانی یاک ہے ۔ کیا گیایانی یاک ہے ۔
  - م) ہوا فارج ہونے سے وضور میں کو فی فلل نہیں بڑتا۔

mariat.com

رده مون قبل اورد برکلہ ان میں سے دُبر نود فرار دل میں ہونے کی درده مون قبل اورد برکلہ ان میں سے دُبر نود فرار دل میں ہونے کی دجہ سے برده میں ہے۔ اورا گی شرکاه پراگر انتھ رکھ لیا جائے۔ یابری کا انتقار کھرے تو بروہ ہو جا تاہے۔ مبراس برکوئی چیز میب دی جلنے تو بھی برده ہو جا تاہے۔ دُبری وطی کرنے سے عورت کا زروزہ والمون تا ہے۔ دُبری وطی کرنے سے عورت کا زروزہ والمون تا ہے۔ در بری وطرورت ہے۔

بول وبراز پیرتے وقت قران کریم پڑ ہنا جا گزہے -کُنَّا یا چو ہا گرکھی یا ہنٹہ یا می گر جائے قراس سے طہارت میں کوئی فرق نہیں تا

م سوراور کتا، زنده یامرده دو نول مالتول ین پاک ہے۔

#### فصلدوا

تیم بر اُمنہ میں سے مرف ماتھے کا متع اور ہاتھوں میں سے مرف ہتیں کا متح کزا کا فی ہے۔

وفودی پاؤل وهونے کی بجائے ان پرمسے کوسنے کاشیعی عقیدہ اور اس کی تردید با ول وهونے پر ہر دور کے علما و کا آنفاق رہا۔ نیزوخود میں ترتیب جو حضور صلی المدمیر پروام اور دھرت علی المرکفنے نے افتیار فرائی اسی برا، ل منت کاعمل ہے۔

#### فصالسوه

اں میں افان کے مسائل میں سے پہلے اس مسلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کہ افران میں دو ملی ولی اللہ میں اور میں افران میں دو ملی ولی اللہ میں افران میں دو ملی ولی اللہ میں افران کے جوال ہو موالہ جاست فرکور میں افران کے جوال ہو موالہ جاست فرکور میں

# كتاب المسلوة ال موضوع كي من جنوما ألى بطورفاص يري

## فصلاقل

۱ - دوران نمازبیچ کودوده بلانسس مال کی نماز نہیں ٹوٹتی۔
۲ - نونٹری اور بیوی کواگر نمازی دوران نماز جھاتی سے سگائے۔ تر نماز برسور
قائم رہتی ہے اسی طرح الا تناس سے کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ما - بلید ٹو بی بین کرنماز بڑ بہنا جائز ہے۔
۲ - دوران نماز لعنت بھیجنا سنت امر ہے۔

## فصلدوم

۱- بے نماز کی منرا ستر دفعہ تیتی ال سے زناد کرنا، ستر بینم برول کو شہید کردیا ستر قرآن جلد دینا در رسانت دفعہ بیت المورکو گرانا، نما زنہ پڑ ہے ہے جوٹے جُرم ہیں۔

۲- بے نماذکتے ، خنزر اور کا فرسے بد ترہے۔ اس کی تجمیز و تکفین نہیں کرنی چاہیئے۔

٧- إته بانده كرنماز راسين كاثبوت

ا خد کھے چوڑ کراداکیں۔ تواسے دی ہزار رویب دانعام دیا جائے گا۔ نیزا ناہی انعام اسٹے گا۔ نیزا ناہی انعام اسٹی کو دیا جائے گا۔ جریز ابت کرد سے کر حضرت علی المرتفی نے ان نمازد کو در بارہ بڑھا جوالو بجرصد لی کی ابتدادی ایک اور فرایس۔

## فصلسوا

التحيات لله والصلفت والطيبات "كالفاظ كاثبوت لتب شيعرسے -

ماز تراد کے شیعہ لوگوں کے نزدیک اگر برعتِ عمری ہے۔ توحضرت علی نے اپنے دور فلافت ہی اسے ختم کبول نرکیا حضرت علی ہمیشراس کی تعریف کرتے رہے ۔ ائمہ اہل بیت ہمیشہ نماز ترا و برجی ا داکر ستے رہے ۔

## فصلجهام

ا۔ میّت کوشل دُسینے وقت اس کے با وُں تبلہ کی طرف ہونے چاہیں۔ ۲۔ مرفے کے فور البعد مرنے والے دمشیعہ) کے ممنہ یا اٹھے وعیز وسے منی تکلتی ہے۔

۳۔ جو بھی تیت کو ہاتھ لگادے۔ ال پڑسل واجب ہے۔ ۲۔ غسل دیتے وقت میت کی بغول میں مکڑی رکھی جائے اور اس کی ٹانگیں مفبوط با ندھ کی جائیں۔

۵- مبنی نما زجنا زیر هرسکتا ہے۔ نما زجنا زیر ہے کے لیے شرمگاہ ڈمانینا شرط بنیں ہے ۔ شرط بنیں ہے ۔

<u>۷- نماز جنازه مِن یا نمی تمجیر سی اور رنع پدین کی تردیدی</u>

martat.com

### ، - قر کوچرکورگل بنا نا فلات شرع ہے ۔

### كتاب الزكوة

۱- مردجسکہ کے بغیر سونے ماندی پرزکرہ ہیں۔

#### كتاب الصوا

۱۔ بیوی یا بیٹی کا تقوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹمتا ۷- اللّٰماوراس کے رسول پر حبوث بو سنے سے روزہ ٹوٹ جا تاہیے

#### كتاب الحج

۱۔ حس کا ختنہ نہ ہو۔ اس کا حج باطل ہے ۔ ۷۔ عورت کر حج کرنے کے لیے محرم کا ساتھ ہو ناخروری نہیں ۔

#### كتاب النكاح

۱- عورت کی شرمگاہ کا بوسہ لینا اُاک میں انگلی بیھیرنا ااک کا دبر میں وطی
کرناسب جائز ہیں ۔

۷- خوبصورت سے بلغ ختم ہو جاتی ہے۔

۷- خوبصورت سے بلغ ختم ہو جاتی ہے۔

۷- معصوم اگر مسجد میں وطی کرسے تو جائز ہے۔

۸- بیغمبروں کی خصوصیات ممرغ میں بھی یائی جاتی ہیں۔

۵- دیشمی کر طال اُر تیناس ریس کے معرف توں سے بھی وطی ھائن سے۔

۵ - رایشی کیرااکر تناسل برلیمید کے رخوم عور توں سے بھی وطی جا گزیسے۔ ۲ - مال، بیٹی اور بہن وغیرہ محادم سے وطی کرنادیک طرع جا گزاورد ومری

طرح ناجائزہے۔

اب بیٹاایک دوسرے کی بیری سے دطی کریس تواس سے خرمت

ہیں آتی۔

۱۰ سیّزادی کے ساتھ چوہڑے چا اُر کہ کا نکاح جائزہے۔

۱۰ سیّزادی کے ساتھ اہل شبع کا عرص میں میں میں میں میں میں اور کتے سے جی اور کتے سے جی اور کتے سے جی اور کتے سے جی برزی ہال سنت ، بہود و نصال کی حوام مرکز نہیں کرنا جا ہیں۔

برزی ہیں۔ ہذاسنیوں کو جی شیوں سے رشتہ نا طرم گرز نہیں کرنا جا ہیں۔

برزی ہیں۔ ہذاسنیوں کو جی شیوں سے رشتہ نا طرم گرز نہیں کرنا جا ہیں۔

برزی ہیں۔ ہذاسنیوں کو جی شیوں سے رشتہ نا طرم گرز نہیں کرنا جا ہیں۔

# كتابالحدود

۱- رفامندی سے زنا پرکوئی مدنہیں مگ سختی۔ ۲- جھول کہ نکاح چھوڑ دینے کی صورت میں بھول کرولھی کر لینے سے بھی کوئی مدنہیں مگے گی۔ سا۔ چرری کی عدیں مرف الم تھے گی انگلیاں کا کئی جائیں گی۔

# "فقه جعفرية" جلددوم

«فقة حنفی» برلگائے گئے اعتراضات، ۱۱م اعظم کی تخفیت بردھرے گئے الا امت کا تفصیلی مذکرہ ، فاص کر خلام بین بیخی کی۔ کتاب دو حقیقت فقہ حنفیہ ، کا ترکی برترکی جواب اس جلد کی مخصوص بجتیں ہیں۔ ان اعتراضات والزامات کا ایک اجما کی فاکہ الاصطرام و۔ ان اعتراضات والزامات کا ایک اجما کی فاکہ الاصطرام و۔ ا۔ فقہ حنفی کے ما فذتا تی لینی اعا دیرے کرداوی مجرمے ہونے کی بنا ہر

ی نقب اصل ہے ير اين بغدادي الوعيفه كوكا فركها كيا-اوران كايمان واسلام كوست زياده نفضان ينجانا به س - ابوصنیفه کافتنه المبسس اورد جال کے نقتے سے بھی برا ہے۔ اس فقہ نے اسلامی مضبوطی کوختم کردیا۔ م - حضور سلی ا مترعلیہ وہم نے الوطنیفہ کی با توں پڑمل کرنے سے منع کیاہے ٥- ان كى كتاب كتاب الحبل ف حوام كوهلال اورهلال كوحرام كردكها يا- ۱ ابوضیفہ کی کسس درودو کے سلام سے فالی ہوتی تھی۔ اوران کے نتا وی حق کے فلاف بی۔ ٥- الويحرصديق كى كوابى كالوصنيف في كوبدل الحالات -٨ - الم اعظم كے جنا زے يريا در بول كا حتماع 9 - اگرحفود ملی ا مٹرعلیہ وسلم زندہ ہوستے تومیری بیروی کرتے (الومنیفہ) -۱- باب كا قاتل اور مال سے نكاح كرنے وا لامو من ہے-١١ - ايمان الويجرصداق اورايمان البيس ايك بىسى - دمعا ذالله) ان اعتراضات والزامات کے علاوہ بچاس کے قریب ایسے ہی لغویات کا جواب اس حصّه میں ندکورسے ما وروز تاریخ بغداد ،، کے حواکہ حات سے امام اعظم رضی استرعنه کی عظمتِ نثان ، اورکتب شیعے سے ابوضیفه رضی اللّعنه کی مزلت فقه جعفريا وجلاسوم

بحث الله كالمراس طرح سب ولسط كرما تقواس جلديس فركيا يُلا بسراكا اجالى فاكراس طرح سب -

marfat.com

# فصلامل

السنت ك نزديك حضرات الى بيت كى تعزيت كامسنون طريقيكية

فصلدوم

مروم ما تم كے تبوت بدائل من كے كيارہ دلائل كاسكت جواب -

فصلسوم

مران وعدیث اوراقوال انمانل بیت سے مروج ماتم کی یکے گئی۔

فصلچهارم

اتم کس کی ایجادہے ؟ اس کافہ قی محما درانجام کیاہے ؟ مروم اتم رئیخ تمی کی بحث اور مروم اتم کی تردید۔

فصلينج

اتم كرف والول كى نشانيان د درار حى جئد، مونجين لمبى، لباس سياه اور وسے ك كراس ) ان علامات كى كتب شيعة سسے ترويد

فصالششو

تعزیر نکا سنے کی تاریخ ،اس کی تنری تیتیت اور ذوالمبناح برآ مرکرنے اوراس کی حقیقت کی تفصیلی بحث ۔

marfat.com

نوبك:

فلام ین نجنی سے خوت ماتم پر ایک کتاب بنام مواتم اور جا ہا، تکھی جس پر اکس کتاب بنام مواتم اور جا ہا، تکھی جس پر اس نے کمال عیاری اور مکاری سے گندی زبان کا سہار اے کرم وجہ ماتم کو ثابت کونے کی کوشش کی تقریبا سے تاکسی نہر بات ذکر کیے ہم نے اُن کا پولامی اُکر کیا ۔ اک تفصیلی مجدث کے بعد وجواز اتم ، کا قول بالکل پاگلانہ بات نظر کے گئے ۔

فجعب غربه جلد حبيام فينعه كي تجث

بحث متعه كوكمال خوبى كے سانھ درج ذبل فصول ميں مكى كياكيا ہے

فصل اق ل منعه كارواج زمانهُ جا ہيسے تھا۔

فصل دوه: كتب اللست صمعه كي خنيت -

فصل سوم : تعارف متعداز كتب شيعه

قصل جھادم. متد عجواز پرالم تین کے مارد لائل اوران کا دندان کے ن جواب

فصلينجم

متعدے حرام ہونے پر قرائ کریم اور کنب ٹنیوسے اکھ دلائل فا ہرو۔ فصل شسننسو ال تشیع کے ہاں بے دیائی کے جمیب وغریب طریقے۔ فصل هفت موز

و جوازمته، نای کتاب میں کچیس کے قریب مذکوران معالطول اوردھ کوبازیو کا بے مثل جواب جو جوازمتعہ پردیئے گئے جن سے مطالعہ کے بعد حُرمت میں ہروہ کا منہ نہ تب سید

ازخودختم ہوجا تاہے

martat.com

marfat.com